# اردوربان کاپهالاستندوم،

عافظ جَلال لدّين عبدالهمن بن الويراسيوطي

besturdubooks.wordpress.com



لفيسل اردوبازار - كراچی طریکی

#### اردوزبان ميس كياجانے والايمالامنندررجب

## الحالات الحالات

مُؤلِّفُهُ

الامام الحافظ كالربن عبدالرحسمن بن إبي بجرالية وطي المتوفي االه

ترجُبُك

اتبال الترين احمر

besturdubooks.wordpress.com

۱۱ ربیج الاول سلم یوم وفات رسول الترصلی التر علیه وسلّم سے آخر سن و می کا ربیع الاول سام یوم وفات رسول الترصلی التر علی دسویں صدی ہجری کے سب سے بڑے تقریبًا نوسوسال کی مختفر مگر نہایت مکمل ناریخ جسے دسویں صدی ہجری کے سب سے بڑے مصنعت امام سیوطی نے می میں تھا اورا مام سیوطی کے عہدسے ابت مک تمام دنیا کے مصنعت امام سیوطی نے می مراس میں تقبول در محروف ہی ہے

نفیس اکیک بعی

اردوبازار كراچي . پاكستان

جمله دائمی حقوق طباعت داد درجم بحق جو برری طارق اقب ال گامزری مالک نفیس اکبی ڈیعی ارد وب ازار کواچی محفوظ ہیں

طبع پنجم آنسٹ ابدنشن ضخامت فنی امت فون نمبر ۲۱۳۳۰۳

besturdubooks.wordpress.com

ط بع نف بس اکبیٹ دیعی کواچی نون ۲۱۳۳۰۳

|            |                                                  | . 1      |         |                                                      |          |
|------------|--------------------------------------------------|----------|---------|------------------------------------------------------|----------|
| صفحه       | عنوان                                            | تمبرشمار | صفح     | عنوان                                                | نمبرثمار |
| ۲۲         | صديق                                             |          | 19      | وسپ چپر                                              | •        |
| ۱ ۳۳       | تحضرت صدلق المرتمأكا وطن                         | 1.       | γ.      | مبید بورل کی خلافت                                   |          |
| h.h.       | تحضرت الويكرة زمائة جمالت من                     | 11       | "       | فالمميول كى امامت                                    |          |
|            | مجى منهاميت ماكبره كنفية                         |          | וץ      | صحابہ سے محبت ر                                      |          |
| "          | سرا ملیئے مندیق اکبر                             | 17       |         | رسول الله كاانيا خييفه نامزوم كمنف                   | ۲        |
| مم         | اسلام لا نيمي اوليت                              | 11       | سوب     | كيمصلحت                                              |          |
| ۴۷         | مستسل رفاقت                                      | 10       | 44      | خلانت ِ ٹلانہ                                        |          |
| <i>i</i> * | محفزت الومجرة صحاربس سيس                         | 10       |         | خلافت وامامت ولين بى كيائے ہے                        | ٣        |
|            | زماده ساور مقف                                   | 1        |         | السلام میں مرت خلافت                                 | ٦        |
| r9         | حضرت الويحرية كاباركا وبني اكرمم                 | 14       | 74      | باره خلف م                                           |          |
|            | میں مالی ایثار                                   |          | 74      | باره خلفاءکی وضاحت                                   |          |
| 01         | محضرت صدلق اكبره صماريس                          | 16       |         | خلافت بروعباس کی بشارت                               | ۵        |
|            | سے زبارہ صاحب علم و ذکا تھے                      |          | 49      | دینے والی اصادیث                                     |          |
| 01         | مضرت صدلين اكبر فسية بميل احادث                  | ' IA     |         | اولا وبحضرت عباس ه                                   |          |
|            | مروی ہونے کے اسباب                               |          | الم     | عباسيول كا وورجكومت                                  |          |
| or         | علمالساب مي مهارت                                |          | "       | بزامير كا زمارهٔ عروج                                |          |
| "          | من تعبير بي كمال                                 |          | 2       | عباسيول كالسخفاق خلافت                               |          |
| "          | صحابہی سب سے زمادہ عالم                          |          | 44      | چا در نبوی سرخلفا <sub>و</sub> میس اخری<br>مهر برخی  | 4        |
| 00         | صائبالوائے                                       |          |         | وقت تك منتقل بوتي رتبي                               |          |
| 1          | حافظ فرأن كريم                                   |          | ٣٣      | تعمن فوامر جن كاذكر سالمناسب                         | 4        |
| "          | تقنزت الوسجررة كى ونگير مسحالية لبر              | 14       |         | اورمفیب دہے                                          |          |
|            | انضليت وبرتري                                    |          | 70      | مزیدمعلومات اور دیگر فواند                           |          |
| 01         | امت میں زمایہ ہرحمدل<br>آئات قرائی ہجراسضی نعولف |          | ٠٠٠,    | حصفرت البريحر مبديق مع<br>حضرت صديق اكبير كانام ولقب | 4        |
| I          | امات فبرای جو اسطی بی نو نف ا                    | 1 1      | المهم ا | المتحصرات صدف البتر كامام وتنفث                      | 7        |

| منفر     | عنوان                               | فبركار | مىفى     | <b>ع</b> نوان                      | دبشمار |
|----------|-------------------------------------|--------|----------|------------------------------------|--------|
| 44       | وات ری کوبیان                       |        | ۵۷       | تقديق اورعظمت بس وارد بومكي        |        |
|          | مرانی کا سپ ن                       |        | ٥٨       | حصرت الربخ وتمركي افضليت           | וין    |
|          | خلافت مديقي كعمدك واقعات            | 74     |          | مي مزيداحاً ديث                    |        |
| 1        | النعين زكزة كالفنتنب                |        | 4.       | حفزت الإبجريم بمى كى افضليت        | 77     |
| ٤٨       | منفتاق                              |        |          | کمی حدیثیں                         |        |
| "        | اخلة فائكى عقده كشائى               |        | 40       | معزرت الإبجراخ كى فعنيدت بس        | 44     |
| 44       | مشكراب مه                           |        |          | معائبرام وسلفصالح كاقوال           |        |
| '<br>  " | انعین زکرہ سے جنگ                   |        | ,        | ا توال صمائيْ                      |        |
| Al       | مسبله كذاب كاقتل                    |        | 47       | ا قوال سلعث                        |        |
| 0        | فنتذ ارتذاد كالمزمد يدارك           |        | "        | شوت ملافت <i>صدلق اكبر من حيند</i> | 40     |
| Ar       | مستنج مرائن دشأم                    |        |          | أيات، احاديث واقوال اثمه           |        |
| "        | جمع متسبداً لا كريم                 | 1/2    | 44       | اقوال امشب                         |        |
| 1        | معزت الإبجرة كمثرف اوليت            | 44     | L        | قرانی ارشا دات                     |        |
|          | كآففيبسل                            |        | ٤١       | احباع معارخ                        |        |
| 46       | اولميت كى مزيد تفصيلات              |        | 4        | سعبت مب ديق اكبرم                  | 10     |
| ~        | اتبیٹ کی رقباری وا تکساری           | 19     | ı        | ساين فاروق المطشيع                 |        |
| 44       | حفزت معدلی اکبر کی علالت ،          | ۳.     | 4        | ويگر بيانات                        |        |
|          | وفات اورومسيت خلافت عمره            | •      | 4        | ابن استحق كابيان                   |        |
| "        | اسباب مون                           |        | 4        | عبدالرجن بن عوف كا بيان            |        |
| A4       | حعزت عرف کی امزدگی                  |        | 10       | ارامهم شمی کا سب ن                 |        |
| **       | وصبت نامه                           |        | "        | ابن سغب دي مخرر                    |        |
| ^4       | عوام کی رمنا منب دی                 |        | 4        | محدين عبدالرحن كابيان              |        |
| "        | وصيتين<br>و :                       |        | 4        | الوسعيد طررى كابيان                |        |
| 4,       | توکین                               |        | 4        | رافع طائى كوبيان                   |        |
| //       | مریزیس کمسرام                       |        | 1        | الوقيس مازم كاسان                  |        |
| 4        | ابر تماذرم کاغم واندوه<br>مدت خلافت |        | ,        | مسن بعری کابیان                    |        |
| . "      | مرت طلاحت                           | 1      | <i>'</i> | ا مرُده کا بیان ا                  | ,      |

|             |                                      | r —     |             |                                 |        |
|-------------|--------------------------------------|---------|-------------|---------------------------------|--------|
| صغر         | منوان                                | مبرخنار | صفحر        | عنوان                           | نمتجار |
| 111         | د عائے نبری                          |         | 91          | مرشئ خفاف                       |        |
| 1190        | اسم کا اثر                           |         | 95          | مصرت الوكورة كى زماني سان كرده  | ۳۱     |
| 4           | اقرارشها دت ،سسام أورى               |         |             | احادیث                          |        |
| ۱۱۳         | اظهار اسلام                          |         | 4           | ىتىداد                          |        |
| 114         | مقبِ فاروق ا                         |         | 4           | أفهارح فبفنت                    |        |
| IA          | دومسری روایت                         |         | "           | را مايول كى نغب او              |        |
| u           | فرسنتول كي مباركباد                  |         | 4           | عنوانات حديث                    |        |
| *           | اسلام کی تستع                        |         | 94          | قرأن كريم كى تغسير              | ٣٢     |
| •           | اسسلامی عزت                          |         | 91          | حمزت الركرصدين كرأأر واقوال     | 77     |
| A           | عفزت موم کی مجب رت م                 | ۳۸      | "           | اتوال                           |        |
| 114         | احاد فضيت مصرت عمرفاروق              | 174     | 49          | فنجيب                           | ļ      |
| 4           | خصوصي احادميث                        |         | 190         | خطب                             |        |
| <b> Y</b> " | فاردق علم في شامير قوال علب وتعسالين | ۴۰,     | 1+4         | رسباني، وعائي ، مزيد بالايت     |        |
| 4           | أقرال صحب ريب                        |         | 1+4         | خشيت الهي                       | ساس    |
| JYP"        | اقرال سنف                            |         | "           | خشرع وخعنوع                     |        |
| v           | حنرت عرف كموافقات قرآل               | וא      | <b> </b> -A | رهب داب ادر خون ِ خدا           |        |
| 170         | كرايات فإروق اعظره                   | 44      | . *         | تنعبير خواب                     | 3      |
| 4           | ساديه کوهکاد                         |         | 1-9         | ملاحيت                          |        |
| 177         | گور حلینے کی کمشنی اطلاع             | ļ       | 1           | مهارت جنگ                       |        |
| "           | دریا نے نیل کو سم                    |         | ,           | ذ كاوت دادب                     |        |
| 18.         | حبوس ريكشني گرفت                     |         | ø           | واقفيت                          |        |
| 4           | بر دعا کااڑ                          |         | 11-         | مهرخلانت خصوصيت                 |        |
| 4           | حفزت عرض كي تعفن خصائل               | اسومهم  | 6           | ابرفن                           |        |
| 177         | معفزت عرفه كاسرايا                   | المالما | IIr         | محضرت عمرابن خطاب               | ۳۷     |
| 117         | خلافت رپه ماموري                     | 14      | 4           | پيدائست و قبولىت اسلام<br>ر ر ر |        |
| 4           | منزحسات ريرين                        |         |             | حصرت عرض كاسسام أوري            | المس   |
| 1           | المسنه بجرى كاأغاز                   | - 1     | ı           | ا مربت                          | 1      |

|        |                                                 |         | ,    |                               |        |
|--------|-------------------------------------------------|---------|------|-------------------------------|--------|
| تستخ   | عنوان                                           | نميرشار | صفح  | عنوان                         | مبثجار |
| المالم | ممال كونصبحت                                    |         | 180  | نتوحات وكارنام                |        |
| وم ا   | اسوهٔ ف اروتی                                   |         | 147  | لينے حق میں دعا               |        |
| 100    | نرتبب رحبيرات                                   |         | 154  | كعب كى بيشاكر ئى              |        |
| ٩٦٦    | أب كى ومات ريعبات اوربهارول كاماتم              |         | "    | خواب می اشاره و و مبیت        |        |
| "      | لبنے فرزند کونیسخت                              |         | "    | روایا ت مشها دیت              |        |
| ۱۵۰    | اپ کے متنت تعبی خواب                            |         | 150  | اً خرى اقوال                  |        |
| 131    | عهب رفار دتی میں رهلت کھنے                      | A~      | "    | خلافت کے بیے کسب شوری         |        |
|        | والے صحاب                                       |         | "    | مرنے والے خلیفہ کو وصبت       |        |
| 124    | محصنرت عثمال عنى رمنا                           | 4       | "    | برنسين.                       |        |
| 4      | خب ندان                                         |         | 1/   | انتخاب محبس شورى              |        |
| 9      | ولادت                                           |         | 129  | مزيدا قوال                    |        |
| "      | 2 <b>∀</b> :                                    |         | 4    | تا ریخ شها دت                 |        |
| "      | خفوصبات                                         |         | ١٨٠- | نمازحب زه                     |        |
| Wr     | اکپ سے روابت کردہ احا دین                       |         | "    | مهُرف ر د تی                  |        |
| 2      | ذ والنورب کی دحرتسمیہ                           |         | 7    | خہاوت کے اٹرات                |        |
| 100    | فضبدت كىشهادتنب                                 |         | "    | حضرت عرضى اولتيت اورا يجاوات  | ۲۷     |
| 6      | كنبت                                            |         | اسما | الجا داست                     |        |
| "      | شرافت تسبى                                      |         | ,    | حضرت فرش كيعفن حالات ادر فيصل |        |
| ٧      | اسلام ا وری بم سیقت                             |         | "    | امبالمؤمنين كالقب             |        |
| "      | من بن من                                        |         | 164  | لینے لیے ہیں دعا              |        |
| 123    | تحضرت عثمان فسيكت                               | ۵.      | "    | سرورت ربب المال سے قرص        |        |
| 6      | ا مادیث<br>د مینی بین من                        |         | 162  | مماسنەنفىسى                   | ,      |
| 106    | مغلافت عثمان عنى رص                             |         | 4    | رعایا کی خبرگیری              |        |
|        | أب تصبيت                                        |         | ı    | بادشاه دخلبفه                 |        |
| 100    | نځيبر <i>کاسال</i><br>نکيبر کاسال               |         | "    | سيبت                          |        |
| 109    | سعد کی کار <i>س</i> ننانی<br>مسجد حرام کی توبیع |         | 144  | ول جوئی<br>غلافت کی اصلاح     |        |
|        |                                                 | -       | .,   | 0,- ,0 -                      |        |

| نظر منال المناب |       |                                                               |          |       |                                  | مارج الحلفا<br> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------|----------|-------|----------------------------------|-----------------|
| المن المن المن المن المن المن المن المن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | صنحر  | عنوان                                                         | نمبرثيار | صفخير | عنوان                            | نمينجار         |
| امر الله المالية الما |       | والےمثابیر                                                    |          | 109   | قبرص ادرافزلقربر حص              |                 |
| المناف ا | "     | حصزت على بن ابي طالي ش                                        | ماه      | 14-   | مسعدنبری کی تربیع                |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 14.   | نام ونسب                                                      |          | "     | ونگ <sub>ى</sub> فتۇحىت          |                 |
| الم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 74.1  | تبولت <u>ټ</u> ر اسسلام                                       |          | "     |                                  |                 |
| عدار تندين كا عائلي بهره المراب المر | "     | غزوات مين مايال حقيه                                          |          | "     | خلافت عِنمانی می خلفشار کے اسباب |                 |
| امر تراب کا محاد در معرفه ان کی شها و است می اماد میت میت مین اماد میت میت مین اماد مین ام | ý     | سرابا                                                         |          | 141   |                                  |                 |
| المن المناس الم | "     | ••                                                            |          | 4     | حصرات بسنيرتن كامحانطني بهره     |                 |
| المهم | 147   |                                                               |          | 11    |                                  |                 |
| المن المن المن المن المن المن المن المن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4     | اُ <b>ب ک</b> ی ر دا <i>مت کرده احا دست</i><br>در به به به به |          | ۱۲۵   | حصرت على في كريمي                |                 |
| المراق ا | "     | <i>حضرت على في في فينان على احاد ريث</i><br>حريد و            | ۵۵       | "     | l **. 1. /                       |                 |
| المرح درم خهادت المرح المراح المرح  | سم ۱۵ | •                                                             |          | 177   | _                                |                 |
| المورد المعلق مر المعلق مر المعلق مر المعلق | 14-   |                                                               | ۵۲       | 4     | . 7 (                            |                 |
| المن المن المن المن المن المن المن المن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 140   | _                                                             |          | 146   | تاریخ درم شهادت                  |                 |
| خلفشار منافشار منافسا منافر منافسا منافر منافسا منافر منافسا منافر منافسا منافر منافسا منافر منافسا منافسا منافسا منافسا منافر منافسا منافس | "     |                                                               |          | "     | ٠ ممر                            |                 |
| مغالفین عثمان کی اولیت و ایجاویی الله الله الله الله الله الله الله ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 149   | • ,                                                           |          | "     | · •                              |                 |
| معنرت على أثاثار أول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | "     | سن دصال<br>معارف ما معانف معانف                               |          | 4     | خلفشار                           |                 |
| الات معادلات المحدين كابيان المحدين كابيان المحدين كابيان المحديد الم | "     | حفزت على تلكي محتقه حالات ليفيك                               | ۵۷       | 4     |                                  |                 |
| تول محب بات تول محب المن المرضائل المام المعلم المعلم المام |       | اور زرب اقوال                                                 |          |       | -                                |                 |
| المرضائل المرضائل المهم | "     | حالات                                                         |          | 144   | محدبن سيرن كابيان                |                 |
| اسرة حسنه المبرواستقامت " انوال زري " انوال زري " اسرة حسنه مراك المبرواستقامت " ۵۸ مفر مفر الله المراك ال | 144   | عميب بات<br>                                                  |          | "     |                                  |                 |
| اسوهٔ حسنه اسوهٔ حسنه اسوهٔ حسنه الماری کا بدله  | "     | منيسير                                                        |          | 149   | نا ورخصائل                       |                 |
| امر مران عال المراد ال | ١٨٣   | / •                                                           |          | "     | مسرواستقامت                      |                 |
| برتمبزی کا بدله « معزت علی می بین کا بدله « معزت علی می بین کا بدله « معزت علی می بین کا بدله هم می بین کا بدله « ۱۸۹ معزت علی کا بدله هم می بین کا بدله هم بین کا برای کا بدله هم بین کا بدله هم بین کا بدله هم بین کا برای کا بدله هم بین کا بدله هم بین کا بازی کا بدله هم بین کا برای کا بر | "     | ا قوال <i>زری</i><br>پروریو پر                                |          | "     | اسوة حسنه                        |                 |
| عرب عثمان كي اوليت والجاوي " مراني عراني عثمان كي اوليت والجاوي "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 100   | صفرت على مجتبب مقسر قرال                                      | ۸۵       | "     | متهد                             |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 144   | حضرت علی محرص علی استر محملے<br>معضرت علی مجملے               | 24       | "     | بتميزي كابدله                    |                 |
| اس د ا دورِ عثمانی سم رحلت یا سنے ۱۰۰۱ میافت مرتفتوی ہی رحلت رہے ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 144   | مراتی                                                         |          | "     |                                  |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ,     | ا خلافت مرتصنوی میں رحلت کریے                                 | 4-1      | 14. 1 | ا دورِعتالی می رحلت یا سے        | اسرد            |

| صغم | عمزان                                                        | لمرشوار | صغم      | منوان                                        | نظيار |
|-----|--------------------------------------------------------------|---------|----------|----------------------------------------------|-------|
| 7.4 | يزير بن معسا ولير                                            | 46      | 104      | والعمثابير                                   |       |
| 6   | نب                                                           |         | 1        | امام حسسن ميز                                | 41    |
| ,   | عبدالملك كاببان                                              |         | "        | ولا رت                                       |       |
| 74  | بزيد كے متعنق تعبق ارام                                      |         | •        | مقبقت                                        |       |
| ,   | افا خسین جسے مطالبُ سبعیت                                    |         | 19•      | مثاببت                                       |       |
| 4.4 | الأم ين كاكوفه كوكوتي                                        |         | 4        | ممبوبيت                                      |       |
| "   | غاقبول كاملاوا                                               |         | (9)      | مناقب الأخطئ                                 |       |
| 9   | تنتها ده حسین اور سس کااژه                                   |         | 195      | امبرمعاوي سے مصالحت                          |       |
| 7-4 | جنات کی مزخمیر خوانی                                         |         | 195      | أب به معیبتیال                               |       |
| 41. | ابل مدینے کے ساتھ نید کامعامد                                |         | 6        | طلب خلافت کی افوالمی                         |       |
| 1   | الم محركميسا مقدريد المعالم الراس كا انحام                   |         | *        | ذم رخدا نی                                   |       |
| qq  | مرگ پزیر                                                     |         | 4        | تاریخ شهادیت                                 |       |
| "   | غلاف كِعب                                                    |         | 190      | تعفل خاص باتیں                               |       |
| 1   | دورزدریں رطن کرنے والے مثامیر                                | }       | 190      | امير معادريخ بن سفييان                       | 44    |
| YIT | معاوبه بن يزيد                                               | 40      | 194      | کا تب وحی                                    |       |
| "   | عبدائنڈابن زمبر                                              | 44      | 4        | مرابا                                        | <br>  |
| 2   | ييالت                                                        |         | "        | معض اراء                                     | <br>  |
| "   | خعبائل ونعثائل                                               |         | 144      | قرار دلوخلافت امير معب رمغ                   |       |
| 717 | مردان کی فننه انگیری                                         |         | 4        | اہم وانغیات                                  |       |
| 3   | ابن زمبرکوممیانسی دی گئی                                     |         | ۲        | اميرمعاؤيّ كى رحلت                           |       |
| 414 | قرا نبرداری                                                  |         | 4        | الميرمعادية كم مزيد حالات                    | 44    |
| U   | عبادت دشجاعت                                                 |         | 4.4      | ا کیا دات                                    |       |
| "   | يكتائيت                                                      |         | 4.9~     | طرزگعنت گو                                   |       |
|     | ماٺ ٻالي                                                     |         | 7.0      | عرب کے تحریبہ کار                            |       |
| 110 | مخآد کزاب کی شکست                                            |         | 4        | حار تامنی د عقلمت د<br>ر                     |       |
| 1 " | فاه فت ابن زمبر می میست کرنم المتے اسیر<br>عبدالملک بن مروان |         | <i>3</i> | معبن دیگر بیانات<br>و می روند کریز ایرمغورسه |       |
| . " | عبداملات بن مروان                                            | 1 46    | 4.4      | أعهدمعا دركتم وهلت كرنبر ليصشامبرا           | '     |

|          |                                     |          |                    |                                   | باريح الخلفا |
|----------|-------------------------------------|----------|--------------------|-----------------------------------|--------------|
| مىغى     | عنوان                               | منبرتمار | صغر                | عنوان                             | منزار        |
| 424      | كپ كے متعلق ميشي كوكرال             |          | 410                | کارنامے                           |              |
| 774      | معول عسلم                           |          | ייוץ               | تاريخ وفات                        |              |
| >        | حاکم رہنے                           |          | 4                  | خلانت سے سیے                      | ,            |
| 479      | آپ کی بزرگی                         |          | 4                  | عبدالملك كے مالات                 |              |
|          | دوساله خلافت                        |          | 416                | د نياد بر ايات الني               |              |
| 0        | زبروتقوسه                           |          | 1                  | عبدالملك كى خود رائى              |              |
| 471      | اصلام ت                             |          | Y19                | عر بي د فترسى رزبان               |              |
| 177      | اپ کے ارات                          |          | 2                  | اخت أعات                          |              |
| 755      | مقبرليت                             |          | 44.                | شاعری                             |              |
| ,        | ا حساس دمه داری                     |          | ı                  | حرا تمست ردی                      |              |
|          | تعویٰ کی ملفین و ناکسبه             |          | וזץ                | تب در دانی                        |              |
|          | امسلامی اقدامات                     |          | ú                  | انتقال                            |              |
|          | عرب عبالعزيزك بهارى ادراشقال        | 41       | •                  | مهدعبداللكس انتفآ ل كراكمتنامير   | ,  <br>      |
|          | زمرخورانی                           |          | 777                | وليد بن عبدالملك                  | AP.          |
|          | جنت کی خوشخری                       |          | ٠                  | وىيىرى جبالت                      |              |
|          | ماری                                |          | *                  | ولىيدكى خصومىيات                  |              |
|          | تاريخ انتقال                        |          | 777                | ولىبرك كارنام                     |              |
| <b>.</b> | زبرمينيه والع كميباعة المرزعل       |          | مايو لا<br>مايو لا | ولىب ركا قول                      |              |
|          | أب كمه زاره مي انتقال رسواييمشا بير |          | "                  | ووروليدمي انتقال كمن والعضنا سير  |              |
|          | مهشام بن عبدالملك                   | 4        | 4                  | سليمان بن عبدالملك                | 44           |
| <br>     | تبيرخواب                            |          | ,                  | محامسين                           |              |
| }        | فیرسگالی                            |          | 470                | دحلت                              |              |
|          | شک کرداری                           |          | 9                  | فنقرحات                           |              |
|          | تاریخ انتقال                        |          | 6                  | عدرسيان ميرانتقال كريز اليمشامير  |              |
|          | فترحات                              |          | 4                  | عُمرِين عبدالعزيزي فامزو كي خلافت |              |
|          | عبريث من رطنت كريم العمشامير        |          | 476                | عمر بن عبدالعزيز خليفه راشد       | 4.           |
| 1        | ا ديگر حالات مهشام ا                |          | "                  | ا پیدائشش                         | ŀ            |

4

|       |                                  | <u> </u> |          |                                             |       |
|-------|----------------------------------|----------|----------|---------------------------------------------|-------|
| صفحر  | عنوان                            | فمبرثمار | صفحر     | عنواك                                       | منظار |
| 404   | مشاببرونت                        |          |          | وليب دبن رزيد                               | سو،   |
| "     | منصورالج عجفرع بالمتسر           | 44       |          | بزيد ناقص الومنالد من ولسيد                 | 44    |
| 44.   | کارنامے                          |          |          | يزيدنانفس كااسسهمى حبرش                     |       |
| 444   | تاريخ انتقت ل                    |          |          | نعبا ثج                                     |       |
| 5     | دولت کی محبیت                    |          |          | طورطسد ينيز                                 |       |
| 744   | خدا ترسی                         |          |          | تاریخ وفات                                  |       |
| 744   | عدل دانفها ف                     |          | ror      | اراميم بن ونسيب                             | 40    |
| 174   | سنت منعنی کروار                  |          | "        | مدت ِ خلافت                                 |       |
| 444   | اقرال                            |          | "        | علمي فالمبيت                                |       |
| 4     | ذ کا وت                          |          | <i>n</i> | ما دری سیسید                                |       |
| 74.   | معسك لومات                       |          | 404      | اربانسسيم كي شخفسيت                         |       |
| ,     | زجے                              |          | "        | مروان کلحار ریزامبرگاآخری با دشاه )         | 44    |
| \$    | ر دابت ا حا دبث                  |          | "        | بيدائش ودنگر مختفرهالات                     |       |
| 761   | مشا مبير                         |          | 1/       | خسسا فت                                     |       |
| "     | مهدى الوعبدامة محمدين منصور      | 49       | ı        | خلفشار                                      |       |
| "     | محب مد                           |          | 100      | انتقت ل                                     |       |
| 74    | غلبغهٔ مُهدى كى نهيب لى تنقر به  |          | . \$     | عبرمروان كورمر بتعال كرفيط يصشابسر          |       |
| "     | املاحيات                         |          | ,        | عبرتناك انجام                               |       |
| 444   | کارنا مے                         |          | "        | سفاح رضيف <u>ائه</u> برعباس كاسبابا تا حداد | 44    |
| 160   | من ت                             |          | 704      | تخت نشبنی کی صورت                           |       |
| 444   | عزت رتعظيم                       |          | 100      | عبيني كاقبل                                 |       |
| "     | ا ما دېڅ                         |          | "        | البين سيفبغب ربغاست                         |       |
| 744   | مثنا نهیر<br>بادی انومجی میرموسی |          | 4        | دارالحلافه کی تنب مربی                      |       |
| *     |                                  | ^-       | "        | اقزاك سفاح                                  | }     |
| "     | کردار کی خامی                    |          | 701      | خصائل سفاح                                  |       |
| 1 74. | انتقال اولاد                     |          | 4        | د <i>بگر کو</i> ا گف<br>انتقال              | {     |
| -     | 2471                             | 1        | . 4      | ' امها <i>ل</i>                             | •     |

|      | T                                 |         | <u> </u> | غا^                             | 10 ( ) |
|------|-----------------------------------|---------|----------|---------------------------------|--------|
| تسفح | عنوان                             | تمثرعار | صنح      | عنوان                           | لمبرار |
| 741  | المين ومامون مي رخبشس             |         | 760      | ستاءى                           |        |
| 197  | المن كى نلامت اور زوال سِلطنت     |         | "        | د پگرحالات                      |        |
| 795  | مثرمناك كردار                     |         | 769      | مادى <u>ث</u><br>اھادى <u>ث</u> |        |
| 190  | المین کی مغفرت                    |         | 74-      | مثاسير                          |        |
| ,    | والده كا نام                      | <br>    | "        | ارون رست بدأبو جعفر             | AI     |
| . ,, | تعبن خوسييال                      | <br>    | 1        | سيدائش                          |        |
| "    | علمى سببيت                        |         | YAI      | ظامری دمعسنوی کمالات            |        |
| 4    | ماريخ انتقال                      |         | 4        | دسانماً ہے محبت                 | '      |
| · *  | مثاہیر                            |         | 7^7      | عدا ، کی ت در                   |        |
| "    | د میگر حسالات                     |         | "        | رقت فلبی                        |        |
| 194  | احادیث                            |         | "        | سخاوت                           |        |
|      | مادری برتری                       |         | "        | خلوص                            |        |
| 11   | مامون عبدامله البرالعباس          | ^~      | 700      | اعيان محومت                     |        |
| 9    | پراکشش                            |         | "        | كوتا سيال                       |        |
| "    | عاسن                              | !<br>   | 1, .     | مثابير                          |        |
| 194  | خسا فت                            |         | 6        | مباتبر                          |        |
| "    | موتمن کی معید زولی                |         | LVL      | کارنا ہے                        |        |
| ٣٠٠  | طلق قران وحصرت على كا مضليت       |         | 744      | وليعهب دى                       |        |
| 4    | معنی فراک ریساحت                  |         | 6        | ارون رشید کے ونگیر مختصر حالات  |        |
|      | قران كومخلوق تسليم راني مي تشد د  |         | 74.      | انتقال                          |        |
| ۳۰۶۳ | اورعلماء کی مرغوبست               |         |          | ترکم                            |        |
| ۳۰،۴ | ام م حنیل اور محدین نوح کی بایدری |         | "        | مسساح                           |        |
| 11   | ما مون کی بھاری دموت              |         | "        | خواب                            |        |
| "    | تهبيد مرگ                         |         | "        | مرت کی الحسسلاع                 |        |
| 4.0  | ويج حالات                         |         | "        | ا حادیث                         |        |
| 710  | مامون کے افزال                    |         | Y41      | ا بين محمد عبب الله             | 1      |
| 1/   | ا مامون کی شاعری                  | - 1     | ,, I     | العشت                           | [      |

| نسخر  | عنوان                                 | نمرخيار | صغر      | عنوان                               | لمبرخار |
|-------|---------------------------------------|---------|----------|-------------------------------------|---------|
| 494   | متوكل كى جند بائتب                    |         | 710      | احادیث                              |         |
| 444   | احادب                                 |         | 417      | مردم ششعاری                         |         |
| 776   | مثابير                                |         | 4        | مثابير                              |         |
| -5    | منتقرابترمحب بدالوجعفر                | 14      | 414      | معتصم البندا وبسخق محدبن بارون دشير | ۸۳      |
| 444   | مستعين بأمثر                          | AA      | 11       | مشخصيت                              |         |
| ٠٩٣٠  | مثامير                                |         | "        | المطوال                             |         |
| ;     | المعتب زبابيته                        | .4      | 44.      | مضبوطي وسخت كميرى                   |         |
| 444   | مهبت بی باسته                         | 4-      |          | خلق قرأل كے مشاریس شدت ام           |         |
| 4     | تخت منى                               |         | "        | منبل کی ہے دمتی                     |         |
| "     | نبک کر داری                           |         | 4        | دادا لحنسه فرکی تبدیلی              |         |
| 444   | حوال مردی                             |         | 471      | مظسالم                              |         |
| 444   | رطرانی                                |         | ,        | انتقال '                            |         |
| 440   | انتقت ال                              |         | 4        | خعرصيات                             |         |
| "     | المعتمد عليے امتر                     | 91      | 411      | اقرال                               |         |
| ۲۳۶   | اس دورکے خاص دانغات                   |         | 444      | احمساديث                            |         |
| 444   | مثا ہیر                               |         | 11       | ومشا ہیر                            |         |
| ro.   | معتصنديا منتر                         | 97      | 444      | والق بامتر فاردن                    | A &     |
| "     | سرايا                                 | ]<br>   | "        | مسئله خلق قرأن مي تشدو              |         |
|       | کروانہ                                |         | ۳۲۲      | خفوصيات                             |         |
| 104   | خوش اسسلوبي                           |         | 446      | انتقال                              |         |
| "     | کارنامے                               |         | "        | مثامير                              |         |
| 707   | معتفند كى تعبض باتين                  |         | 447      | ویگر حالات                          |         |
| "     | انتقال                                |         | "        | متوكل على المتر تتجفر               | ^4      |
| 700   | \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ |         | 749      | احياً سنت                           |         |
| 6     | اولادمعتقند                           |         | "        | بادسموم                             |         |
| / //  | مکتفی با منته                         | 94      | <b>%</b> | کارنامے<br>متوکل کا قبل             |         |
| 1 409 | خاص واتعسات                           | I       | ۱۳۳۲     | المستول كانتل                       | ı ,     |

|       |                       | <u> </u> | '    |                         | 2.5."  |
|-------|-----------------------|----------|------|-------------------------|--------|
| منفح  | عنوان                 | نمبرتفار | صفحر | عنوان                   | وبثماد |
| 4064  | منقى للبد             | 96       | 700  | انتقسال                 |        |
| "     | خاص خاص واقعات        |          | 6    | مثابير                  |        |
| 464   | خلافت سے درست برداری  |          | 704  | المقت درياتشر           | 9~     |
| 4     | وفات                  |          | "    | خلافت كاواقعه           |        |
| "     | مثاربير               |          | TON  | بنوعباس کی مدت خلافت    |        |
| 460   | متكفي بأمثر           | 94       | "    | نظام سلطنت مي گُطرف     |        |
| 11    | مطبع للنثر            | 94       | 709  | خواننین کی حکومت        |        |
| 464   | حالات                 |          | "    | مصائب وخام سجنگی        |        |
| 466   | خاص دانتعات           |          | 431  | حجراسو دکی ہے حرمتی     |        |
| T'CA  | ذلزلي                 |          | 444  | قتل مقت در              |        |
| 4     | فجبورمان              |          | ٣٧٣  | د ولت کی برماری         |        |
| 44    | ماتم ومرعت            |          | "    | اولا دمفت در            |        |
| "     | حرفر وال مبن مجا كي   |          | "    | محالسسن                 |        |
| ٣٨٠   | شيعه حكومت            |          | 4    | مثاہیں                  |        |
| 71    | ابك ستهر من كئي قامني |          | 444  | قاهب إمتر               | 90     |
| 444   | ت کچ                  |          | 1,   | كار في في الله          |        |
| 4     | انتقسال               |          | 444  | انتقتال                 |        |
| ,     | مشاتهیر               |          | "    | مثابير                  |        |
| 444   | طب تئع ملتأر          | 1        | / /  | رامنی بامند             | 94     |
| "     | تخت نشيني             |          | 449  | على تربير كااقت دار     |        |
| 4     | خاص بامتیں            |          | ,    | د و افعل کا عرد ج       |        |
| ٣٨٩   | دست برداری            |          | 46.  | محرب على كا دعوى الومبت |        |
| 11    | انتقال                |          | 4    | رامنی کاافت ار          |        |
| "     | مثاہیر                |          | ,    | خامس خامس واقعات        |        |
| "     | ت در باینهٔ           | 1-1      | 40   | ر انتقال                |        |
| 49.   | اس دور کی فاص باتیں   |          | "    | فضائل                   |        |
| 1 444 | انتفأل                | I        | 44   | ا مثابیر ا              | - 1    |

|            |                             |         | <u>'</u>   |                      | ارج العلق |
|------------|-----------------------------|---------|------------|----------------------|-----------|
| سنر        | عنوان                       | نمينوار | مفحر       | عنوان                | بمبتجار   |
| ۲,۰        | نىق راشد<br>                |         | <b>497</b> | مثامير               |           |
| "          | مفتضى لأمرابتر              | 1-4     | 29~        | حت ثم بآمرامتر       | 1.4       |
| الما       | معميل حكم البي كااثر        |         | "          | حلب                  |           |
| ·          | عهم فتنتني من خاص خاص امور  |         | 4          | خلفشا د              |           |
| سالم       | انتقال                      |         | 490        | د سبنداری            |           |
| "          | مقتقنی کی خو بیان           |         | 494        | اس دور کے خاص واقعات |           |
| ۵ اسم      | عهب مفتقنی کی تعریف         |         | W9A        | سبب موت              |           |
| "          | مشابير                      |         | 799        | أي مشامير            |           |
| ; }        | متنجد بالتنر                | 1•^-    | ,          | مقت می بامرامیز      | 1-9-      |
| المالم     | زم دلی ومهارت ملکیات        |         | ,          | محاكسسن              |           |
| 9          | دورمسنننجر کی خاص باتنی     |         | ٠.٠        | اک دور کے خصوصیات    |           |
| ء ام       | انتقال                      |         | ۲.۳        | انتقال               |           |
| ,          | مثامير                      |         | 11         | مثابير               |           |
| "          | مستفنى بإمرائير             | 1-9     | •          | مستنظهرا متثر        | 1.00      |
| אויק       | ىندعىبىدكا خاتم             |         | "          | اس دور کی خاص باتیں  |           |
| "          | المسلاحات                   |         | به یم      | انتقال               |           |
| 19م        | معربيدهان صلاح الدين كاتسلط |         | #          | علمی فابلییت         |           |
| "          | ، بجرحالات                  |         | 4          | مثابیر               |           |
| ۴۲۰        | نتعة ل,                     |         | "          | مسترشد باینهٔ        | 1.0       |
| "          | مثنا ہیر                    |         | ۲۰۰۷       | فغيته خليف ,         | }         |
| ۱۲۶        | الناصرالدين استر            | 11-     | "          | محبورب               |           |
|            | رادی حب رمین                |         | 4.0        | ی خهادت              |           |
| "          | سياست دان                   |         | <b>۲۰۹</b> | قبـــرابلی           |           |
| "          | عجيببات                     |         | "          | مثا ہیر              |           |
| 747        |                             |         | 4          | دائشد بالله          | 1-4       |
| //<br>~/ U | منفٺ د طریقے                |         | ١٠         | شخفیت                |           |
| 1 6-44     | رعب داب                     | I       | ' '        | ير ليثانيال          | i         |

|          | ·                                 | , , <u>, , , , , , , , , , , , , , , , , </u> | , -<br> |                             | بارج اع |
|----------|-----------------------------------|-----------------------------------------------|---------|-----------------------------|---------|
| صفحر     | عنوان                             | منبزمار                                       | صغحر    | عنوان                       | منبرخار |
| معم      | <sup>ت</sup> ا آربول کا عروج      |                                               | ١       | خصوصیات                     |         |
| ا المام  | انتقال خوارزم شاه                 |                                               | 4       | زما دِشپ ل                  |         |
| "        | تامار <i>ىيەن كى تر</i> اقى       |                                               | ,       | مب رثب كاشوق                |         |
| "        | 'امّار <i>بول کا فتنهٔ ع</i> فلیم |                                               | 4       | امک اور شفسوصیت             |         |
| اماما    | تاماريول كى خوراك                 |                                               | 40      | أنتقال                      |         |
| "        | نا قاربوں کا مذہب                 |                                               | 4       | د ور ناصر کی خاص با متی     |         |
| 444      | بلاكع                             |                                               | pry     | مئنابير                     |         |
| "        | مستنعم کی موت                     |                                               | .سوسم   | ظا ہر با مراملہ             | 131     |
| سومهم    | علقمی کی مولت                     |                                               | 4       | عدل و انعاف                 |         |
| "        | ملاکو کے خطوط                     |                                               | اسم     | انتقال وهايندگهن            |         |
| مايمامها | دنیا خلافت سیے خالی               |                                               | 444     | المستنضربالله الوجعفر       | 111     |
| 4        | تا ما دریرل کی شکست               |                                               | "       | اصلاح :                     |         |
|          | سادلیھے نین برک بعب               |                                               | 4       | تاریخی کالج                 |         |
| 440      | مصرميب خلانت                      |                                               | 444     | جانری کے سکے                | :       |
| "        | مثًا مبر                          |                                               | "       | گواہی کے لیے سہولت          |         |
| hha      | دورانقطے عمبی                     |                                               | "       | د بجر کار نامے              |         |
|          | وفات پلنے والے                    |                                               | "       | انتقال                      |         |
| "        | مستنضر بإمتراحب                   | 110                                           | ۵۳۵     | مناقب                       |         |
| רףי      | الحاكم بإمراسته الوالعب اس        | 114                                           | "       | مثابير                      |         |
| ۸۳۸      | تا تا ربور کا قبول کسیام          |                                               | "       | للمستعصم بامتثر             | اسواا   |
| 0        | اس وور کی خاص باتنیں              |                                               | 444     | کر مهتی ا                   | }       |
| ١٤٦      | الحاكم كالشقال                    |                                               | "       | اگ اور دھوال                |         |
| rot      | عبدخلانت کے مشامبر                |                                               | ۲۲۷     | رسول اكرم كي ميث كوئي       |         |
| "        | مشكفي بالمتدالو رببع              | 114                                           |         | كانكيري                     |         |
| 737      | رنتها ل خليفه<br>رين              |                                               | 0       | مسنغصم كاتغافل اور          |         |
| "<br>"AA | تشخفسی کمپلات<br>شده              |                                               |         | سازيش سازيش                 |         |
| ו סטיק ו | مشا ہیپر                          |                                               | ו גשיק  | ا کا آار کیول کے عنصر حالات | اسمادا  |

| مىغى | عنوان                          | مبرثنار | صغح  | عنوان                       | نمتزار |
|------|--------------------------------|---------|------|-----------------------------|--------|
| 446  | اس دورکے افرکھے واقعات         | -       | ۲۵۲  | واثق بامندارامهم            | IJΛ    |
|      | مثابير                         |         | MON  | حاكم بامرامته ابوالعباس     | 114    |
| 444  | مستنكفي بامتثر البرربيع        | 174     | 104  | أتتشال                      |        |
| ı    | تتحفى خوبيان                   |         | 4    | زماز خلافت وامامت كے واقعات |        |
| ,    | انتقال "                       |         | ٠٠٧٠ | مثامير                      |        |
| ~4 A | مثامير                         |         | ,    | المعتصند بإمنته الوالفستهج  | 14.    |
| "    | العت ثم ما متد الوالبعث،       | 174     | "    | منتهور وانعبات              |        |
| ,    | مستنجد بالترخليفة العداد الجاس | 174     | וויא | مثامير                      |        |
| ٠٤٠٠ | انتقال                         |         | *    | متنوكل على امترالوعب العتر  | 141    |
| 3    | متوكل عسلى الترالوا لعز        | 174     | ,    | اتم واقعبات                 |        |
| ۱۲۲  | سورس لعدم العازم حج طلبفه      |         | 444  | انتقال                      |        |
| 6    | اک دورکے اہم دافعات            |         | "    | مثامير                      |        |
| 464  | انتقال بر سره                  |         | 4    | واثق بالتدعمب               | 177    |
| 2    | تاریخ الحلفاء کے ماخذ          | 154     | *    | مستعصم ما مندز کریا         | ١٧٦    |
| "    | اسبين كي اموى سلطنت            | اسوا    | *    | مستغين بإمسرالإلفضل         | 144    |
| ۳۷۳  | عنوی محومت                     |         | 440  | معسندولي                    |        |
| hih  | اموی خا ندان                   |         | 440  | انتقتال                     |        |
| "    | مبيت سلطنت عبيديه              | 144     | 444  | اس دور کے عجیب دانعات       |        |
| pro  | محومت ما ندان طبا عبا بي       | سوسوا   | 1/   | مثاہیر                      |        |
| *    | لمبرنستاني معومت               | سهرا    | 4    | معتصند بامتر الرائعت مع     | 170    |
| "    | افا دریت عامه<br>ت:            | 100     | "    | النعشال                     |        |
| ۳۵۷  | مامـــہ                        |         |      |                             |        |

### مرط المراكان إ

#### از بحسكم القبال المنه كاهندري

تغیراتفان اور در منثور کے نامور مصنف الم سیوطی غالباً عربی رابان کے سب کے کنرالتھا بیف بزرگ ہیں۔ مقربیاً ہر اس علم وفن پر حج دسویں صدی ہجب ری کے ادائل ہیں مشہور و متعارف علم دفن تھا ، الم سیوطی کی کوئی بذکوئی تصنیف حزور موجود ہے ۔ اور خوش سسمنی بر ہے کہ اہل علم کے درمیان ان کی منتیم تصا نیف کے سا عقران کے سیوطے جیو لئے رسا ہے کہ اپنے زمان تصنیف ہی سے معروف ومقبول رہے ہیں۔ یہ

ریمتاب سج تادیخ الحد لفاء کے نام سے مشہور سبے درس نظامیر میں اب کشامل اور زیر درس سبے اگرم ایک مفتل ہے کوئی اور زیر درس سبے اگرم ایک مخترکتاب سبے لیکن اتنی مکمل ہے کہ مشکل ہی سبے کوئی قابل ذکر واقعہ البیا ہو جسے اس مجبو ٹی مسی تاریخ میں جگر نہ مل گئی ہو، اور یہی جا معیت اس کتاب کی مغبولست کا املی واز سبے۔ ب

ام) سیوطی سومیم میں بیا ہوئے اور سابھ میں وفات بائی۔ اکفول نے اس کرت کے ساتھ تھا نیف جھوڑی ہیں کہ شا برکسی زبان کا کوئی ابکہ مصنف کمزت تصنیفات میں ان کا مدمقابل نہ قرار دیا جا سکے ۔ ان کی برمختشر سی کتا ب تادیج الحسکھاء مذ صرف خلفا نے راخدین اخلفا نے بنی امیے ( دمشق ) خلفا نے آیا میہ ( اندیس خلفا نے عباسے خلفا نے راخدین اخلفا نے بنی امیے ( دمشق ) خلفا نے آیا میہ ( اندیس خلفا نے عباسے ابغاد اور تا ہرہ ) کے احوال پرست تمل ہے بلکم عبیدی خلفا نے افر لقبہ اور فاطمی خلفائے معرکی تاریخ بھی اس کتا ب می موجود ہے ۔ اس کے ساتھ ساتھ بر زبار کے اہم حوادث و در انتحات اور تمدنی حالات کا بھی ایک بہت بڑا حصہ اس جھوٹی سی تا ب میں بیان کر دانتا سے میں کتا ب میں بیان کر دانتا سے ایک بہت بڑا حصہ اس جھوٹی سی تا ب میں بیان کر دانتا سے داند اور تمدنی حالات کا بھی ایک بہت بڑا حصہ اس جھوٹی سی تا ب میں بیان کر

دیا گیا ہے۔

خفیس اکب قدیمی نے جس اہتمام کے ساتھ ملمی آوراہم ترین تاریخی کتا بین سٹانع کی ہیں، اس کا اخازہ آپ ہماری فہرست مطبوعات پر ایک نظر ڈال کر ہم لگا سکتے ہیں، سر کتاب اپنی جگہ پر شا ندار علمی تسبیح کا ایک دانہ ہے جس کے بنیسر ساری تسبیح نا قص نظر آئے گی ، اس سلسد ہیں مزدرت محسرس کی گئی کہ الم سیوطی کی اس شہرہ اُفاق ا در معروف ومقاول عربی کتاب کا سلیس اردو ترجم بھی شایع کر دیا جائے تا کہ اہلِ علم حصرات آن سے لپردی طرح فائدہ انعظ سکیں ۔ فاضل مترجم جناب اجبال الدین احمد بد صاحب نے نبایت عبا نفٹ نی سے سکیں ۔ فاضل مترجم جناب اجبال الدین احمد بد صاحب نے نبایت عبا نفٹ نی سے سکیس ونفیس نرجم جناب اجبال الدین احمد بد صاحب نے نبایت عبا نفٹ نی سے سلیس ونفیس نرجم جناب اجبال الدین احمد بد صاحب نے نبایت عبا نفٹ نی سے کتاب ناظرین کی خدمت میں بیش ہے ، خالحت دوریش سے مزیق بوکر بر بیش بیا کتاب ناظرین کی خدمت میں بیش ہے ، خالحت دیار مفید وکارا مد تاب ہو ادر بے ہم طرح مفید وکارا مد تاب ہو کراسے حسن قبول بارگاہ ایز دی سے عطا ہو ادر بے ہم طرح مفید وکارا مد تاب ہو ادر بے ہم طرح مفید وکارا مد تاب ہو ادر بے ہم طرح مفید وکارا مد تاب ہو ادر بے ہم طرح مفید وکارا مد تاب ہو ادر بے ہم طرح مفید وکارا مد تاب ہو ادر بے ہم طرح مفید وکارا مد تاب ہو ادر بے ہم طرح مفید وکارا مد تاب ہو ادر بے ہم طرح مفید وکارا مد تاب ہو ادر بے ہم طرح مفید وکارا مد تاب ہو ادر بے ہم طرح مفید وکارا مد تاب ہو ادر بے ہم طرح مفید وکارا مد تاب دور بے ہم دیار کی بیش ہو ادر بے ہم طرح مفید و کارا کی بارگاہ ناب ہو ادر بے ہم طرح مفید و کارا کور ایک و کور انہ بن فی اس کی دیار کی بیار کی این کی دیار کی بیار کی بیار کی بیار کی میں کی بیار کی بیار

besturdubooks.wordpress.com

#### بِسِم الله الرِّحَلُنِ الرَّحِيْدِ وبراحيه

اس کتابی آلیت کے اسب میں کوشون دامنگیرہ کا صاحبات میں دعرفان کوشون دامنگیرہ اکثر صزائے اس کتابی کتابی کا اس میں اور چوکر دہ تھے میں اس بیے ان کے مطالعہ سے عوام محروم ہیں اور یو کر دہ تقت ملایہ بھی ہے کہ بڑی بڑی کتب کا مطالعہ صرف ایک ہی مضمون پر کیا جائے ۔

اس میے میں نے ارادہ کیا کہ ہرتسم کے اوگوں ربیطبیحدہ علیحدہ کتا بیں تالیف کروں ہورودمند ہوں اور مطالعہ گذندگا ن اس سے برابرکے مستفید ہوسکیں۔ قبل ازیں حالات انبیار تکھی مکوالفت صحابہ بی عسلامہ ابن مجرک مشہور کتا ہے اصابتہ کا خلاصہ کیا اور حسب ذیل کتب تھی تالیف کی بیں

حالات مفسری اوران کے درسے اسوائے حافظین مدیث ، خلامہ ازطبخات وہی مالات نویین و اوبا دریہ لینے موضوع کی اولین کتاب ہے جس برا ج بک کسی نے ملم نہیں اولیا یا ، طبقات علم اصلی طبقات اولیا در فرائوں وصعی ورثا و ، حقائق علم بیان ، صاحبا ہن انشا د ، خطاط استہور شعرائے عرب جن کا کلام عربی اوب میں بطور سند کی کہ جا با ہے اور جس میں حالات اعیان است جع ہو گئے ہیں ۔ جس المرح نقہا د کے منعلق اکثر کوگوں کی کا فی کت ہیں موجود میں اسی طرح المن قرارت کی بابت میری طبقات وہ بی ا کہ مکمل کے منعلق اکثر کوگوں کی کا فی کت ہیں موجود میں اسی طرح المن قرارت کی بابت میری طبقات وہ بی ا کہ مکمل کتاب ہتے ہیں کہ جب کا میوں کہ بابت بھی ا کہ کتاب سے میرکر جبکا میوں ، ان حالات وکواگف کے میشن نظر صوت خلفا وسلامین کے حالات کواگف کے میشن نظر صوت خلفا وسلامین کے حالات کواگف کے میشن کے کواگف معلوم کونے کے لیے اکثر کوگ

مشتاق بیں ، چنانچہ حالاتِ خلفاء کی دفنا حت کے لیے یہ کتاب حواله خطاس کرر اہوں اوران خلفاء بیں کوئی ایسانہیں جس نے فقنہ انگیزی اور فساد کے لیے دعوائے نمالفت کیا ہو۔ اور خلافت سے محروم رہا ہو۔ جیسے اکثر علوی یا بچھ عباسی خلفاء

عبیدبول کی خلافت اماست ہی جندوجوہ سے معی نظی ایک یہ کہ وہ قرشی دستے سرف عام ماہل اخبین فاطین کے دادا مجوی خطف ایک ان کی معین کے دادا مجوی خطف ایک ان کے دادا مجوی خطف قائن کے دادا مجوی خطف اور حقیقت یہ ہے کہ عبید بین کے دادا مجوی خطف قائن عبد الجار بھری کا بیان ہے کہ معری خلفاء کے دادا کا نام سعید مقاجن کے دادہ ہودی خطے جو دات کے اعتبار سے اولی داور بیٹیے کے لحاظ سے تیر نبا یا کہتے سینے

قاضی ابوبر یا فعانی کا بیان ہے رعبیدالتہ المبدی کے دادا کا نام قدآت فا .

واحمیول کی ا مامت جوجی نفا عبیدایت المہدی مغرب بیں داخل ہو کرعلوی مرنے کا دبو بدارہی بیٹی فغا، نیکن کسی عالم نسب نے اس کا دعوی صحیح تسلیم نہ کیا ۔ البتہ جا بل عوام اسے فاطمی کتے تنے یا بن صلکان کا بیان ہے کہ اکثر علما ، نے خلفا نے مصر کے مورث اول عبدالتہ المہدی کے نسب کو صحیح نسلیم نہیں کیا ہے ۔

بیان ہے کہ اکثر علما ، نے خلفا نے مصر کے مورث اول عبدالتہ المہدی کے نسب کو صحیح نسلیم نہیں کیا ہے ۔

بیان کے کری کا ترجم یہ ہے ،۔

یا نے کری کا ترجم یہ ہے ،۔

بی ہم نے سا ہے کہ جامع مسجدی برسرمنبرایک غیری النسب شخص خطبہ پڑھتا ہے۔ اگر تم اینے دعور یہ ہے ہوتو اپنی ساتویں بیشن کے داداکا نام بناؤا در ہاری صداقت بیانی کی تردیدیں صداقت کے ساتھ اپنانسب نامرہیش کرو۔ گرینر لینے جبی نسب کو ترک کر کے ہما رہے میں شامل ہوجاؤ۔ بنی ہاشم کانسب نہایت واضح ہے جس میں کوئی دراز دستی نہیں کرسکتا "

اسی عزیز بالئرین المعزنے اموی خلیفہ سلطان اندنس کے نام ایک ہجونامہ روانہ کیا جس کا لیوں کی محرم رفتی ۔ بینانجہ اس اموی خلیفہ نے ہواب میں مکھا ، بیونکہ نم ہما رانسب جانتے ہواس ہے تم نے ہماری ہجو کی جب سے کی ہے ۔ اگر ہم بھی تھا رہے نسب نامہ سے واقفیت رکھتے تو ولیسا ہی جواب فیتے ، اسس جواب سے عزیز بالٹر پراغ با ہوگیا اور لا جواب بن کر تفاموش ہوگیا ۔ علام ذو ہبی کا بیان ہے ، محقین اس امر پر منفق میں کر عبد یا ملز المہدی کا علوی خاندان سے کوئی تعلق نہیں کمی نے خوب کہا ہے کہ المعز کا خاندان قوت و مشوک ہے ، این طباطب علوی خاندان سے کوئی تعلق نہیں کمی نے خوب کہا ہے کہ المعز کا خاندان قوت و مشوک ہے ، این طباطب علوی نے عبد اللہ المہدی سے اس کا نسب دریا فت کیا توا پنی کوار نیام سے مشوک ہے ، این طباطب علوی نے عبد اللہ المہدی سے اس کا نسب دریا فت کیا توا پنی کوار نیام سے مشوک ہے ، این طباطب علوی نے عبد اللہ المہدی سے اس کا نسب دریا فت کیا توا پنی کوار نیام سے

ادهی نکال کرکہا یہ میرانسب ہے، بھرا مراد دما ضربی دربار پرا شرفیاں فی نے ہوئے کہا یہ میراسب ہے۔

اکٹر عبیدین زندین اور خارج ا فاسلام ہے، بعض نے انبیاء کرام رضوان الشیطیہم اجھین پرسب وضع کیا، بعض نے شراب کومباح قرار دیا۔ بعض نے نود کوسجدہ کرنے کا حکم دیا ۔ ان بیں بو بہترین با دشاہ ہو اہے وہ نہیت بہتا رافعنی نظا، جس نے صحابہ کرام پرلون طعن کرنے کے عام اسحکام جاری سکیے سنے فرضکہ الیہے کوگوں کی بیعت صحیح اور نہ امامت ۔ تا منی الو بھر با قلافی کا بیان ہے کہ عبدیدا شدا المہدی فرقہ با مین رکھتا منا ور پکا فبیت نظا، وہ بر المحد ملت اسلامیہ کے زطال کا خوا بشمند اور علماء فقہ اور کے خاند کا کوشاں راج تنا ان کے بعد نولوق خدا کو فریب دیتا رہے ۔ اور حکومت کرتا رہے ، اس کی اولاد بھی اس کے تقشق قدم پر بعضوں نے عور تمیں اور شرابیں مباح کر دیں اور ہوسب مل کرشید مذمهب کی نرو بریج کرنے رہے ۔ دہی جنوں نے عور تمیں اور شرابیں مباح کر دیں اور ہوسب مل کرشید مذمهب کی نرو بریج کرنے رہے ۔ علامہ ذہبی کا بیان سے کہ قائم بن المہدی اپنے باپ سے بھی نہ یا دور مکومت تا تا دیوں سے جس نے انبیا ، کرام کوعلی الاعلان کا بیاں دلانے کا انتظام کیا تھا اور عبید یوں کا دور مکومت تا تا دیوں سے فیاد و اور کومیت تا تا دیوں سے فرا دیا دور کا دور کومت تا تا دیوں سے فراد و ملن الاعلان کا بیاں دلائے کا انتظام کیا تھا اور عبید یوں کا دور مکومت تا تا دیوں سے فراد و ملن الاعلان کا بیاں دلائے کا انتظام کیا تھا اور عبید یوں کا دور مکومت تا تا دیوں سے فراد و ملن الاعلان کا دی سے بھی نے اندادہ میں کور کور اللامیہ کے خوار ب رہا۔

تشجيع تقر زرجم بمتعا سيطلم وتتمسك باعث بم تمست امنى موسكت بي كبكن كفروا رتدا ووحاقت كويسند نہیں کرتے اور اگر تھیں علم عبیب سے نو بتاؤ کہ یہ اشعاراس بردہ برکس نے سکھے بی ؟ ا بید عورت نے عبید کے نام ایک خط مکھا جس میں یہ قصر بھی کھھا کہ تھیں اس ذات کی تسم جس نے یپرد کو میشا کے ذریعہ اور میسائیوں کوا بن نسطور کے وسیلہ سے عزن دی ہے اور نیری وجہ سے مسلمان ذليل وخواريس، تم مرسدمعا مرمي دلچيي كيون نهي سيت ؟ واتعه يه عيد ميشايهودي شام كا اورا بن نسطور عیسائی معرکا گررز نفا عبید بول کی خلافت میع نه مونے کا ایک سبب بیابی سے کرجب جدوں نے سببتِ خلافت لبنا مثروع کی تواس وقت ایک عباسی خلیفه موجود بقا لوگ حس کی بیعت کرچیکے سفتے ، اور وقت واحدمی دواماموں کا بعیت لینا درست نہیں ہے ، مالا بکہ بعیت خلافت اسی کردرست مےجسے سیلے سین خلافت لی ہو۔ نیوعبید ہوں کی تعلافت غیر سیح ہونے کی ایک دسیل یہ صدیت سربعت سر بعث محافت جب بنوعباس کے بہنغ جائے گی ترعیلی کے نزول اعدا ام مہدی کے ظہور کک اعنیں میں رہے گا اس مدرت سے تابت ہے کہ برعباس کی موجودگی میں خلافت کا وعوبیلداسلام سے ما رج اور باغی ہے۔ ان مروه کے پیش نظر میں نے کسی عبیدی یا خارجی کا اس کتاب میں تذکرہ نہیں کبا عکدان خلفاء کے حالات ملمبند کیے ہیں جن کی صحت خلافت، سیت اورامامت برامت کا اتفاق ہے۔ کتاب کے آغاز میں میں نے چراباب مکے بی جن بی ظیم الشان فوائد معفرین اور مین نے جننے عجیب و دریب واقعا ن فلمبند کے بیں ،ان کا ما خدوا قتباس تاریخ ما فطاد مبی ہے ۔ باقی اطار ہی پر مجروسہ ہے اعدو ہی کا رسا زہے۔

besturdubooks.wordpress.com

#### رسول الترملی الترعائی و کم کی اینا خلیفه نامزد مند کرنے کی مصلحت

بزازنے اپنی مسندیں لکھا ہے کہ ہم سے عبدامترین وضاح کوفی نے بیٹی بن یافی کے ذریجہ اسرائیل و ابويقظان وابووائل و صديفه كي زباق بيان كياسيه، توكون نه دريا فن كيايا رسول الله إسمار بهارس بيه آب اپناخلیف نامزد کیوں نہیں فرمانے ؟ ارشاد عالی ہواکہ اگرمی اپنا خلیفہ مقر کردوں اور تماس کے احکام سے سرعی کروگے تونم پر عذاب الہی مسلط ہوجا کے کا درحاکم مے مستدرک میں تکھا سے کر ابولیقظان راوی صعیف ہے) ا مام سخاری وا مامسلم نے مکھا ہے کر صفرت عرب کوجی نیزہ ماراگ توبعق صحابہ سے کہا ا امیرالمؤمنین ایکمی کوا بنا جانشین مقرد فرا دیجیے ، اس برجواب دیا سب سے بہترین تنفصیت حفرت ابو كرا ن مجھے حانستین نا مزد فرا بالكن مي نم كو ديسے ہى چيوايے جا را ہوں جديا كر صفرت صديق اكبر كورسول النوم حيور كے ... احدوبيقى نے ولائل نبوت بى بنوسط حسن وعمروبن سفيان تحريرك بے ،كم جنگ جل میں مفرت علی شنے دوران خطبہ میں فرما یا، نوگو! رسول الله منے امیر قوم بنانے کے لیے ہم وگوں سے کوئی عہدوا قرار نہیں لیا ملکہ حضرت ابو بمرمندیق رؤ کو با تغانی رائے بم نے خلیفہ مقرر کی اور و و برعمد گی امور خلافت انجام دیتے ہوئے رخصت ہوگئے۔ بھر صفرت ابو بکرشنے لوگوں کی دائے کے موافق مصرت عردہ کوخلیقہ مَتَخب كيا، جعفول نه يعجي باحسن الوجوه امورخلافت انجام دييه، اسلامي بنيادول كوستحكم كرني ماكسُل كوشش فرائى ـ الوكوں نے طلب دنيا كى سى كى جس بر فضائے البى جارى ہوكئ . حاكم نے مستدرك ميں، ادر بيہقى نے دلائل ميں ابووائل كى زباقى اس وا تعمى تائيدكى سبے كر تو كور نے حضرت على سے كہا آب بھى اپنا جائشين نامز دِ فراد يميئهُ ـ تومضرت على شخه جوابًا فرايا جبكه رسول التُدم نه كواپنا خليقه نا مزدنهي كبا، نو میں اپنا جانشین کس طرح بنا سکتا ہوں ؟ لیکن استرتعا فی کو مخلوق کی مصلا فی مقصور سے اوروہ میرے بعد کسی ا بھے آدمی کواسی لھرح ا پناا میرمقرر کریس گے جس طرح رسول انٹرم کے بعد لدگوں نے بہتر بن شخصیت **ک**وخلیقہ منتخب کرلیا ۔

ذہبی کا بیان ہے کوشیعوں میں باطل پرست تخیل ہے ہے کہ رسول الٹر کے حضرت علی ہو کو خلیفہ مظرر کرنے کا ادا دو فرما یا تھا بہتی سنے و لائل میں ہذیل بن شرجیل کا یہ تول بیان کیا ہے کہ رسول الٹرا گرصرت علی ہو کو خلیفہ مغرر کے کا حکم صادر فرما نے نو حضرت صدیق اکبر ہو آپ کے حکم گرا می کی لا ذ ٹاتعمیل کرتے ۔ اس سے جی معلوم موتا ہے کہ رسول اکرم منے حضرت علی موتا ہوا بنا خلیفہ نا مز دنہیں فرما یا ، ابن سعد نے حسن کے دریعہ بیان کیا کہ رسول الٹری کی رحضرت علی شنے فرما یا ہم غور کرنے کے بعد اس تیجہ پر پہنچے ہیں ، کہ دسول اکرم شنے حضرت ابو بکرر ہو کو پیش نما نہ بنا یا اور چڑ بکہ رسول الٹر نے ان کو ہما رہے دین کے لیے مسول اکرم شنے حضرت ابو بکرر ہو کو پیش نما نہ بنا یا اور چڑ بکہ رسول الٹر نے ان کو ہما رہے دین کے لیے منتخب فرما یا اس لیے ہم ان کے دنیاوی امام منتخب ہونے پر دا منی ہیں ، اور ابو بکرر ہو کہ ہم کے بھی پسلا خلیفہ نسلیم کیا ہے ۔

ا مام بخاری سنے ابن جمہان وسفینہ کے فردید اپنی تا ریخ میں تخریر کیا ہے کہ ریول لٹرا نے ارشاد فرایا " میرے بعد الو بھر " وعثمان " خلیفہ بول کے میزا مام باری کے کھ بے کر ابن جہان کے اس قول کے عوام بیرونہیں کیو کھ حضرات عرص وعثما ک وعلی میں کا قول ہے کہ رسولِ اكرم شف كوخليف نا مزونهي فرايا. علاوه انين ابن حبان معديث مدكوره بتوسط الوسيلي ويميي جاني و حشرے وسعدین جہان اورسفینہ اس طرح بان کی بھے کہ رسول اکرم نے بنیا وسحدیں وست بارک سے بہلا بتقرر کھ کر معنرت ابو بکرٹے سے فرمایا ، تم ایک متقریرے بتقر کے برابر دکھو ، میر حضرت فرمایا ، تم اکی بتھ رحفرت ابو کرٹے کے بیتھر کے برا بررکھو ، بھرحضرت عثمان سے ارتباد ہوا ، تم ایک بتو رصرت عرائے پتھرکے برا بررکھو۔ اس کے بعدارتنا دعالی ہوا بہی اشخاص میرے بعدضلیقہ ہوں مھے۔ ابوزرعہ کا بیان ہے مدیث مذکورہ کے استادیں کوئی خوابی نہیں ہے۔ اس مدیث کوحاکم نے اپنی مستدرک می تحریر کیا اور بہتی وغیرو نے مجی اس کو دلائل میں درج کی ہے۔ میں بعلال الدین سیوطی کت ہوں کر صدیت مذکورہ بالا اوراقوال حضوت عرام وعلى رم ميں كو ئى منا فرت و كراؤ بنيس ، كيو كه رسول اكرم نے اپنى رحدت كے وقت كسى كومليھ نامزد كرف كاكوً في صريح حكم صاورنبي فرايا. ما كم في بتوسط عربا من بن ساريه مكه اسب ورسول اكرم في قبل انبطات يه اشارے فوائے سفے مبساكر ارشاد سے توكرا مرى سنت اور ميرے ملايت يافتہ خلفائے داشدين كے المورط ليق بر كامن ن رمها ، علاوه ازي رسول اكرم كاارشا دسه مرس بعد الوكر وعرم كى بروى كرا . اس کے سوائے اور می احاد بہت ہیں جن سے قیام خلاقت کا تبریت ماسہے۔

#### خلافت وامامت قریش ہی کے لیے ہے

اہد داوند طیالسی نے ابنی مسندیں بین بن عبدالعزیز ، مسبار بن سلام اور ابو برز وکی زبانی تحریر کہا ہے دسول اکرم منے ارتباد فرمایا اما مست قربیشیوں بی کو مزاوار سے کیونکہ یہ تکومت ہیں عدل دانصاحت کام لیتے ، وعدہ ایفائی کرتے اوطبی رحم کے دفت مہر بانیاں کرتے ہیں ۔ یہ صدیت امام احمد ابویعلی اور طبرانی نے بھی اپنی مسند میں تحریر کی ہے۔ امام ترمذی نے مجوالز احمر بن منبع ، زید بن حباب ، معاویہ ابن صالح ، ابد مریم انصاری ، ابوہر بر وروز ، تحریر کیا کہ رسول اکرم کا ارتباد ہے ، مملکت قریش کے لیے ، ابن صالح ، ابد مریم انصار کے واسطے اور ا ذان حبیشہ و الول ہی کے لیے ہے ۔ اس صدیت کی تمام اسناو صحیح ہیں ، امام احد نے اپنی مسند ہیں عالم بن نافع ، اسمیل بن عباسش منمضم بن ذرعہ ، مثر کئ ، کثیر بن مرہ ابن عتب بن عبد الله کی زبانی کھی ہے کہ درسول اکرم نے ارشاد ذولیا مستحق نطاقت قرشی ہیں ، اجرائے احکام و قضاً تن انصار کے لیے اور دعوت اسلامی عبشہ والوں کا حق ہے ۔ اس صدیت کے سب را وی قابل اعتبار ہیں ، بزاز نے ابراہیم بن کی فی مفیل بن مسمور سلم بن کہیں ، ابوصاون ، ربید بن ما حد ، علی من اعتبار ہیں ، بزاز نے ابراہیم بن کی فی مفیل بن مسمور سلم بن کہیں ، ابوصاون ، ربید بن ما حد ، علی من اعتبار ہیں ، بزاز نے ابراہیم بن کی فی مفیل بن مصر سلم بن کہیں ، ابوصاون ، ربید بن ما حد ، علی من ایک کے حاکم ہوں گئے ۔ کو حاکم ہوں گئے ۔

#### إسسلام مين مترت خلافت

امام احدنے حادبن سلم، سعبدبن جمہان اور سفین کی زبا فی سکھ اسے کہ ہم نے رسول اکرم کو ارتاد فرات سنا ہے " نیس سال تک خلافت رہے گی اوراس کے بعد ملوکیت ہوگی " تمام اصحاب سنن نے بہ حدیث کھی ہے اورا بن حبان وغیرواس کو بیج کہتے ہیں، جمہور علماء کا بیان سبے کہ جیاروں خلفاء اورا بام سن کے زبارہ تک کی مدہت یہی تعبیں سال ہیں ، بزاز نے محد بن سکین، یمینی بن مصان ، یمین اورا بام مکا ورا بوعبیدہ بن جراح کے ذریعہ رسول اکرم کی یہ ارشاد لکھ سبے کہ اسلام کا این عمرہ ورحمت سے ہوا ۔ بھر خلافت ورحمت ہوگ، پھر ملوکیت و تم ما فی کا دور دور ہرگا ۔ یہ مدین عمس ہے ۔

له یه مدیث شبوت سید کم قرشی می خلافت کے حقیقی ستی بی بکونکم ان میں انعاف بروری ، وفادادی اور مهرانیوں کا جذب

عبدالتّٰدين احمدے دسول التّٰرکا يراران وحجربركياہے" قريشٍ ميں بارہ خليفے ہونے كے اسلام بميشه غالب وفتح منعميب ككا " مومديث شيخين نے تھي تکھی سے۔ نيز مختلف طريقوں سے بان کی گئی ہے جس کے الفاظ حسب ذیل ہیں - امام الحکو الفاظ حدیث یہ ہیں ایر امرمالے ہمیشر باری رہے گا یہ امرنا فذہ ہے گا: ا مام سم کےالفا کلریہ ہیں" لوگوں میں یہ حکم اس وفنت کک رہے گا جبتک كرباره طفاء نه بوجائين " باره خلفا م كموني كساسِلام ول بسندوسر لبندريد كان بزازك الفاطمة برہیں" بارہ قرشی خلفار مونے کہ میری امت محکم رہے گی " ابوداؤد نے باضافہ بہ مکھا ہے کہ رسول اکرم" جب لینے در مولست پرتشرلیب ہے گئے تو ولح ل فریش نے آکر دریا فٹ کیا یا رسول اللہ؛ ہار ہ صفا ہے' بعد بھے کیا ہوگا؟ ارتبادگرامی مواان سے بعذفتنہ و فسادا ورقبل وخونریزی ہوگی، ایک روایت برہے کررسول اكم صنے فرایا باجماع امت بارہ خلفاء ہونے تک دین اسلام یونہی ستحکم رہے گا ۔ احدوبزارنے حس سندك وربعيه كمهاسب كرعبدالترم مسوده كى دربا فت بررسول اكرم نے فرايا سبنوا سرائيل كے بارہ نقباركى بانندملن سلامیہ برمبی بارہ نطفار ہوں گئے۔ تماضی عبامن کا بیان ہے بارہ خلفاء کی مدیث سے مرادیہ ہے کہ ان خلفاء کی مدت خلافت میں قوت اسلامیر شخکم رہے گی ادر ہرایک کی خلافت کی قرار دادیر ا جماعِ امست ہوگا، اس کا ٹبوت یہ ہے کہ ان بارہ خلفا ، کے زمانہ میں سکون واطمینان راج ،ا وران کے اُ بعدعه دخلافت بنواميرس وبيدين يزيدك زبارس اضطراب وبيج بنبول كآ غازهوا اورفتنه دنساد كى آگ عهدودلىن عباسبر كے آغا زقيام كك سكتى دى اورعبد عباس كے آغاز بر بخامير كا استيصال بوكيا وشيخ الاسلام ابن جرعسقلانى نے اپنى شرح بخارى بي كلما بھے كداس مديث كمتعلق فاصلى عامن نے بڑی عمدہ تشریح کی سے ۔ اور معن میم اسا دیک ان کی تشریح کی تا مید کرتی ہیں جن پر اجاع است بھی ہے ا درا جاع است کی وضاحت بہ ہے کہ مام نے بارہ خلفادکی فرق افرد ابیعت کی جیساک معزات ابو کریا، عرض عمّان مع على المستح عهد ميں بالا تفاق معيت كى جاتى رہى، يبان ككر جنگ مغين كا سانحه دريش ہوا۔ بھر حضرت امام حسن سے فنے بیت کرے امیر معاویہ کی اسی دن لوگوں نے بیست کی ا درامیر معاویہ نے اپنی نملا فت کال<sup>ا</sup> علان کیا. اس کے بعدان کے بیلے کی نعلافت پرمتنفقہ ا جاع کیا گیا اور حضرت ا مام حسین کوخلیفہ نبانے کے لیے توگوں کامتفقہ اجاع نہیں ہوا۔ ملکہ بزیدکی خلافت برا جائے سے پہلے ہی حضرت ام حبین کم شہید کردیا گیا۔ بندید کی و فات کے بعد بھرانحلافات رونما ہوئے، یہا ل کک کر عبداللہ بن زبر کے قتل کے بعد عبد الملک بن مروان کواجاعی طور پرخلیفر بنایا گیا، میراس کے جاروں بنیوں وںید سببان ، بزیداور ستام کو سله كيم مغرث يوك وادي فرات كركن ريرشا مي فوجو ل اور مغوت على وفي كدومان منكيم جنگ مغين كا آغاز جوا .

فردًا فردًا باتفاق آداءخليف بنايكي - واضع بادكهليان ا دريز يدبن عبدالملك كيعهدخلافن كرديان بیندے عمر بن عبدالعزیز بھی خلیفہ رہے ، خلفا مراشدین کے بعد مندر جبر بالا سات خلیفہ ہوئے۔ اور ان کے بعد بار معداں فلیفرولیدبن یزیدبن عبدالملک باجاع امن فلیفر وقت مقرر ہواکیونکہ اس کے چیا ہشام کی وفات پر باتفاق آرار توگوں نے اس کوخلیفہ متخب کیا تھا لیکن اس کی خلافت کے عارسال بعد لوگ اس سے منحرف ہو گئے۔ اس كوقتل كركے فتنہ و ضاد كا با زار كرم كيا، وليد بن يزيدين عبدالملک کو قتل کرنے کے بعد زمانہ نے ابیا پاٹا کھا باکر بھرکسی کی خلا فت میاجاع وانفاق نہ ہوسکا۔ ا جاع ملت نہ ہونے کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ یزیدین ولیدائیے چا زا وبھائی ولیدین یزید کے مقابر میں کھڑا ہوالبکن اس کی عمرنے دفا نہ کی ملک اس کی مملکت براس کے والد کے جیا زا دھائی مردان بن محدمروان نے دول مارکرکے قبعتہ کرلیا۔ پندید بن ولیدکے استقال پراس کا بھائی ابراہیم تمنت حکومت پہ آیا ہی تفاکر اس کوچی مروان نے قتل کرا دیا، اس کے بعد مروان کی حکومت برقبطنہ کرکے بنوعبامس سے مرمان کوبھی مون کے گھا طے اتا را۔ بنوعباس میں بہلا خلیفہ سفاح بھی کچھ زیادہ عرصہ تک تخت سلطنت پر فائرنه را مقار مک مین فتنه و فسادعام برگیا اوراس کے بعائی منصور نے حکومت سنبھالی اس کے طویل عہد حکومت میں موانیوں کے اندنس دانسبین، میں قبعتہ کی وجہستے بنوعباس کے با متوں سے مغرب اقصی سمے شہر کل گئے اور مروانیوں نے اپنی لویل عہد حکومت کے باعث خود کو خلیف کہا وانا تتروع كر ديا . امورخلا فسنت كانفا فرنه تقاالبت صرحت خلا فسن كا نام با فى رلم . حاله بكم عبدالملك بن مروات کی اولادکے زیانہ میں روئے زمین پرمشرق سے مغرب کک اورشال سے جنوب کک خلیفہ کا ام خطبہ میں میا جاتا تھا اورسلانوں کا ہرجانب تسلط تھا ۔ خلیفہ کے حکم کے بغیر کسی شہر میں کوئی از خود گورنر نہیں بن سكتا مفاليكن افرا تفري كى مالت ببال كم يبني كه بالخوي صدى مين صرف اندنس كاندرجي اشخاص خود وخلید کہلوانے گئے، اس کے علاوہ مصریس عبدیی، بغدا دمیں عباسی اور دوسرے خطوں ہم علوی اور غوارج غرد كوخليد كهلوارس تقف.

رسول اکرم کا یہ ارشاد کر ار منطقا کی بعد میں فتنہ و فساد ہوگا "اس کی مارہ خلفا ہے بعد میں فتنہ و فساد اور مارہ خلفا ہے بعد ملک میں فتنہ و فساد اور محت و خونریزی کا بازار خوب گرم رائی ۔ اور مزید ناحق خونریزی ہوتی رہی ۔ بعض کوگول کا بیان ہے کہ بار فلیفہ آغاز اِسلام سے قیامت کی کے دوبیان ہوں کے اور بی ماری کے اور بی مناوری تہیں کہ ان کا زمانہ ہائم سلسل ہو۔ ان کوگول کے اس بیان کی تا سُیراس قول سے ہوتی ہے جومسدد سے اپنی منکیر

بی تحریرکیا ہے، دین تی پر چلنے والے بہایت کے عملاار بارہ خلفا دکے ہوئے تک جن بی اہل ہیں۔ کو جوی و حدا فراد شامل میں جب بک خلافت نہ کرلیں گے اس وقت نک ائریت ہیں۔ باک و برباد نہ ہوگی۔ اور سرور عالم کا یہ اسٹادک اس کے بعد مجر فقنہ و فساد ظہور فہر ہر ہوگا ۔ اس صیف کا مطلب یہ ہوگا کر یہ فقنہ و فساد کا زمانہ خرورج دحال سے لے کر فیامنت نک کا زمانہ ہوگا ۔ لیکن میں جلال الدین سیوطی کہتا ہوں کہ رسول اکرم می جن بارہ خلفا دکی با بت ارشاو فرایا ہے ان کے نام درج ذیل میں ، جارو نفائی کہتا ہوں کہ رسول اکرم می جن بارہ خلفا دیل باین زمیر عمر بن عبدالعزیز ، یہ آ کھ ہوئے ، انفی خلفا دیل خلفائی میں المہتری کو جی شامل کرنا چا ہیئے کیونکہ عہدعیا سی ہیں یہ و بہتے ہی فصاد وعادل ہوئے جلیے بنوامیہ المہتری کو جی شامل کرنا چا ہیئے کیونکہ عہدعیا سی ہیں یہ و بہتے ہی فصاد ف شعار وعادل ہوئے جلیا میں ان دس کے بعد دو خلفائے منتظر باقی رہے ، جن میں سے ایک امام مہدی ہوں گے جو اہل بیت ہیں سے ایک امام مہدی ہوں گے جو اہل بیت ہیں سے ایک امام مہدی ہوں گے جو اہل بیت ہیں سے ایک امام مہدی ہوں گے جو اہل بیت ہیں سے ایک امام مہدی ہوں گے جو اہل بیت ہیں سے ایک امام مہدی ہوں گے جو اہل بیت ہیں سے میں کے و

#### خلافت بنوامتهس فرانے والی ا مادیت

ترندی کا بیان ہے کرجب اما حسن نے معاویہ کی بیت کرل توایک آدمی نے کوط ہے ہو کہ ام حسن اسے کہا، آپ نے امیرالمؤسین معاویہ کی بیعت کر کے سلا اول کوروسیا ہ کر دیا جس پرا ام حسن رہ نے جاب دیا الفرم پررم کرسے ، ہونے والے امر پر مجھے سرزنش نہ کرو، کو تکا ورسوں ہ قدر نازل ہو کی اوروی بخواب بی بخوامیہ کو پر مرم برد کیھا جوآب کو ناگوار ہوا ، اندریں اشنا د آپ پر سور ہ کو ٹرا ورسوں ہ قدر نازل ہو کی اوروی آگ کی یا رسول الفری آب کے بعد بنوامیہ مالک ہوں گے ۔ قاسم کا بیان ہے ہمنے حساب کی تو سورہ قدر کے ہزارہ ہبنوں کے موافق ہی رسول اکرم می رصلت پر پورے ہزار مہنوں کے بعد بی امیر معاوی کی بعیت کا واقع پیش آیا ۔ ترندی کا بیان ہے کہ یہ صدیف خریب سے اوراس کے رادی حریث قالم بی تھا میں قلم بند کیا سے۔ این کیا سے۔ لیکن ان کے استاد مجبول سے وال میں ہے کہ ذکورہ بالا حدیث معکوسے اورا بن کیر سے بھی بھی کھا ہے ۔ این جوریہ نے اپنی تعنیم میں کھا ہے ۔ این جوریہ نے اپنی تعنیم میں کھا ہے ۔ این اوران می کو بر سر مزبر بند روں کی طسور موریہ نے اپنی تعنیم میں عامی کو بر سر مزبر بند روں کی طسور موریہ نے اپنی تعنیم میں تعنیم میں عامی کو بر سر مزبر بند روں کی طسور موریہ نے بیا کی نام انہ ہوئی وی تو بیا ہوئی کی ایس کے بعد رصلت میں آپ کو ہفتے کسی نے ہیں دیا میں تو برآیت نازل ہوئی ور ترجہ: ۔ جو خواب ہم نے آپ کو دکھا یا یہ لوگوں کی فقت انگیزیاں بتائی دینوں کا اس مدیث کی است وارک می منبعت ہیں کی است وارک می نور بھی ہی موادر میں نام ورز میں بن عرور ادر میں برائی دینوں کی است وارک میں بن عرور ادر میں برائی دینوں کی است وارک می منبعت ہیں کی است وارک میں برائی دینوں کی است وارک می منبعت ہیں کو خواب میں عبد اسٹرین عرب برائی دینوں کی است وارک میں برائی دینوں کی است وارک میں برائی دینوں کی است وارک میں برائی دینوں کی است کی کو میں برائی دینوں کی کورٹ کی کورٹ کی کارس نادا کر جو منبعت ہیں کی کورٹ کی کورٹ کی است کارک میں برائی دینوں کی کورٹ کی کارٹ کیا کورٹ کی کی کورٹ کیا کی کورٹ کی کی کی کورٹ کی کی کورٹ کی کارٹ کیا کورٹ کی کورٹ کی کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کی کورٹ کی کورٹ کی کی کورٹ کی کی کی کی کورٹ کی کی کورٹ کی کی کورٹ کی کی کورٹ کی کورٹ کی کی کورٹ کی کی کورٹ کی کورٹ کی کی کورٹ کی کورٹ کی کی کورٹ کی کی کورٹ کی کورٹ کی کی کورٹ کی کی کورٹ کی کورٹ کی کی کورٹ کی کی ک

ا مادیث موجود ہیں ۔ نیز میں جلال الدین سیوطی نے بھی اس صدیث کو منتقت طربیقوں سے کتاب انتقبیر ا درالمنه میں نخر برکیا ہے اورکتاب اسباب نزد ل میں بھی اسی کی طرف ہیں نے اشارہ کیا ہے۔

#### خلافت برُعباس كى بشارت فين والى حديث

بزار نے بجوالہ ابو ہر برہ ورز تکھاہیے، رسول اکرم نے حضرت عباس شسے فرمایا " نم بی نبوت اور مملکت دونوں چیز بی بی اس صربیت کے راویوں بی سسے دادی عامری صعیف سے ۔ ناہم ابونعیم نے دلائل نبوت میں، ابن عدی نے کا مل میں اور ابن عساکر نے متفرق طریقوں سے اس صدمیت کو تخر برکیا ہے۔

ا مام ترندی کی تخریر ہے کہ رسول کرم نے صفرت عباس سے فرمایا کل بیر سے دان آب اپنے بیٹے کو ہمار اس لائے ان کر ہم ان کے لیے الیبی دعاکریں جوآب اور آپ کے فرزند کے لیے سود مند ہو۔ جنا بخد و رسر حدن من سے کے دقت صفرت عباس ہے بیٹے کو کیڑے بہنا کر ساتھ لائے ۔ چنا نخبہ رسول اکرم سے دعا فرائی کہ انٹر اعلی ساور ان کے فرزند کے فل ہری و با طنی گن و معاف کرف اور کسی جرم پران کی گرفت نہ کوز اللہ ان کی اور ان کے بیٹے کی حفاظت فرما" امام ترندی نے یہ صدیت اتھی الفاظ میں تخریر کی ہے ۔ لیکن انٹر ان کی اور ان کے بیٹے کی حفاظت فرما ہے تو میں یہ جیلے اضافہ کیے ہیں" لیے اللہ اس کی اولا دمیں خلافت باقی رکھ یہ میرے نزد کی ہے ۔ لیکن ایل میں عبدی کے معدمیت ندکورہ بالا کے آخر میں یہ جیلے والی صدیت جواسی باب میں ہے زیادہ صالح ہیں ۔ طرافی کا بیان ہے ، رسول اللہ منے ارشا دفرایا کہ میں نے تواب میں اپنے منبر پر بنوم روان کو اتر تے چڑھتے د کی انوم محلی نومی مرور ہوا۔
تو مجھے ناگوار ہم اللہ من میالت بی معالت میں دیکھا نومی ممرور ہوا۔

ارفاد ہوا ئے ابوالعفل! میں تم کونوشخری دوں ۔ معفرت عباس نے عرض کیا صوریا رسول الٹرا! ارشاد ارشاد ہوا ئے ابوالعفل! میں تم کونوشخری دوں ۔ معفرت عباس نے عرض کیا صوریا رسول الٹرا! ارشاد گامی ہوا، جس کام کا آغاز میری فان سے ہواہے اس کا ختتام محقاری اولا دیر ہوگا۔" اس صدیث کو داوی منعیعت ہیں اور ہی مدیث منعیعت میں اور ہی مدیث منعیات کے دروی ہی بیان کی جائی ہے۔ ابن عما کر لے یہ عدیث متفرق طریقیوں سے بول بیان کی جائی ہے کہ درسول اکرم منے معفرت عباس نے اپنی ارتئ میں یہ الفاظ مکھے ہیں کہ سے شروع کیا اور تحقار سے جیلے پر اس کا اختتام ہوگا۔" اس مدیث کی استاد المہتدی بالٹر کے حالات ہیں سے شروع ہوا اور تخصی برختم ہوگا۔" اس مدیث کی استاد المہتدی بالٹر کے حالات ہیں بیان کی جائیں گی ۔

رسول اکرم کے ارتباد فرمایا حضرت عباس من کی اولاد یا و نشاہ موگی اورمیری امت کے دولتمندول کے ذریعہ اللّٰدِنعائی اسلام کوفردغ اورغلبہ دے گا۔ راس صدیث میں عمر بن رائٹ صنیعت را وی ہے

ایونعیم نے دلائل بی ام فقتل رہ کی زبانی تکھا ہے کہ بی ایک ون رسول اکرم کی خدیدت گرامی می ماہز ہوئی۔ مجھے دیکھ کر سردرعالم سنے فرما یا متھارہ پریٹ بی بیٹا ہے۔ پیدائش پراسے ہما رہے یاس ہے ان یہ چنا بیجہ نو مولود بیجہ کو چب بیں آپ کے پاس لائی تو آپ نے اس کے دا ہتے کان بیں اذان اور بائم کان میں افا مت بیڑھی۔ بیچرلعاب دہن اس کے منہ میں ٹبر کا با اور عبداللہ اس کا نام رکھ اس کے بعدف رہایا " اب اس ابوالخلفاء کو لے جاؤر" جنانچہ میں ام الففن سے باس سے کہا جس کی بابت اعنوں سے رسول اسٹر سے کہا جس کی بابت اعنوں سے رسول اسٹر سے کہا جس کی اور شاد گرامی ہوا " ہم نے جو کچے کہا وہ باس میں سے برلو کا خلق اور اس کی اولا و میں سفاح موگا اور اس کی نسل میں آخری خلیف المہدی ہوگا اور اس کی اولا و میں سفاح موگا اور اس کی نسل میں آخری خلیف المہدی ہوگا اور اس کی اولا و میں سفاح موگا اور اس کی نسل میں آخری خلیف المہدی ہوگا اور اس کی اولا و میں سفاح موگا اور اس کی نسل میں آخری خلیف المہدی ہوگا اور اس کی اولا دمیں و شخص ہوگا اور اس کی اولا و میں سفاح موگا اور اس کی نسل میں آخری خلیف المہدی ہوگا اور اس کی اولا و میں سفاح موگا اور اس کی نسل میں آخری خلیف المہدی ہوگا اور اس کی اولا و میں سفاح موگا اور اس کی نسل میں آخری خلیف المہدی ہوگا اور اس کی ساخت نما ندا واکر ہے گا ۔

دملی نے اپنی مسندالفردوس میں برمایت معنرت عائشہ صدیقہ مرسخ پرکیا ہے کہ " عنقریب وہ زمانہ آنے والا سے جمکہ بنوعباس کے ہاتھ میں پرجم مرگا اور حق قائم کرنے تک ان کے قبعنہ میں بہ پرجم رہے گا ۔"

دارقطنی نے اپنی افراد میں لکھا ہے دسول اکرم نے حفرت عباس سے فرمایا جب متھاری اولا در این مراق میں سکونت پذیر ہوگی اورسیا و بباس پہنے گی اورخراساتی ان کے معاون و مددگار ہوں گے ، اس وقت نک حکومت معارت عیری کے سپرد کرویں گے "داس مدیث کے داویو من اولاد میں رہے گی اور مجروہ اپنی حکومت معنرت عیری کے سپرد کرویں گے "داس مدیث کے داویو میں احمد بن ابرا ہیم افعاری کوئی وقیع داوی نہیں ، اس کے استاد جہول تق ، غرضکر بہ صدیت منبعت ہے جسے ابن جوزی نے موموع کھا ہے ، مگراس کے شوابد ہوج و بیں جیسا کر طراقی نے بہ صدیت منبعت ہے جسے ابن جوزی نے موموع کھا ہے ، مگراس کے شوابد ہوج و دبیں جیسا کر طراقی نے اپنی کیر میں اور سے گریر کیا ہے کہ خلافت میر سے چھا زاد جا نیوں میں اور صفرت عباس کی اولا و بین باتی رہے گئی بہال تک کہ وہ امور خلافت معنرت عیری کر کے والم کرویں گے مقیل نے اپنی ک بالمنعقاء میں بیل برم کی دادی کے دوا مور خلافت معنرت عیری کی مورضوعات میں کرمکیں گے اسے بنو عباس ایک دن میں بخوبی ابنام دیں گئے ابن جوزی نے اس صدیت کوموضوعات میں بیان کہا ہے کہ کماس میں ایک دن میں کہی ہے دوا طل پرست سے حالان کھام دافتہ ہے کہ کہار ہوٹا کر دوری کی بیان کر دو صدیت کی کوت اس کی بیان کر دوری کی کاران منبعت راو بوں بی سے جو جواس کی بیان کر دو صدیت کی کوت بند ہوں کی کیان کر دوری کی کاران منبعت راو بوں بی سے جو جواس کی بیان کر دو صدیت کی کت بند

کہتے نظے ۔ تا ہم بکار راوی قابلِ قبول ہے اورالٹرکی قسم ؛ اس صربٹ کا مطلب بھی کچھ بعیدا زفنیا مس نہیں ۔ کیونکہ مب سیوں کے زمانۂ عروج میں ان کی حکومت سولئے مغربِ افضی کے روئے زمین پرمنزق سے مغرب کک تھی .

عیاسیول کا دور صکومت رہی، پھر اور میں اسیول کا دور صکومت رہی، پھر اور مزی مالی نان مکومت رہی، پھر اور مزی مالک اس کے فیصند سے نکل گئے۔ اسی زمانہ میں فقتہ و فساد کا فرور شور ہوا اور حکومت موض خطر میں فیٹ و فساد کا فرور شور ہوا اور حکومت موض خطر میں فیٹ و فساد کا فرور شور ہوا اور حکومت موض خطر میں فیٹ کی جس کا تذکرہ آئندہ کیا جائے گا بغر فسکہ عباسیوں کا ذمانہ عمورے اور ان کی مملکت کی وسعت کا دور نفری جس کا تذکرہ آئندہ کیا جائے گا بغر فسکہ عباسیوں کا ذمانہ عمورے اور ان کی مملکت کی وسعت کا دور نفری بڑا ایک سورا حال اللہ بھر بنوا مبر کے زبانہ عمورے سے دوگنا ہے۔

مرفت (۹۲) سال دا جس میں سے صفرت عبدالله بن کا زما مُر کا زما مُر عرف ایک ہزار ماہ میں اسے صفرت عبدالله بن کا زما مُر عرف ایک ہزار ماہ دائے ۔ کے بعد بنوا میہ کا زما نہ حکومت صرف ایک ہزار ماہ دائے ۔ بیتی ۵۳۱) سال ہے۔

این سورنے طبقات میں کھا ہے کہ حضرت عباس شنے ایک مرتبہ خاندان عبدالمطلب کوجمع کیا۔ اور پونکہ اپنے بیفتیجے حضرت علی سے کہ مشورہ پونکہ اپنے بیفتیجے حضرت علی سے کہ مشورہ کرنا چاہتا ہوں اور مجھے لقیمین ہے کہ تم اس میں تابت قدم د ہو کے حضرت علی شنے پوچھا فرا نے کہا حکم ہے حضرت عباس نے کہا رسول اکرم مکی ضومت میں جاکہ دریا فت کرلوکہ آپ کے بعد خلافت کس کے پاس مصرت عباس نے کہا رسول اکرم مکی ضومت میں جاکہ دریا فت کرلوکہ آپ کے بعد خلافت کس کے پاس سے گی ۔ اگر ہمارے خاندان میں خلافت رہے تو قسم بخدا جب تک ہم میں کا کوئی فرد زندہ رہے گا ، ہم اس کوکسی کے حوالہ مذکریں گے اور اگر ہمارے علادہ کسی اور کودی جا رہی ہے تو آج کے بعد ہم لوگ

ہرگز ہرگزہی بھی اس کی طاب ہے کریں گے۔ جس پر حفرت علی ٹے جواب دیا جیاجان! آپ ملئن رہیں ،

فلافت کے آپ ہی سخق ہیں اور آپ کے استحقاق خلافت میں کوئی بھی آپ سے تناز مہ نہیں کرست ۔

دیمی نے اپنی مسند فردوس میں بحوالہ انس بن مالک تکھا ہے کہ رسول اکرم نے فرمایا اللہ تعالی جب کسی کو نعلافت کے لیے پیدا کرتا ہے تواپنا وست قدرت اس کی پیشانی پر پیسرتا ہے واس صدیت کے اور میں بیسرہ تا می متروک داوی ہے اس صدیت کو ابو ہم بریرہ رض نے بھی بیان کیا ہے۔ ویلمی نے بر مدین موریث مربد نمین داویوں کے ذریعہ تکھی ہے اور حاکم نے مستدرک میں بھی اسے عبداللہ بن عباس رہ کی زبانی مخریر کیا ہے۔ وربائی مخریر کیا ہے۔

#### جادرِ نبوی جوخکفا ، میں اخروقت تک منتقل ہوتی رہی

سلفی نے اپنی الطور پات میں باسناد مکھاہے کہ کعب بن نہ میرنے اپنا مشہور قصیدہ \* بانت سعاد " جب رسول النّد م کو پڑھ کرسنایا توسرورعا لم<sup>م</sup>نے وہ جا در سجراً ب کے حبم پر بختی · اتنا رکر کعب کو دے دی امیر معادير الني اليني عبد مكومت ي كعب كوككها دس مزار دريم مي البيا درمبارك المارس إلة فروخت كردو لیکن کعب نے انکاری جواب دیا مجھ کعب کی وفات کے بعدامیرمعادیہ نے اس کے بیٹول سے بیس ہزار درہم میں جا درمبارک نحریدلی ، یہاں کے کہ میادر مبارک خلفائے عباسبہ کے باس متقل ہوتی رہی اُ نعلائق اور د وسروں نے بھی یہی روایت کی سیے مکین د ہبی نے اپنی تا ریخ میں نکھا ہے کہ امیرمعا ویہ منے بوحیا درمبارک خربیری وه کعب والی منظی - ملکه و ونظی جورسول اکرم نیفز دهٔ تبوک میں اہل ایله کومرفرانه فرما ئی تقی جس کے ساتھ اکیک فرمان مُرِا مان بھی عتابیت فرمایا تھا۔ اس جیادرمبارک کوالوالعِباس سفارح نے تیس سزار در ہم میں خربیر لیا ۔ میں حلال الدین سبوطی کہتا ہوں کہ امیرمعا دیر شنے جوجا درمبارک خربیری تقى، وه عهداموى كے زوال كے وقت طائع بوكمى۔ جيساكدامام احمد من صنبل نے اپنى كتا ب الزبري لكحاسيح كه وفودكي آيد بررسالتمام جوجا در زبيب تن فرات يقف وه معنرموق ساخت كى مقى جش كا طول مارکز ا در مرمن دوگز ایب بالشت کا نقا اور بهی ده چا درمبارک تقی جو خلفا ، کے باس پنجتی مهی بيونكه يهكهنه موكئي تنفي اس سييه است كيرون مي ليبيث كرركها مباتا نضا اور مرعه د كاخليفه استعيد بقر عيدى اوره عنا عقاء اوريهي وه جادر تقى جو خلفار كولبطدر وراثت على اور مرخليفه برس مرسي سرسي ساسول ميس اسى چا درنبوم كولينے كندھوں پر ڈال بياكرتا تھا۔ يہ چا درنبوئ، خليفهُ وقت المقتدربا لتُدكوبطورورا ثت ملی تھی. نیکن ناتار ہوں کے فتنہ میں جب اس کا انتقال ہوا اس وقت اس جا درمبارک پر بھی نون کے

د هيه آئه اورگان عالب ہے كوفتنه تا تا ركے زمانه بى مى وەضائع ہوگئ - انّا لىندواتا الىيراسجون ـ

٣٣

#### بعض مفرق فوائد جن كا ذكر ساب مناسب ا ورمفيد ب

ابن جوزی نے بوالہ الصوبی، لوگوں کا حسب ذیل جیان مکھا ہے کہ ہر جھٹا خلیفہ اپنے منصب عمل سے معزول ہوا ہے۔ اس قول پر جب میں نے غور کیا توا کیک عجیب اعتقادی کیفیت سی بیدا ہوگئی درمان ہا ہے کہ بعد صفرت ابو بجر صدیق جمنوا دوق رم ، عثمان غنی رم ، علی مزضیٰ رم ، اور ام حسن ہوئے اور یہ سے اس کے بعدام یرمعا دلیے ۔ بزئید بن معاویہ ، موات ، عبدالملک اور عبدالشرین نہ بیر خلیفہ ہوئے اور ابن نہ بیر خلیف سے دستبردار کے گئے۔ اس کے بعداور ابن نہ بیر خلیفہ ہوئے معاویہ ، معاویہ ، معاویہ ، موات ، عبدالملک اور عبدالشرین نہ بیر خلیفہ ہوئے دست برد المرب کے اور ولید کے ساتھ ہی انتظام سلطنت اموی کا خاتمہ اور ولید بھی خلافت سے دست برد الم ہوئے اور ولید کے ساتھ ہی انتظام سلطنت اموی کا خاتمہ اور ولید کے ساتھ ہی انتظام سلطنت اموی کا خاتمہ ہوگیا ۔

بچرسفائی منفقور، متبکی ، با دی ، رستید اورایی خلیفه موئے اورایین نے بھی دستبرداری کی ، اس کے بعد مامون معتقم ، واثق ، متوکل ، نمتھ واؤرستعین خلیفه موئے اورستعین بی دستبرداری و ستبرداری و المعتز ، المبتدی ، المعتد المبتدی اور المعتدر و المعتدر فتی میں وروم تبرامور خلافت سے معز ول کی گیا اور آنون قتل کیا گیا ۔

اس بان برس جلال الدین بیولی کهتا ہوں ، یہ امریکے کھتا جا چکاہے کرموان باغی تقااس بیے

اس کانام فہرست خلفاء میں شامل نہیں کیاگیا اور معاویہ بن یزید بھی باغی تفا، جس کی و لیل ہے ہے کہ بزید بن معاویہ کی موت پر لوگوں نے عبداللہ بن نہیر کی سیعت کر لی تفی ،اگرچ امیر معاویہ نے ملکت شا میں اس کی مخالفت کی تفی ،اس محاط سے مروان اور معاویہ بن بزید دونوں باغی قرار بائے ۔ ر ہا براہی جو بزید ناقص کے بعد ہواہے اس کی خلافت اس لیے کمل دھتی کہ معیق نے اس کی بیعت کی تھی اور بعض نے نہیں ۔ا وراکم وگوگ اسے خلیعہ نہیں بلکہ صرف امیر قوم کہا کرتے سقے ، نیزاس کا عبد حکومت چاہیں بعض نے نہیں ۔ا وراکم وگوگ اسے خلیعہ نہیں بلکہ صرف امیر قوم کہا کرتے سقے ، نیزاس کا عبد حکومت چاہی یا ستر دن تک ر ہم ۔ اس بنا پر مروان الحار می جا کہ یا ہے ، بخر برصولی میں تیسراا صولی نعفی یہ ہے کہ باہرواں خلیفہ کہا جا ہا ہے ، اس بنا پر مروان الحق می الفا ہر المنفی اور المستکفی نے سی وستبرواری کی ہے ۔ برے برا منبی کوئی حرج نہیں ۔ کیونکم صولی کا مقعدہ تحریریہ سے کہ مرحیفے خلیفہ نے مطافت سے وستبرواری کی ہے ۔ برے کردی ہیں کوئی حرج نہیں ۔کیونکم صولی کی مقددہ تحریریہ سے کہ مرحیفے ضلیفہ نے مطافت سے وستبرواری کی ہے ۔ برا مرائم المیان کی مقردہ امیری کوئی تناقفی اور مستبروار میسے کہ مرحیفے ضلیفہ نے دست برواری کی سے ۔عام ازیں کہ دھیان میں کوئی تناقفی اور منافات پیدا نہیں ہوتی ۔

ابی جوزی کے بیان برامک اعراض برمی کیا جا تاہیے کوراشرکے بعدالمقتنی، المستنجد، المستفی، ان اور المنتفر خلیفہ ہوا جے نا تاریوں نہیں کی ۔ جس کے بعدالمستفر خلیفہ ہوا جے نا تاریوں نے قتل کر کے خلافت کو نبینا کر دیا ۔ اس کے بعد تقریباً سار صفح بین سال تک کوئی خلیفہ نہیں ہوا ۔ اس کے بعدالمستنفر خلیفہ منتخب کیا گیا سیکن وہ واوا لخلافت میں نہ نقا بکر مملکت مصریس اس کی بعیت کی گئی ، جہاں بعبا اور تا تا روں سے جنگ کرتا ہوا شہید ہوا ۔ اس کے بعد پورے ایک سال تک کسی کو خلیفہ نتخب نہیں کیا گیا ۔ ور ایک سال تک کسی کو خلیفہ نتخب نہیں کیا گیا ۔ ور ایک سال تک کسی کو خلیفہ نتخب نہیں کیا گیا ۔ اور ایک سال کی عدت کے بعد وارا لخلافت مصریف منتقل ہوگیا ، جہال بعبلا خبیفہ المحلی خلافت بہنما لا ۔ سیکن بندرہ ون بسید بی خلافت ہنما لا ۔ سیکن اس کے بعد بھرالمنظم کو تخب خلافت سے دستبردار کیا جس کے بعد الموثی کورو بارہ خلیفہ بنایا گیا ۔ سیکن اس کے بعد بھرالمنظم کو تخب خلافت بر بعضا یا گیا ۔ سیکن اس می بعد بھرالمنظم کو تخب خلافت بر بعضا یا گیا ۔ سیکن اس می بعد بھرالمنظم کو تخب خلافت بر بعضا یا گیا ۔ سیک بعد الموثی کی میں سے کہ کئی ، اس کے بعد بھرالمنظم کو تخب خلافت بر بعضا یا گیا ۔ اس کے بعد الموثی کی دور کی ۔ اس کے بعد الواق کی کی دور کی میں کے بعد الموثی کی کئی ، اس کے بعد بھرالمنظم کو تخب خلافت بر بعضا یا گیا اور سیال کی دور کی ورد بر الفائی خلافت بر بعضا یا گیا وردیا لفائی خلافت سے دستبرداری ماصل کی اور بر الفائم دراصل المعتقم اول ودوم کے سلسلہ میں جھٹا خلیفہ ما خلیفہ بنا ہے کئی میں میں جنگ کو کر کھٹا خلیفہ بنا ہے کہ کو کی خلیفہ بنا ہے کئی کھٹا خلیفہ بنا ہے کہ کی میں کے کہ کی میں کی کہ کی میں کے کہ کو کہ کی کہ کی دور کی کہ کے کئی کہ کہ کی کہ کو کہ کو کہ کی کہ کی کہ کی کہ کی کہ کو کی کھٹا خلیفہ کی کہ کو کی کھٹا خلیفہ کی کہ کو کہ کو کہ کی کہ کو کہ کو کہ کو کہ کی کہ کو کہ کو کہ کی کہ کو کہ کو کہ کو کی کو کہ کی کہ کو کہ

ہوا ہے ،اس کے بعد طبیقہ وقت المستنجر تخسن خلافت برشکن ہوا جو خلفائے عبار سیری اکیا ونوال خلیفہ مواسعے ،

کہا جا ناہے کہ بنوعباس میں ایک آغاز کمندہ، دوسرادرمیانی، اور مزید معلومات اور در میرفوائد اسپول کا پہلا خلیقہ ہوا اور خلافت عباسی کے درمیانی عہد میں المامون خلیفہ مقربہوا۔ اور سب سے آخر میں المعتقد مقربہوا۔ اور سب سے آخر میں المعتقد بالتہ خلیفہ موا۔ واقعہ یہ ہے کہ سفاح ، المہدی اور الامین کے علاوہ باقی تمام خلفائے عباسی نونڈی نا دسے ہیں۔

مولی کا بیان ہے کہ حضرت علی رہ امام مسن اورالامین ابن الرسنبید کے سوائے باقی المشمی حلفا دکسی المنی خاتم داند کی جانبی موئے ۔ المشمی خاتمون کے بطن سے پیدائبیں ہوئے ۔

ذہبی کی تحریر ہے کہ حضرت علی رہ اور علی المکتنی کے سوائے کسی خلیفہ کا نام علی نہیں نفا ۔ میں جلال الدین سیوطی کہنا ہوں کہ اکثر خلفا دکنے مام مفرد ہیں اور مرکب نام بالکن قلبل ہیں اور مشابہ نام اکثر پائے جاتے ہیں جیسے عبداللہ احمداور محسمد۔

عراق خلفا، كي نام المستعصم بالتذك مفرد بين بعنى مركب نبين بين سكن مصرى خلفا و كي محرد بهى المستنجد المستعمر المستعصم المستعين القائم المستنجد المتوكي المستعصم المستعصم المستعين القائم المستنجد برسب نام سو أئے المستوفی اور المستفد کے بھردوبارہ نہيں رکھے گئے ۔ البتہ خلفائے عباسی میں المستکفی، اور المعتضد بین الشخاص کے نام موے بین و

ضلفائے بنوعبا س میں بنی عبدید کا لفت صوف القائم، الحاکم، الطاہر المستنصر نے استعال کیا اور بنی عبید کے محتود سے پہلے بنوعباس کالفتب المہدی اور المنصور سے اختیار کیا .

بعن نوگ کے ہیں کہ جس ضیفہ یا حاکم کا لقب القاہر مبوا وہ ہرگز کامیاب و بامرا دنہیں ہوا ۔ اور مبر نزدیک یہی کیفیت المستکفی المستعین لقب والوں کی ہے بد در نوں نام عباسی خلفاء کے مخفے جھول نے تخت خلافنند سے دستبرداری کی اور شہر بدر کر دیا ہے گئے ۔

المعتصد با بركت اوربهترين لفب سے -

اینے بختیج کی نعلافت کے بعد صرف المقتفی اور المستنصر نختِ نعلافت پر تمکن ہوئے، المقتفی، را شدکے بعد اور المستنصر المعتصم کے بعد خلیفہ ہوئے۔

الكِ إب كين بيلے حسب ذيل اشخاص كے تخت ِشبن خلافت ہوئے -

۱. با رون الرئشيد كتين بيشه و المين ، مامون ا ورمتهم . ۲. المتوكل كة تين بيلي و المستنصر المعتز ا ورالمعتمد . ۳ ما لمقدر كنين بيلي و راهي مقيقي ا ورمطيع .

كها كباكب كرصرف عبد الملك كے جاربیعے تخت فیضین موئے جس كى مثال خلفائے مابق ميں ہي الله ميں ہي مثال مدائل ميں ہي الله ميں ميں ميں ميں مثال مدائل ميں ميں مثال مدائلت ما ب ميں موتود ہے ۔ بعد خلفا، ميں موتود ہے ، جيسے محمد المتوكل كى اولاد ميں جارنہ بيں ملكر بائج خليف موئے . المستعين ، المستعند ، المستعنى ، الفائم اور المستنجد .

لینے والدکی زندگی میں حضرت ابو بمرصدیق رہ اور لھائع بن طبع ضلیفہ ہوئے۔ چڑکہ ابو بمرطائع کے والدکو فارج ہم گیا نفا اس لیے اس نے لینے سیٹے کو ظیفہ نبایا۔ علماد کا بیان ہے لینے والدکی زندگی میں خلیفہ ہم نے والے اور خلافت کا کاروبار حیلائے والے بیہے شخص صغرین ابو بمرصدی ہیں۔

جستنفس نے اولاً سیت المال بنایا ورقرآن کرئم کو صعفت قرار دیا وہ صفرت ابو برصدیق میں۔ عبضوں افسے سب سے بہلے خود کوامیرالمؤمنین کہلوایا، دیتہ ایجا دکیا ،سنہ ہجری جاری کیا، نماز ترا دیج برسف کا حکم دیا اور مورد اخلی و خارجی کے محکمے قائم کیے وہ حضرت فاردنی خیں۔

سب سے بہے چرا گایں فالم کرنے والے، جا گریں دینے والے، حمد میں خطبہ سے پہلے افران دینے کا تنظام کرنے والے ، مور آنوں کی تنخوا ہیں مقرد کرنے والے اور خطبہ یں کا نہنے اور لزنے والے ، اور پولیس مقرد کرنے والے مورت عثمان رہیں ۔

حصرت معاویهٔ و و پہلے شخص میں مجفوں تے اپنی زندگی میں اپنا ولیعبد مقرر کیا اوراپنی ضامت کے لیے خواجہ سرا دکھے ۔

عبداً منترین زبریر وہ اول شخصیت بیں جن کے سامنے دشمن کے کئے ہوئے سرپیش ہوئے ۔ عبدالملک بن مرون وہ بہلا شخص ہے جس کا نام سکتر پر کندہ کیا گیا .

ولبدین عبدالملک وہ بہلاشخص ہے حس نے توگول کوا پنا نام بے کریکا رنے کی ممانعت کی ،عباسی خلفا ہ نے سب سے ہیلے القاب استعمال کیج .

ابن فضل الله كابيان سے جلياكر تبعن توگوں كو كمان سے كہ بنواميہ نے عباسى خلفاد كى طرح القاب استعمال كيے تيكن ميرے نزديك امير معاديہ بن القب النا صراح بن الله المستنصر معاديہ بن يزيد كا "المنتقم بالله "الله بنا الله بنا الل

عربن عبدالوزيزكا "معصوم بالله" يزيد بن عبدالملك كا "القاوريصنع الله" اوريزيد ناقص كام الشاكلاتم الله" عمر بن عبدالموريد الشاكلة م الله" عقا مؤرضين ميريداس باين كى تا ثيد من ين-

سفارے کے عُہد حکومت میں منتعت زبانیں رائج ہوئیں منعور عرب کا و مغلیفہ ہے جس تے سب سے بہتے بخومبوں کو اپنے دریار میں عگردی ان کی دائے برعمل کیا اور اپنے غلاموں کو ممالک عربیہ میں حاکم اور گورنری کے عہدوں پر فائز کیا۔

، - پ - - به دی اولین غص ہے جس نے نمالغین کی تردیدیں کتا بیں مکھوائیں ، الہادی وہ نعلیفہ ہے جس نے سسے بہلے لینے حلومیں نیزوں اور تداروں سے سلے سبیا ہیوں اور چ بداروں کوساعتر سکھا ۔

مامون الرست بيدوه بيبلا خليفه سيحتب نے بولو کھيلا۔

الامین و مبلا شخص سے جس کواس کے لقب سے پکاراگیا۔

معتصم ده خليفه بي جس نے سب سے پہلے ترکوں کووز بر بنایا.

المتوکل وہ شخص ہے جس نے سب سے بہلے ذمیوں کا خصوصی نباس مقرر کیا اور وہ نووز کوں کے نامقوں مارا گیا .

ان واقعات سے رسالتا بسطی اللہ علیہ وسلم کی اس مدیث کی تعدیق ظا برہمنی جے طرانی نے تکھا سے کرسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا ترکول کواس سے پہلے آزاد کردوکہ وہ تم کوچھوڑی کمونکہ وہی اولین کوگریں جومیری امت کے بادشاہ کوہاک کریں گئے۔

المستعین وہ شخص ہے جس نے سب سے پہلے ڈھیلی استین اور حجوثی ٹوپیال بیننے کا رواج دیا ۔ المعتزوہ بہلا خلیفہ ہے جس نے بہلے بہل گھوڑوں کوسونے بیاندی کے زیوروں سے آراستہ کیا۔ المعتدوہ خلیفہ ہے جس پرسب سے بہلے طلم وستم اور تعتدی کی گئی ۔ المقتدروہ ہنموں سے جے لڑکین میں خلیفہ بنایا گیا ۔

الامنی سب سے آخری نملیفہ ہے جس کو تدا بیر ملکی ، فورج اور دولت سے محردم کیا گیا اور یہی وہ آخری نملیفہ ہے جوشاعرتفا ۔ اور تو دخطیہ بڑھتا تھا ، اور ہمیشہ عوام کے ساتھ نماز پڑھا کرتا تھا ، یہی وہ نملیفہ ہے جوشاعرتفا ۔ اور تو دخطیہ بڑھتا تھا ، اور ہمیشہ عوام کے ساتھ نماز پڑھا کرتا تھا ، یہی وہ نملیفہ ہے جس نے اپنے مصاحول کو اپنے سامنے بھایا ۔ اس کی جاگیریں ، وظیفے ، نوکر حاکم اور در با نول کا انتظام قدیم خلفا ، کی ما نند ملئیدہ علیا ہو ترتیب نول کو استفام قدیم خلفا ، کی ما نند ملئیدہ علیا ہو ترتیب کرکے سفر کیے ۔ سفر کیے ۔

المستنه، وه بهالاخلیفه هی کانام کمردالقاب سے یاد کیا گیا اورالمستعصم کے بعد خلافت پر متمکن ہوای<sup>ا</sup>ہ

حصرت عنمان غنی دم وه پیلے خلید بین بوابنی والده ما حدد کی حیات بین خلیفه بنائے گئے بین معسر المتعند مندرجه ویل خلفاء کی سیعی المعتز المتعند المین المتوکل المنسقر المستنعین المعتز المتعند ورالمطبع .

اپنے والدکی زندگی میں صرف حضرت ابو کمر صدیق رہ اورالطا نُع بن طبع ضلیفہ ہوئے ۔
مو بی کا بیان ہے کہ ولیداور سیمان کی والدہ ام ولیدا وریز بدنانص وا براہیم کی والدہ شاہین او۔
الحدی ورینسید کی والدہ نیزران کے سوائے کسی اور خاتون کے و وبیٹے خلیفہ نہیں ہوئے کیکن میر کزدیک اور والدہ حضرت داود وسیمان بھی ال نواتین اور والدہ حضرت داود وسیمان بھی ال نواتین میں شامل ہیں جن کے دوبیٹے خلافت سے مرفراز ہوئے ۔

عبیدی خاندان میں چودہ اشخاص نے خلافت پائی، ان میں سے مہدی، قائم ادر منصور سے ممالک مغرب میں اور باتی گیارہ مُعِن عزیز، حاکم ، طاہم ستنصر مستعلی الآمر، حافظ ، طافر، فائز اور عاصد سنے ممالک مصرمیں خلافت کی ، ان کی سلطنت سنویں سے علاھے ، کک فائم رہی ۔

. ذ ببی کا بیان ہے کہ عبیدیوں کی حکومت مجوسیوں اور ببودیوں کی مکومت کی طرح تھی ۱۰ن کا طرز حکومت خلفائے علوریہ سے دور کا بھی تغیل نہ رکھنا نفا ، یہ دراصل فرقہ باطنیہ سے تعلق نفے اور فاطمی نہ تھے ہر سب چود دا تنخاص خلیفہ نہ تھے ملکہ زبروسنی خلیفہ بن سکئے تھے ۔

مغرب میں بنوا مبر میں سے عبیدی وہ خلفاء ہوئے جواسلام، سنت انصاف علم ونفل، جنگ و جہادی عمل بیرائی کو مقدم رکھتے مقعے ۔ ان میں سے جیدا فراد بوقت واحداندلس داسبین میں جمع ہوئے اوران سب کو خلید کی کہا جاتا ہے ۔

علائے متقد تین نے تاریخ کی متفرق کت بیں تکھیں، جن میں سے "تاریخ الخلفا،" ہے، جے دو میں سے "تاریخ الخلفا،" ہے، جے دو میدوں بیں نفظویہ نوی نے تاریخ کی متفرق کت بین القا ہر باللہ کے عہد کک کے تام حالات درج بین میں مولی نے تعمی عبار سے اللہ تاریخ تکھی ہے جرمیرے مطالعے میں آئیں ہے اس سے جی بین نے زیرنظ کتا ہے کی تالیف میں مددلی ہے۔

ا بن جوزی نے نعلفائے عباسی کی تاریخ نا صر با لٹرکے عہد تک تکسی ہے دو تھی میرے زیرنظر ملے تعمیل کے نے در کھیے ، کتاب ادائل از عسکری ۔

ابوفض احد ابوطا ہرالمروزی المتوفی سن میں تاریخ خلفا دیکھی ہے۔
امیر ابوموسی ہا رون بن محد عباسی کی تاریخ خلفائے بنی عباس بھی میر سے بیش نظر ہے بن طبیب نے اپنی تاریخ میں مکھا ہے کہ حضرت عثمان بن عفان رہ اور ما مون الرست بدکے سوائے کوئی دو سرا خلیفہ جا فظ فرآن آئیس ہوا۔ لیکن میں کہتا ہوں کہ یہ خلاف بحقیقت ہے ۔ کیونکہ حضرت ابو بکر صدیت رہ بھی حافظ فرآن سے سے جس کی صراحت تام مور خمین نے کی ۔ اور ایام تو دی نے بھی اپنی تنہذیب میں مکھا ہے، اس کے عظادہ صفرت علی شاخ ہوں کے بعد قرآن کریم حفظ کیا نفا۔
علادہ صفرت علی نے بھی رسالتی ب صلی اللہ علیہ وسلم کی رصلت کے بعد قرآن کریم حفظ کیا نفا۔
ابن ساعی کا بیان ہے کہ خلیفہ طاہر کی بیعت کے وقت میں جی موجود نفا وہ ایک آ ہنی کہ ہو میں سفید کی ہے۔ بہتے ، ٹوبی لگائے نبیٹے سخے ، اپنے شافوں بیر جا در نبوی اوٹر سے بوئے تھے . وزیرا ورداروغ

کروے بہتے، کو بی سکائے بیٹے سخے ، اپنے شافوں پر جا در نبوی اور سے ہوئے گئے . وزیرا ورداروغہ آئی کوئرے بہتے ، کو بی سکا ان الفاظ کے را بخہ آئی کوئرہ کے سامنے البتنادہ سخے اوراس صورت سے فلیقہ طا برعام لوگوں سے ان الفاظ کے را بخہ بعث بعث بیت ہے رہا تھاکہ ' میں اپنے سردار ، مولا ، امام ، جس کی اطاعت اللہ نے تمام لوگوں برفری کروی ، جن کا اسم کرامی ابان مرحد طاہر با مراد لئر ہے ، ان کے دست مبارک پر قرآن کرم ، سنت نبوی اوراج تبادام لرئومنین کے لیے بیت کرتا ہوں اوران کے سوائے کوئی و درس اخلیف نہیں ہے " .

besturdubooks.wordpress.com

# حضرت ابُوبرصديق

رسول اکرم میکے خلیفہ سقے ، آپ کا اسم گرامی عبدالمٹرین ابی قحافہ عثمان بن عامر بن عرو بن کعب ابن سعدین تیم بن مرّو بن کعب بن کوئی بن غالب القرشی التیمی ہے ، نسب کے لحاظ سے آپ اور رسول اکرم مرّه بن کعب کی اولا دہیں ۔

ا مام فودی نے اپنی کت ب تہذیب میں مکھا ہے کہ حضرت صدیق اکرم کا اسم کرا می عبداللہ بی صبح اور شہور ہے ۔ بعض **لوگوں کا بیان ہے کہ آپ کا نام عتیق تھا ا** ور درست یہی ہے جس پرتسام على امتفق بين كرعتيق آب كانام نبين عكرة بكالقنب بعد عتيق كمعنى بي آتش دوزرخ سے آزاد، جسیاکہ تر مذی نے صریفِ روایت کی ہے۔ مصعب بن زبیر، لیٹ بن سعدا ورایب جاعت کا بیان سے کر آپ کے مشن وجال کی وجہ سے آپ کو علیق کہا جاتا تھا۔ کمبونکہ علیق کے معنی حسن وجال کے میں العبن کا بیان ہے چونکہ آپ کے نسب میں کوئی عیب نہ تقااس لیے آپ کوعتین کہاگیا۔ مصعب بن زبروغرہ کہتے ہیں ،آپ کے لغب صدیق پراجاع امنت سے کیونکہ آپ نے بغر کسی قسم کی ترشرو کی وزشت نوئی کے رسول الله م کی رسالت کی فورا ہی تصدیق کی اسلام می آپ کا موقعت بہت ہی ملندو بالاسے ، شب معراج کے تبوت میں کفار کو جواب دینے کی وجہ سے آپ کا لقب صدیق سے ملقب ہونامشہورسے - اہل وعیال کو چھوار کررسالتا ہے کے سابھ ہجرت ، غارتور ا درتمام راسته سرور عالم کی خدمت کالزوم ، جنگ بررسی گفتگو،مقام حدیبیه می لوگوں کے فتکوک کا ارتفاع ، جبکه وا خله کمه میں تا نیر ہوگئی تھی ، اور رسول الله م کا یہ فرمان سنکر که الله تعالیٰ نے لینے بندہ کو دِنيا مين رسنے يا آخرت فبول كركينے كا اختيار دياہے" أه وزارى كرنا ، رحلت مرورعالم ميمحام ك تسكين كى خاطرتا بت قدى مسلانول كى فلاح وبهبودكى خاطر خودكوخلامت كے ليے تياركر ا، مرتدول سے جنگ کے لیے شام کی جانب بہ سرکردگی اسام بن زیدلسٹ کرکی دوائگی اور عزم صم ، محابہ کا مشرح صبدكسك بر ثبوث ودلائل ان كوسى سع آكاه كرنا اور مهنوا بنانا جومرتدين سيكمل جُنگ في، مملت فتام کی جانب فو ہوں کی روائل اور کمک ، بھر مملکت شام کی فتح، حصرت عررہ کو خلیفہ منتخب کرا تا۔ یہ

تمام امور حضرت صدیق اکروش کے وہ مناقب و نصنائل ہیں جونا قابل شمار ہیں ۔ . . . میرا ارا دہ سے کر صفر صدیق اکبر منکے حالات و کوائف اپنی معلومات کی معز تک قدر سے تعقیل کے ساتھ شرح وسط سے تحریم کرول ۔

## حضرت صدیق اکبرگانام ولقب حس کی طرف شاره کیاجا بیکا ہے۔

ابن کٹیر کا بیان ہے کمتفقہ طور برآپ کا اسم کرامی عبداللہ بن عثمان ہے ۔ ا بن سعد مرواین ابن سیرین کہتے ہیں کہ آپ کا نام عنیق مخفا ، حالا مکہ یہ آپ کا لقب ہے ،امِ تتحقیق طلب پر ہے کہ بہ لقب کس وفت اور کیوں دیا گبا ؟ لیٹ بن سعد ، احربن حنبل اور ابن معیق غیرہ کا بیان ہے کرحسن وجال کی وجہ سے اس لقب سے ملقب ہمدئے ، ابونعیم فضل بن مُرکبین کہتے ہیں کراچھے کامرں ہیں سبقت اس کا سبب سے ۔ بعض کہتے ہیں کہ پاک ومات اورا علی نسبت کی وجہ سے عتیق کہلائے۔ بیف کہتے ہیں ابتداءً آپ کانام متبق تھا ، بجرعبدالسُّر ہوگیا - طبرانی نے تکھاسبے کہ قاسم بن محید نے معزرت عالُفہ صدیقے سے مصرت صدینی اکرائے کا اصل نام پرجیا تو مصرت صدیقے ہے فرمایا، والدیزرگواد کا اسم گرامی عبداللترسے ۔ اس برقاسم نے کہا کرلگ توعتین کہنے ہیں، جواب دیا، دا دا فحافہ کی نین اولا دیں تحيير، عتيق، معتق اومعتيق - ابن منده كابيان بهي كرابن طلحه نے لينے والدسے بوجها كر حفرت الوبكرم کا نام عتیق کیوں ہے ؟ حواب دیا جو نکہ ان کی والدہ ما حبرہ کی اولا د زندہ نہیں رہتی تھی اس بیے حضرت ابو بمرصدیق رم کی پیدائش به وه اطیس سین الله میں کے گئیں اور دعاکی که الصاللہ! یہ بجموت کے چنگل سے آزاد رہاہے اب اسے مجھے دبیسے، طبرانی نے سکھاسے کرآپ کی خوبردئی کی دجہ سے آپ کو متیق کہا گیا ہے۔ ابن عسا کر کا بیان سے کر حضرت عا کشفہ معد نفیہ منتے فرط با، میرے والد بزرگوار کا نام گھروالوں نے عیدالٹررکھا لیکن عتینی مشہور ہوگیا ۔ ایب بایان بریھی ہے کہ سرورعالم نے آ ہے کانام عتیق رکھا، ابر معبی نے مصرت عالت رہا کے حوالہ سے تکھا ہے۔ میں ایک دن لینے گھرکے دالان میں تقی دالان میں بردہ برا ہوا تقاا ورصحن میں رسول اکرم معصابة تشریب فراستے التضمیں والد ماحد نے تدم رئج فرایا ان کود کیفتے موستے مرور عالم سنے فرایا جوکوئی دوزخ سے بری اورازاد شخصیت کود کیھنا چاہے و و ابو کرم کو دکھیے ہے ، آپ کا نام گھروالوں نے نوعبدالٹرر کھا ہے کین عتبی مشہور موگیا . . . . تمنری وحاکم نے بروایت حصریت عائشہ صدیقہ م مکھاہے کے والدما حیراکی واق سرور عالم مے پاس کئے توسرور مالم منے فروا بالے ابو تکریم ! آپ کواللہ تعالیٰ نے آگ سے بری کر دیا ہے۔ چینا بخیراس دن سے

آبِعتيق مشهور بهو كُنّے -

بڑاروطبرانی نے ابن زبرکی زبانی مکھا ہے کہ حضرت صدیق اکرم کا نام عبداللہ فقا لیکن سرور ما کم نے ان سے فرا کی کہ اس کے آب علیق ان سے فرا کی کہ آب کو اللہ تعالیٰ نے آئیس دوزرخ سے بری اور دورکر دیا ہے یہ اس لیے آب علیق مشہور ہوگئے۔

سعیدبن منصور نے اپنی مسندی تحریر کیاہے مورسول اللہ کے شب مواج میں مقام طوی بر آئی کہ جبریال سے فرایا ۔ اس وا فعری تصدیق میری عنت نہیں کرنے گی توجریال نے جواب دیا آپ کی تصدیق صفرت ابو بکریم کریں گے جو صدیق دسیعی ہیں ۔ طراف نے اپنی اوسط میں بجالہ ابو ہر پرہ ہوا در حاکم نے مستدرک میں مضور روی بن سبرہ کے حوالہ سے کھیا سبے بہ نے مضرت علی سے کہا لے امیرا المؤمنین!آپ حفرت ابو بکرصدیق میں کے حالات برروشتی و الیہ ، چنا بخیر صفرت علی سنے فرایا ، صفرت ابو بکر مواد وہ برگزیدہ مسنی صفح جنس اللہ تعالی نے اپنے فرضت ہیر بلی اور البتے رسول اکرم می کر دبانی مدیق کہا ہے ، رسول اللہ می منی مارے لیے ان کو اپنے فرایا ہم ان سے اپنے دینی اور دنیاوی معا بات بی رامنی وخوش سے ؛ وارفطنی و حاکم نے بحوالہ بھی تکھا ہے ۔ یم نے صفرت علی ہو کہا کہ بر مرمنر یہ کئے سنا سند رسول اکرم می کن دبانی حفرت ابو بکرہ کو صدیق کالقب عنایت فرایا ہے ۔ یہ طرا فی نے بوار کی میں نے صفرت ہی کو تشمیہ کیتے سنا ہے کہ مورت ابو بکرم کا لقب صدیق ، اللہ نے آسمان سے نازل فرما یک ہے داری وصدیق داد میں منازل فرما یک ہے نازل فرما یک مناز اور می وصدیق کی تنیت ام النہ حقی یہ آب کے والد کی بچا زاد میں فقیں ، جن کا نام شہید ہیں ۔ حضرت ابو بکرم کی والدہ حن کی کئیت ام النہ حقی یہ آب کے والد کی بچا زاد میں فقیں ، جن کا نام شہید ہیں ۔ حضرت ابو بکرم کی والدہ حن کی کئیت ام النہ حقی یہ آب کے والد کی بچا زاد میں فقیں ، جن کا نام شہید ہیں ۔ حضرت ابو بکرم کی والدہ حن کی کئیت ام النہ حقی یہ آب کے والد کی بچا زاد میں فقیں ، جن کا نام شہید ہیں ۔ حضرت ابورم کی کی والدہ حن کی کئیت ام النہ حقی یہ آب کے والد کی بچا زاد میں کا نام

سلمی بنت مخربن عامربن کعب تقارمری کابیان مے دابن عساکرتے بھی بہی مکھا ہے۔

## حضرت صديق اكبركاوطن

ولادن نبوی سے دوسال وجیندا ہ فبل حضرت ابو بکریم کی دلادت ہوئی اور ترکیسے سال کی عربیں آپ نے دفات بائی ۔ ابن کثیرنے فلیفہ بن خیاط ویزیدین اسم کی زبانی لکھا ہے کہ رسول اللہ منے محرف ابر برائے ہے اور کا اللہ منظم اللہ کا برائے ہے ہیں یا ہم ؟ توصدیق اکر اللہ عرمی کیایا رسول اللہ ! بڑے تواب ہی ہیں اور کی صدیق بہت ہی غرب ہے ) اور واقعہ اس کے خلاف مشہور ہے جس کی حضرت عباس نے نصیحے فرمانی سے ۔

کو معظمہ میں آپ نے برورش پائی کا روبا رتجارت کے علاوہ آب کمے با ہرنہیں گئے اپنی برادری میں سب سے زیادہ ماندار سننے ۔ مرون واحسان کا مجسمہ سنتے اور قوم میں صاحب عزت وآبر وسننے جیسا کہ ابن دغنہ نے کہا ہے لیہ

آپ صدر می کرتے ہیں ،ا حا دین کی تعدیق فراتے ہیں ،گٹ دو کی کالٹن آپ کا وطیرہ ہے۔ زبانہ کی سختیوں پر آب سینہ سیر ہیں، میز باقی کرنا آپ کا شعار ہے ، نووی کا بیان ہے ، ایام جا ہلیت ہیں ہی آپ قرلیش کے مروار ہے ۔ قرلیش آپ سے شورہ کہا کرتے ہے ،آب قرلیش کے مجوب ہے آپ ان کے معاملا کو مجٹن وخوبی سلجھاتے ہے ۔ اسلام لانے کے بعد فدیم شغل ترک کر کے کمل سلمان ہو گئے … نہ بربن کو کو بیٹ وخوبی سلجھاتے ہے ۔ اسلام لانے کے بعد فدیم شغل ترک کر کے کمل سلمان ہو گئے … نہ بربن کو کار اور بین عما کو نے معود مت بن خربوؤ کی نہ بانی مکھا ہے ، ابو مکر صدیق می قرابش کے ان کیارہ افراد ہیں سے مقع جفیس جا بلیت واب لام دونوں نہ مانوں میں عزت و نتر جن حاصل رہا ۔ بزما نہ جا بلیت ان خون بہا اور حرمانوں کے مقدمات کا تصفیہ کرتے ہے کیونکہ قرابش میں کوئی باوٹ و مدوقا جو تمام اعلیٰ مقے بینی بنوا شم کے خور دونوش کا انتظام نہیں کرسک تھا۔
سوائے اورکوئی معاجم ل کے خور دونوش کا انتظام نہیں کرسک تھا۔

کعیہ کی دربانی جنگی پر جم لہراتا اور مجلس شوری طلب کرنے کے فرانفن بنوعبدالدارک کرتے سے بعنی ان کی اجا زن کے بغیر کوئی شخص بھی خانہ کعیہ میں داخل نہیں ہوسکت بھا۔ حب بک یہ حبکی پر جم بند مرکنے کوئی فریشی فرویا فاندان جنگ کے لیے نیار نہیں ہوسکت تھا اور مجلس شوری منتقد کرنے کا حرف الفی کو

سلہ رسیرین رفیع جن کی دالدہ کا ام ام دغذ نفاجی کو این دغز کہا گیا ہے انھوں نے حفرت صوبق اگر کوجب ہسند کی جانب بجرت کرے کہ طر بمیرون کم دیکھا تو اپنے ساتھ والہیں لے آئے اور اپنے مہدا بہائی مشرک کہ سرد دابن مشاہ ،

اختبار حاصل نقاء

## حضرت ابو بكرتما نهٔ جا ہلیت میں بھی نہایت پاکیزہ تھے

ابن عساکرنے حضرت مائٹ ہوگی زبانی تکھاجے، بندا والد ماجد حضرت ابو برصدبی ٹے زمارُ جا ببیت اسلام میں کبھی کوئی شعر نہیں کہا ۔ آپ نے اور حضرت عثال بن عفان ٹے نہائہ جا بلیت ہی سی مثراب ترک کردی تھی ۔

ابدنعیم نے حضرت عائیہ وزبانی تحریر کی ہے کہ والدیا حدصرت ابر کرائے زوائہ جا ہمیت ہی ہی نود پر شراب حرام کر لی تفی ۔ ابن عسا کرنے ابن زبیر کے حوالہ سے مکھا ہے کہ آپ نے کہی تھی کو کُ شونہیں کہا اور ابوالعالیہ ریاحی کی زبانی مکھا ہے کہ صحابہ کے ایک مجمع میں صفرت صدبی اکرائے پوچھاگیا . کبا ابر نے زبائہ جا ہمیت میں متراب نوشی کی ہے ، تواپ نے فرایا بناہ بخدا میں لے کہی شراب نوشی نہیں کہ بھراس کا سیب دریافت کرنے پرفر مایا ، تاکر عزت ونا موس محفوظ رہے ۔ اور مردت باقی رہے کہ کہ مشراب خوری سے آبر وحتم اور مردت جاتی رہتی ہے ۔ اس واقع کی جب رسول اکرم کوا طلاع ہوئی توسرور وو مالم کے دومرت ہی فرسیت ہی غریب ہے ۔ اس واقع کی جب رسول اکرم کوا طلاع ہوئی توسرور وو مالم کے دومرت ہی فرسیت ہی غریب ہے ۔ اس واقع کی جب رسول اکرم کوا طلاع ہوئی توسرور وو مالم کے دومرت ہوئی توسرور و میا ہے ۔ یہ صورت لینے الفاظ و معنی کے مدنظ بہت ہی غریب ہے ۔

## سرایائےصدیق اکبڑ

ابن سعدتے معنرت عائنہ دیم کے حوالہ سے مکھا ہے ، ایک شخص نے ان سے کہا کہ معنرت مدین اکرون کا سرایا بیان فرہ سُنے نوجو اباکہا : والد بتر دگوار کا رنگ سرخ وسفید، جہم چیر برا ، گال ذرا د ہے ہوئے بسیل پر سے پائیا مہ ینچے کوکھ کے مواتا ، بیٹیا نی عرق آلود رہتی، چہرہ پر گوشن زیادہ مذھا ۔ نظریں بہی رکھتے ، بلند بیٹیا نی عنی ۔ انگیوں کے جوڑ می گوشن نہ تھے ۔ اور یہ آب کا مخترسا سم ایا ہے ۔ آب بہندی اور کشم کا خصاب لگا تے لیہ بہندی اور کشم کا خصاب لگا تے لیہ

صنرت النسرة كابيان سے كررسول الله عب مدينه ميں رونق افروز موئے ، اس وقت محابہ ميں سے صوت ابو بكر صديق رونى برجهندى وكم كا ميں سے صوت ابو بكر صديق رونى واڑھى كھيڑي مقى ۔ اوراس زمانه ميں آپ نے واڑھى برجهندى وكم كا خفاب لگايا ۔

الم موم ايك مشهور كماس ب حس كا ريك ب و موتا ب حيد م في زبان مي كُمُّم كي يي «

#### إسلام لانے میں اوّلیت

ترمذی وابن صبان نے اپنی اپنی صبح میں ابوسعبد خدری کی زبانی تکھا ہے کہ مفرن مدین اکر منے نے فرمایا کی میں تم سب سے زیادہ خلافت کاستحق نہیں ؟ کبا اسلام لانے میں مجھے اوبیت ماسلنہیں اوركيا مجمين بيريها وصاف نهين؟ ابن عساكرنے حضرت على الے موالے سے لکھا ہے كم دول ميں سب يبلي مضرت الويكر صديق اسلام لائے - ابن ابی خينتم نے زيد بن از فم كى زبانى مكھا ہے كررسول المسرم محے ساتھ مسب سے پہلے حفرت الو کمرمنے نماز گرھی ہے۔ ابن سعد نے ابواروی دوسی صحابی کی زبانی بیان کیا ہے کہ سب سے بیلے صرت ابو نکر صدنی رم ہی اسلام لائے تھے ۔ طبرانی نے کبیر بیں ، اور عبدالتَّدين احد نے اپنی کتاب روائدالز برمب شعبی کی زبانی مکھاہے۔ میں نے حضرت عباس رہنہ ہے دیافت کیاکسب سے بہلے کون اسلام لایا ؟ توا کھول نے فرمایا ، حضرت ابو برصدین کواسلام لانے میں اولیت حاصل ہے ۔ اورتم نے مشہور شاعر حسان کے اشعار سنے ہی ہوں مجے۔ ابونمیم نے فرات بی سائب ك رباني كها سعيب في معون بن مهراني سے يوجها، بتائيد، آب كي نزدكي الوبرم وعرط افضل بي يا على ؟ تعده كانبينے لكے اوران كے لم تقریبے دیڑاگرگیا اور حواب دیا مجھے كمان هي منظاكريں ايسے زمانہ میں زندہ رہوں گا جبہان بزرگوں میں مواز نرکیا جائے گا۔ دونوں الجھے۔ اسلام کے لیے دونوں سرکی اندیقے اس کے مبدس نے بوجھا۔حضرت ابو کرٹر سے اسلام لائے با صنرت علی ابجواب دیا بخعر! بحیرہ راہب کے زمانہ ہی میں رسول الله میر حضرت الو کمرم اسلام بے آئے تھے اور حضرت ضدیجۃ اکبری کی شادی کے وقت اس معامله برگفتگو بھی موٹی طتی اور بیتام واقعات اس زمانے بی جبر حضرت ملی ما بیدا بھی نہیں مورئے مقے رسب کامتفقہ فیصارہے کہ تمام صحابہ اور ابعین وغیرہ میں سے اسلام لانے کی اولین کا حق حضرت صديق اكبرط كو حاصل ب اوربيري كها حالا ب كرحضرت على وام المومنين حضرت فد يجر بيلي بهل اسلام سے مشرف ہوئے ان سب اقوال کی تطبیق میر ہے کرمردوں میں سب سے پہلے حضرت ابو بکرم ، خواتین مب ا م المؤمنين خديجيرة ، بجول مين حغرت على مز آيال لائے - اور يه تطبيق سب سبے ي**بلے** امام اعظم الوحنيفر

ابن ابی سفیر اور ابن مساکر نے سالم بن ابو جدکی ربانی تکھا ہے کہ میں نے محد بن حنفیہ سے بو بھا کیا حضرت ابو بکررہ قام کوگول کی برنسبت سب سے بہلے اسلام لائے ، جواب دیا، نہیں، قومی نے بوجیا بھر آب کا نام سابقین الاسلام میں کیوں مشہور ہے ؛ الحول نے جواب دیا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلام بھرآب کا نام سابقین الاسلام میں کیوں مشہور ہے ؛ الحول نے جواب دیا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلام

لانے کے بعد سے دفات کک مسلما نول میں افضل واعلیٰ رہے۔

ا بن مساکرنے معدکی زبانی مکھا سے کرمیں نے اپنے والدسے استنسا رکیا، آیا سب سے پیلے حفرت الوكبرىندىن منه اسلام لا نع مي سبقت كى ؟ تو الحفول نه كها نهين مبكه بانج الشخاص ان سے ميشيز اسلام لا بھے نفے اور وا تعہ یہ ہے کہ حضرت الو کم صدیق رم کا اسلام ہم سے بنید و ہمۃ بفیا ، ابن کثیر کا بیان ہے كررسول اكرم برسب سيريبي اسلام لا نے والے اہل بيت سنتے بعنی ام المؤمنين صغرت خديجة الكريُّ اورَابُ کے آزاد کردہ غلام زیر میں حارث اوران کی بیری الم این اور حضرت علی اور درقہ بن نوفل ... ا بن عبا کرنے معینی بن زید کے حوالہ سے کھیا ہے کہ حضرت ابو کریا نے فرما یا ۔ ایک مرتبہ میں کعہ کے سلمنے بیٹھاتھا اورزیدین عمروبر نغیل کھڑا ہوا تھا کہ اتنے میں امیہ بن تسلن میرے یا س آیا اور مزاج کرسی کے بعداس نے کہا ، نبی منتظر بمارے خاندان میں پریدا ہوگا یاآپ کے خاندان میں ؟ چونکہ اس وقت سے پہلے میں نے نبیٰ منتظرومبعوث شدنی کا کوئی تذکرہ نہیں سناتھا اس لیے میں درقہ بن نوفل کے یاس پہنیا جوکتب آسانی میں کافی بھیرے کے مالک تقے نیزان کے اندرون سینہ سے خیرمعلوم المعنی آواز سنائی دیتی تھی۔ میں نے ان کے پاس پیٹے کے اجرابیان کیا، تو اصوں نے جوا اُکہا ہاں تھائی ۔ نبی ننتظر وسط مملكت عرب مي بدا بوكا يس كونسك است المعظم الما والمقال قبياري الماظ نسب وسطوب میں ہے ۔ اس برمیں تے کہا ، اے جیا ا وہ کیا تعلیم دیں گے و جواب دیا و می تعلیم دیں محیروال کوسکھائی گئے ہے کے خلم نکرواور طلم مسہوا ورطلم وستم مذہبونے دو۔ غرضک رسالتا کے بعثت برمیں نے ہی ان کی تصديق كى اور فورًا بى اسلام سيمترف بوار

ابن استی نے بدالتہ بن حمین تمینی کے ذریعہ بیان کیا ہے کہ میں نے جس کواسلامی دعوت دی تو اس نے تر دداور فوز فکر کیا اور برصیل سنتا لیسند کیا ہیکن البر کم معدیق نفنے اسلامی دعوت پرادئی تدفقت کے بغیر لبیک کہا بیبتی نے تکھا ہے کہ آب کی اسلام آوری میں سبقت کا سبب بہ ہے کہ آب دلائل دائل رہوت قبل ان اسلام ہی معلوم کر جیکے ہے ۔ ان معالات کے بیش نظر جب آب کو دعوت اسلام دی توآب نو را ہی اسلام ہے آب کہ دعوت البر میں اواز نیبی یا محمد میں گا بیان ہے کہ دسول المنڈ ایک آ واز نیبی یا محمد سنا کرتے ہے ۔ ایک رات آب نے بہی آواز سن توآب نے بیک کر صفرت ابو کمرو کورنے کے سیار کرتے ہو این مماکر سنا کرتے ہے ۔ ایک رات آب کے زمانہ ما ہمیت کے دوست سنتے ، ابولیم و این مماکر سند رسول النوم کا یہ قول کھا ہے ۔ بیب نے جس کو دعوت اسلام دی تواس نے انکار کیا یا د بل دیجت نے دسول النوم کا یہ قول کھا ہے ۔ بیب نے جس کو دعوت اسلام دی تواس نے انکار کیا یا دوبل دیجت کی رکھ اس بر تا بت قدم کی رکھ بی نے جس کو دعوت اسلام دی اعتوں نے فولا قبول کر لیا اور اس بر تا بت قدم کی رکھ کی سات تا دوبل دیوت اسلام دی اعتوں نے فولا قبول کر لیا اور اس بر تا بت قدم

رہے ۔ بخاری نے بحوالہ ابودرداورسالتا م کایہ فرمان بیان کیا ہے توگو اکیا تم میرے دوست کو جوڑ دینا جا ہتے ہو ؟ وافغہ یہ ہے کہ میں نے جب تمسے یہ کہا کہ اسٹرنے تھے اپنا رسول بنا یا ہے تو تم نے مجھے حبلا یا اورا بو بمرصدیق نے میری دعوت پر لمبیک کہہ کے میری تعدیق کی -

#### مسكسل رفاقت

ملاد کا متفقہ بیان ہے کو حض ابو برصدی اسلام لانے کے بعد سے دطت مرورعالم کا کست من دو سفو دھ خری بھیشہ آپ کے ساخ رہے۔ البتہ ج اورجہاد کے لیے با جازت آپ کی صبت بی نده سفو دھ خری بھیشہ آپ کے ساخ رہے۔ البتہ ج اورجہاد کے لیے بابی دعیال کو چھوٹر کرالٹرا ور رسول کا م کی خوست نودی کے لیے رسول النڈم کے ساخ بھرت کی۔ نما دحرا بین سافہ رہے جبیباکہ قرآن کر بم میں ہے۔ فار میں دو ہی نفے جبکہ رسول النڈم نے ساخ دوست سے کہا" نوف وغم زکرو کم پوئم النہ میں ہود دبیں۔ بنا وہ ن وہی خضو جبکہ رسول النڈم نے ساخ میں میں جبکہ دوسروں نے راہ فرارا فقیار کی آب سا بدی طرح رسالتا ہے موجو دبیں۔ جنگ حبیب میں جبکہ دوسروں نے راہ فرارا فقیار کی آب سا بدی طرح رسالتا ہے کہ حبالہ سے دبیل میں خواجہ بین میں کہ اور حد نے معرب علی میں اور دوسرے کی میکا ٹیل زیزا بن مساکر نے مکھا ہے کہ دبیل بین میں کہ اوراحمد نے معرب علی کی زبانی مکھا ہے کہ رسول النڈم نے مجھے سے اور الوبکر سے بھا ہو دبیل بین میں عبدالرحمٰی مشکوں کے ساخت ہے۔ اسلام آوری کے بعد صفرت ابوبکر سے بھنے کے مربول بائی میں اور دوسرے کی میکا ٹیل زیزا بن مساکر نے مکھا ہے کہ درمیں عبدالرحمٰی مشکوں کے ساخت ہے۔ اسلام آوری کے بعد صفرت ابوبکر شسے کہنے کے کہ جگ بدرمیں عبدالرحمٰی مشکوں کے ساخت ہے۔ اسلام آوری کے بعد صفرت ابوبکر شسے کہنے فرایا اگر مجھے تھاری اطلاع مرمباتی تو میں تھا ہے تھاں سے اعراض زکرا۔

#### حضرت الوبكرص الزمي سب سيزياده بها در سخف

بنا زنے اپنی مسند میں تکھاہے کہ حضرت علی ٹنے دریا فن کیا ، بنا و سب میں آیادہ بہا در کون سے بر جواب دیا کہ آب اس برخود فرمایا لیکن میں تو اپنے برابر کے مدمقابل سے لڑنا ہوں ۔ بربنا کو کر سب سے زیادہ بہا در کون ہے ؟ توگوں نے کہا جمیں معلوم نہیں آپ ہی بتا نیے توفر ما یا حضرت ابو بکریم اسب سے زیادہ بہا در ہیں ۔ جنگ ہرمیں ہم توگوں نے رسول النہ م کے لیے ایک والان سا بنایا ۔ جر

باہم کہاکہ آب کی خدمت میں کوئی شخص کمربستہ رہے اکر کوئی مشرک حملہ کی خوا بش سے بہاں نہ تا سکے۔ بخدا ہم میں سے کوئی شخص ابھی اس کام کے لیے نیا ر نہیں ہوا عدا کہ حضرت ابو بمرصد بق رہ شمشیہ كمف آگے بڑھ آئے اور ننگی تلوار ليے بہرہ دیتے رہے ، اگر كوئى مشرك بُرى نبیت ہے آ تا تو آب نوزا ہی اس پر جبیٹ بڑتے تھے اور حقیقت یہ ہے کہ ابو بکر الربکر الرب ہی جیوٹ نفیے . . . مصرت علی مزکا بان ب ایک مرتبه کا واقعه سے کم شرکین نے رسول الله کو اینے نرغه میں سے لیا ۔ حالت یا تقی کر وہ آبِ وَكُفِيدِ فِي رَبِي صَفِي رَاكِهِ رَبِي صَفِي مَم النَّدِي كِيَّا فِي كا علان كرتے بوراس موقع پر تجدا تم مِیں سے کسی نے بھی اقدام نہیں کیا . البتہ صرف حضرت ابر مکر صدیق رنہ اسمے بڑھے منز کین کو مارنے <sup>!</sup> تھیٹتے ، دھکے دیتے اور فرماتے تم پرافسوں ہے تم اس شخص کوما رہے ہو ہو یہ کہتا ہے رمرا رور دگار صرف ابک اللہ ہے ، تھرمیں علی علی علی ارا مطاکر اتنا روٹے کہ آپ کی ریش مبارک ترموگئی ۔ اس کے بعد کہا اللہ تخیں بداین دے۔ تباؤ فرعون کے زمانہ کے مُون الحجیے مضیاً حضرت الوبراز اس پرتمام ہوگ خاموش ہوگئے کسی نے جواب نہ دیا تو فرمایا بخدا حضرت ابو بکر<sup>ہ</sup> کا ایک گھنٹہ ہوگوں کے ہزار<sup>ا</sup> کھنٹوںسے اچھا ہے ۔ لوگوں تے جس وقسنہ اپنی ایان آوری کو جھپایا تھا اس وقت ابو بکرم نے ا بنے ایان کا اعلان کیا تھا . . . بخاری نے عروم بن نربیرک زبانی تکھا ہے میں نے عبداللہ بن عمر بن عاص سے پوچھا رسول النہ کے ساتھ مشرکوں تے سب سے زیادہ سخت ترین کونسی برائی کی ہے۔ تو التفول نے جواب دیا ہیں نے بخیٹم خودد کیھا ہے کرعقبہ بن ابومعیط اس وفت رسول الٹرمکے یاس آیا جبكهاب نماز براه رہے ہے۔ اس نے اپنی حیا دراً ب كى كردن میں دال كراآب كا گلا گھونٹنا میا ہا ليكن معزت ابو بكرشت آكراس وهكاديا اوركباتمان كوارت بوجو بركتي بن كرمرارب التسب اورده پروردگارے باس مصے تھا رہے لیے بینات ونشانیاں لائے ہیں۔ میٹم نے اپنی مسندیں مصرب الوکروا کی زبانی تکھاہے جنگ اُحدمین عام لوگ رسول اللہ م کو تنہا جیو کرر بھے کئے نیکن میں ہی وہ بہلا شخص تقا، جوسرورعا لم كي ساعة رال ب عساكر في حضرت عائشه من رباني لكها بي كرجب الرتيس أدمي رسول الله برایان نے آئے تو والر بزرگوار حضرت ابو کرصدیق منے لجا بعت اورا صرار کے سا مفرمن کیا ، اب اسسلام كالمنتم كفلّ اعلان فرما ديجيه ١ س برسرور عالم سنه فرما يا اله ابو كرم ! بمارى تعداد باكل كم ب اس کے بعد والد ماحد کے مسلسل اصرار پر رسول النٹر منے اسسلام کا علا نبراعلان فرمایا اس نومت بر تمام مسلمان مسجد مي إوهراً وهم تنشر بو كئے اور بعض لينے خاندان ميں جلے گئے ليكن والد ما جد حضرت ابو بگردم نے اس موقع پر کھوٹے موکر ایک تقریر کی اور لوگوں کواسلام کی دعوت دی ، بہی وہ وقت تھا

جىدى شركون نے آب برحملہ كيا اوران سافول كو خوب ندد دكوب كيا جوا طراف سيد ميں موجود سقے دريہ پورى مديث مصرت مرائے مالات ميں تكھي جائے گى .

ابن عساکیت حضرت علی رمزکی زبانی تکھا ہے۔ حضرت ابو کرٹٹے نے اسلام آوری کے بعد توگول کو انتقالی ا ور رسول اکرم کے احکام ماننے کا علانیہ انظہار فرمایا ہے۔

حضرت صدیق اکبر کا بارگاه نبی اکرم میں مالی ابنار

آب نام صحابین سب سے زیادہ سخی سفتے جیساکہ اللہ تعالیٰ نے کہاہے" یہ وہ بربیزگا رہے جوا بنا مال داسلام کے لیے اس غرض سے دینا ہے تاکہ پاکیزہ ہوجائے " ابن ہوزی نے تکھا ہے تمام علاد كامتفقه فبيصله ببيع كه سورة اليل كي بيراً تبيل حضرتِ ابو يكرصِد بين رطكي شان ميں نازل بيو في ميں... احمدنے ابوہریرہ رض کی زبانی لکھ سے کر سول اللہ کنے فرمایا الو کرائے کے ال نے مجھے متنا نفع دیا ، اتنا کسی کی دولت سے حاصل نہ ہوا ۔ اس پر حضرت صدیق اکرائٹ نے رویتے ہوئے کہا یارسول الٹریسی اورمیرا تمام مال سب آب بہی کا ہے۔ ابویعلی نے حضرت عالُشی<sup>و</sup>کی زبانی بھی اسی طرح کی حدیث *تکھی ہے۔* ابن کثیر نے نکھا ہے حضرت علی ہی ہی مباس میں انس میں جا ہررہ ا ورابوسعید ضدری کی زبانی بھی اسی طرح کی تعدیث تخریر کی ہے ... خطیب نے سبدین مسیب کے ذریعہ یہ اضا فہ کیا ہے رسول اسٹر جس طرح اپنا مال خرج الرتے اس الرح صفرت الديروز كا مال خرج كى كرتے سقے وابن عساكرنے عائشہ وعروہ بن زبيركى زبانى نکھا ہے۔حفرت ابوبکرٹے کے پاس بوفت اسلام اکوی جالبیں ہزار دنیا رکھے جواب نے سب کے سب رسول الله عرص روسيد ابوسسيد في ابن عرف كى زبا فى تحريد كيا سب رصفرت الوكرداك ياس بوتست اسلام اوری جالیس بزار دینار محقد میکن جب آب نے رسول اکرم کے ساتھ ہجرت کی تواس وقت بانخ ہزار درم سےزیادہ باتی نہ منتے ، آپ نے تام دولت مسلمان غلاموں کے آزاد کرانے اوراسلام کی مددمین خرج کی ابن عساكرنے تكھاہے كر حضرت ابو كرائنے سات غلام البيداً زادكرائے جن كے آقا ال كو صرف اسلام لانے كى وج سے در دناک بزائیں دیتے ہے . ابن شابین نے الشّنة میں ۔ بغوی نے اپنی تفسیوی اور ابن عساکہ نے ابن عمر کی زبانی تخریر کیا ہے کہ میں بار گا ہ رسالت میں حاصر بھیا ا ورصد بتی اکبرا کیب ایسا لبادہ جس کے کنارو كواظاكرسينه پركا بنول سے افكا بباتھا، بہنے ہوئے تھے ۔ اتنے میں جبریل کئے اوركبایا رسول اللہ ؟ آج الوير مسينة بركا نثول كالباده كيول المنكائ بوئے بي ؛ ارشا دگرا مي ہوا ، انفول نے اپني عام دولت کے سورة الین جب کا نبر ۹۴ ہے اس کی آیت فرے ۱۱ تا ۱۲ - حددہ می تیس معطرت ابو بحریر کی شان میں نا ز ل ہو تی بی .

مجہ پرخری کردی ہے، توجر بلی نے وقتی کیا السّدتعالی نے ان کوسام کہا ہے اور دریا فت کیا ہے العج برخری کردہ اِ م اس خریت کی حالت میں ہم سے توش ہو یا ناطق اس پر سدیق اکر اُ نے کہا ، ہیں اپنے پروردگار سے کس طرح کا طف ہوں کی حالت میں کہ صدیق اکر اور سند سرور ہول اس فیم کی اکثراحا دیت موی میں کہ صدیق اکر از نے اپنا پورا مال وسریا یہ اسلام کی را د میں پیش کردیا ۔

عبدالشری عباس الم نے رسالتما ہی کی زبانی بیان کیا ہے کہ بارگاہ نبوی میں ایک دن جر ای وری کی طرح کا ایک پیشرائے میں ایک دن جر ای وری کی طرح کا ایک پیرا الین میں ایک دن جر ای وری کی طرح کا ایک پیرا الین میں ہیں اور سے تو ای طرح کا ایک پر الین میں جیسا کہ معلق این کیر نے کھا ہے کہ اس کے دادی تنفیف ڈیں ،اگر یہ روایت تو اعراض کر اس کے دادی تنفیف ڈیل اگر روایت صوری کی تو اس مدیث کولوگ قبل از یں بھی بیان کرتے ، غرضکہ اس روایت سے اعراض کرنا ہی صبح ہوتی تو اس مدیث کولوگ قبل از یں بھی بیان کرتے ، غرضکہ اس روایت سے اعراض کرنا ہی

ا بوداؤد وترندي في بحوالة فاروق اعظم مظ تكھا ہے كەرسول اكرم نے بميں را و البي ميں مال لانے كا تھم دیا۔ چنا بخیر میں کینے دل میں بیرخیال کرکے کہ آج صدبق اکٹرسے سبغنٹ ہے جاؤں گا۔ابنی نصف دو لن لاكربارگاہِ بنوى من بیش كى سرورعالم نے فرما يا عمره ؛ است ابل كے ليے كتنا جھور آئے ہو؟ ميں نے عرض کیاا تناہی ان کے لیے رکھ دیا ہے۔ اور ابو بکرہ اپنی پوری دولت لے آئے ،جن سے رسول اکرم کئے دریافت فرمایا لینے اہل وعیال کے لیے کتنا رکھ آئے ہو؟ تما تفوں نے کہا ان کے لیے امتٰہ اورسرور عالم بہت کافی ہیں۔ یہ دیجھ کرمیں نے کہا ابو کمرصدیق سے میں برگز سبقت نہیں ہے جا سکتا۔ اترندی کابیان ہے کہ بر مدیث میں وسیح ہے الونعیم نے ابنی کتاب جلیہ میں بحوالہ حس بقری لکھا مبے کر ایک مزنبہ حضرت صدیق اکرم ا بنا بچھ مال بارگاہ نبوت میں لائے اوراس کی تیمن کم کرکے تبائی اور کہا يارسول التُدَّا يرميرانذرانه عنه اورميرامقصود صرف رضامندي البي سبه واور حفرت فاروق اعظم من ف · ندرانه بیش کرکے اس کی اصلی قیمت بنائی اور کہایا رسول انٹند! میرا مقصود صوب رضائے الہی ہے۔ اس بھ سرور ما لم انے فرمایا تم دونوں کے بیش کر دہ میں انناہی فرق ہے جننا کہ تم حدنوں کے الفاظ میں ... ترمزی نے ابوہ ریرہ کی زبانی بیان کیا ہے کر رسول اکرم نے فرایا مجھ برجس نے احسان کیا اس کے احسان کا بدله و مصویاً گیا - البتهٔ ابو کِرْشُ کی احسان مند بان مجھ بیرا تنی زیاد ہ ہیں جن کا بدله روز محشر خود الله تعالیان کو دے گااورسے سے زیادہ مجھے ابو کرٹے مال ودولت نے بقع بہنجایا سے · بزار نے بحوالہ ابو کر ﴿ تخریمہ کیا ہے کہ میں اپنے والدیزرگوار فحافہ نے مجراہ بارگا ہ نبوی میں حاضرموا

توار شادمانی ہوائم نے لینے صنعیف والد کو کیوں سکیف دی۔ میں خود آجانا۔ اس پر بیب نے عرض کیا آب کی تشریف آدری کی برنسبت ان کا آنا ہی ٹھیک سے ۔ اس برار شادعالی ہوا، مخفارے احسانات بیب بخونی یا دہیں۔ ابن عساکر نے ابن عباس کی زبانی لکھا سے رسول اکرم نے ارتباد فرمایا، ابو کروٹ کے مجھ بر بے انتہا احسانات ہیں سب سے زیادہ یہ کہ مال وجان سے میری غم خواری کی اور ابنی بیٹی کی مجھ سے شادی کی ۔

### حضرت مديق اكبر صحائب سيست سي زياده صاحب وذكاست

ا مام نووی حنے اپنی کتا ب تہذیب میں نکھا ہے کہ علما دینے آپ کی عظمت عمی کالیجے میں کی حدیث سے استدلال کیا ہے۔ آپ نے فرمایا بخدا اگر کوئی فرد نما زوز کوۃ میں فرق کرے کا توہی آئے قتل كردول كا اور بندا عهدرسالت ما صيمي اگرمثالاً و د ايك د صنكت بهي ادا كرنے سختے اوراب اس كي ادائیگی میں بازر ہیں گے نومیں ان سے اس کی وصولیا بی سے لیے نبرد آزما ہماں گا ... سینے ابواسمٰق نے اس بیان اور دیگرا حادیث سے اپنی کتاب طبقیات میں استدلال کیاسیے کر حضرت صدیق اکبر م تمام صی برمیں سب سے بڑے ما لم نظے کیونکہ صحابہ جب سی مشکل مسئلہ کوحل نہ کر سکتے تواس کا حضرت صديق اكراع سے حل دريافت كر ليتے اور تعبر حب آب كے جواب پر خوب غور و بحث كرتے تو واضح ہوجا ماكر جواب باصواب ہے اورا ب کے نیصلہ کے مطابق ہی عمل بیرائی کرتے تھے ،عبداللہ بن عمر م کا بال سے كم عهدر سالتماً بُ مِن معزن صديق اكبر فتولى دياكرتے تھے اور و وضحا به مبرسب سے زیاد و مالم سفتے . مضیخان نے بحوالا ابوسید ضرری لکھا ہے، دوران خطبہ میں رسالتا بُ نے فرمایا اللہ نے البخا بک نبدہ کوا حتیار دیاہے کر وہ جاہے دنیا میں رہے اور چاہے اللہ تعالیٰ کے یا س مبلا جائے اس پر بندہ نے السّٰركے ياس جانا اختياركرايا ہے . برس كر حضرت ابو كمرينے زار وقطار روتے ہوئے كہا ہما رہے مال ا باب برقربان - سامعین خطیه کوحفرن ابو برائے رونے برنعب بوا کیونک سرورعالم سے صرف ایک بنده كا تذكره فرام يا خفا ا ورحقيقت يربي بيركر بندهُ صاحبِ احتيار ورامل رسول الله كفف جن كوحفرت صدیق اکر جانتے تھے۔ اسی لیے ایک موقع بررسالتا کی نے فرمایا تام مسانوں میں سے ابو کرے ک

کواس کتاب کا بورانام تهذیب الاس روالنفات سے جومعہ میں جی سے م

کے دھلگنا نرجرہے مقال کاجس سے اوٹوں کے پائوں اس سے باندہ دیتے ہیں تاکروہ کھڑے نہر سکیں بلکر بیٹھے ہی دہیں ۔ سم شنجان سے مراد ہیں ا مامسلم وبخاری میں۔

دولت او صبت مجھے عزیز سبے ... برور دگار کے سولئے آگر میں کو دوست بناسکیا تو ابو کررہ کو دوست بنا تا ان کی انوت اسلامی اور محبت میرے دل میں جاگزین ہے جعنور نے فرما یا نام درا ال کے بند کردینے کے با وجود دروازہ ابو کرمعدیق رم لازًا کھلا رہے گا کے

مدیق اکبر سے قلیل احادیث مردی مونے کے اسباب اب دیرا ب تقور سے دنوں ذرہ رہے ۔ اگر میں اور مرحدث کی مند ربادہ عرصہ زندہ رہتے تو آب کی روایات دیگر تمام صحابہ سے تعداد میں زیادہ ہو تیں اور مرحدث کی مند آب ہی سے لائی مہاتی ۔

دوسری وجہ بیضی کہ بارگاہِ رسالت میں دھرصی بہ بھی اکتر صاصر رہتے اورا صادبی نبوی سنتے سقے اصف نے جو کھیں۔ نا وہ نود اپنی زبان سے بیان کر دیا اوراعفوں نے حدیث بیان کرے بی مدیق اکبرا کا سوالہ نہیں دیا ۔ ابوالقا ہم یوی نے مہمون بن مہران کے حوالہ سے لکھا ہے کہ حضرت ابو کروا کے باس جب کوئی مقدم بیش ہوتا تو آب اس کا فیصلہ قرآن کریم میں تاش کرتے اورنس قطی کے موافق فیصلہ فرملتے۔ بعولہ دیگر احادیث کے مطابق فیصلہ دیتے ۔ اگر کوئی حدیث نہتی تو صحابہ سے فرماتے ہما ہے اگر کوئی اس کرمی کوئی حدیث بادہ ہم بی سے اگر کوئی اس کوئی حدیث بادہ ہم میں ایسا مقدم فیصل کرنے میں رسول اکرم کی کوئی حدیث بادہ ہم میں نوعیت کی حدیث بیان کرتا تو اس محدیث کے مطابق فیصلہ ویتے اور فرماتے النہ کا لاکھ لاکھ شکرہ میم میں نوعیت کی حدیث بیان کرتا تو اس محدیث کے مطابق فیصلہ ویتے اور فرماتے النہ کا لاکھ لاکھ شکرہ میم میں نوعیت کی حدیث بیان کرتا تو اس محدیث کی دہیں ہے۔

وہ اشخاص موجود ہیں جیسی رسول اللّٰہ م کی احادیث یاد ہیں ۔ اور اگراس طرح بھی کوئی حدیث نظمی توصحا بہ کہار کو جمع کوئی حدیث نظمی توصحا بہ کہار کو جمع کرے ان سے مشورہ کرتے ۔ اس مجلس شوری میں اگرتمام صحابہ منفق الرائے ہوتے تو دیسا ہی فیصلہ دیا کرتے ہے ۔ مصفرت عمر منظم کا بھی یہی فاعدہ تھا کہ وہ دریا فنت طلب مشلہ کو قرآن اور سنت ہیں تا ناش کرنے اور سبورت دیکر حضرت ابو بمرائے فیصلے کے موافق احکام جاری کرتے اور اگر حضرت ابو بمرائے فیصلے کے موافق احکام جاری کرتے اور اگر حضرت ابو بمرائے فیصلے کی نظیر نظمی توصحا بہ کہاری کرنے درائے پر فیصلہ فرمانے ۔

علم انساب میں مہارت واقف تھے۔ ابن اسمیٰ نے مصریت اکروٹ کا مرب اورخصوصاً قرایش کے نسب سے بخوبی قریش کے نسب میں ماہر تھے۔ حضرت ابو کروٹ کے بارے میں کہتے ہیں کہ صدیق اکبر فن نسب میں متام عرب اور قرایش سے فائق ترہیں۔

قر تعبیر میں کمال عاصل تھا۔ ابن سعد نے تھا سے کہ فحد بن سیرین ایک کے سختے اورفن تعبیر کی آپ کو میں تعبیر میں کمال عاصل تھا۔ ابن سعد نے تھا سے کہ فحد بن سیرین ہوفن تعبیر کے اما کئے سے تین کر رسول اکرم کے بعدامت سلمیں ابو بھر سب سے زیادہ فن تعبیر میں امری نے بھے کہ دیا کہ بین اپنی کھا ہے کہ دسول اکرم کے بعدامی کی دیا کہ بین اپنی کھا ہے کہ دسول اکرم کے بھے تھم دیا کہ بین اپنی کھا ہے کہ دسول اکرم کے بھے تھم دیا کہ بین کے اپنی تعبیر خواب میں کمال حاصل ہے۔ مقال کھی کہ تعبیر خواب میں کمال حاصل ہے۔

فصیح مقرر عقد ربیر بن بکار کا بیان ہے کہ آب سب سے زیادہ فصیح مقرر عقد ربیر بن بکار کا بیان ہے میں مقرر صفرت الوکروں میں مقرر صفرت الوکروں الوکروں الوکروں بنا ہے کہ صحابہ میں سب سے زیادہ فیسے مقرر صفرت الوکروں الدعلیٰ بن ابی طالب صفے ۔

صدیت تفیفہ میں حضرت عمروز کا بیان عنقریب آئے گا جس سے آپ کے سب سے زیادہ عالم سب سے زیادہ خشوع وضفوع کرنے والے اسب سے زیادہ ما ہر تعبیرا درفصیع مقرر ہونے کے دلائل سامنے آئیں گے۔

صحائیم میں سب سے زیادہ عالم سے رہادہ عالم سے دیادہ علم رکھتے تھے مساکر میں سب سے زیادہ علم رکھتے تھے مساکر میں سب سے رہادہ عالم سے جیسا کر حضرت میں اس سے مرتب ہے واقعات سے مرتب جیسا کر حضرت عربی نے اس سے مرتب کے واقعات سے مرتب کو اور ہی سوالات میں کے جوابات سے مرور عالم شنے آگاہ فر مایا۔ بھر فاروق اعظم شنے صدین اکر شانے کے باس جاکر دہی سوالات بوجے بورسول اکرم سے دریا فن کیے نظے ۔ حضرت صدین اکرشنے حرف میں جواب دیا جورسول اللہ

سلى الله عليه وللم نے جواب د با تقاحیے بناری وغیرہ نے تفصیل سے لکھا ہے۔

مامی الرائی الرائی الرائی الرائی الرائی الی الفتار کردارک مالک سفے بقل کا بل کے حامل مامی الرائی المام الرائی الر

ما فظ قران کریم ان فردی نے تبذیب میں تکھا ہے کہ صفرت ابو کری سے زیادہ ابھے ما فظ ما فظ قران کریم ہی ہی روایت تکھی ہے حضرت انس رہ کا بیان ہے کہ عبدرسالت مآب میں چار انصاریوں نے قران کریم جو کریا تھا جس کو کتاب الانقال میں بالتفصیل تکھا گیا ہے اور ابودا واور نے شعبی کے حوالے ہے، حوری کیا ہے کہ صفرت مطابق جمع میں ہوا تھا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس زئیب کے مطابق جمع نہیں ہوا تھا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس زئیب کے مطابق جمع نہیں ہوا تھا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس زئیب کے مطابق جمع نہیں ہوا تھا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس زئیب کے مطابق جمع نہیں ہوا تھا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس زئیب کے مطابق جمع نہیں ہوا تھا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس زئیب سے صفرت عثمان رہ نے مصحف جمع فرما یا ہے ۔

## حضرت الويكراكي ديجرصحابة برافضلبت وبرتري

علائے ابل سنت کا الفاق ہے کہ رسول اللہ کے بعد صفرت ابو بکریا سب سے زیادہ افضل وہر تر

یں اورا یہ کے بعد علی التر تیب فاروق اعظم من عثمان عنی من علی رہ عشرہ مبترہ ابی برر، ابل اُحد ابل
صدیبیدا فضل ہیں جن کو یا نی دگیر پر برتری ماصل ہے - ابومنصور بغدادی نے بھی لکھا ہے کہ اسی پر امت
مسلم کا اتفاق ہے ۔ بغاری لے عبداللہ بن عمر کی زبانی لکھا ہے کہ عبدرسا لتم اَب یہ موگ ابو بکری کو برتر سمجھے
مسلم کا اتفاق ہے ۔ بغاری کے عبداللہ بن عمران کے بعد صفرات مثمان رہ کو . . . طرافی کے بسر می بیرا و رہکھا ہے کہ یہ

بات جب سرور عالم كومعدم موثى توكب نے اسے بسند فرا با ١٠٠٠ ابن عساكم في عبدالله بن عرور كى زبانى لکھا ہے کہ عبدرسالن ما ب میں ہم اوگ سب سے زیادہ ابو بکررم کو افعنل وبرتر جانتے سے اس کے بيد بالترتيب حضرت عرص حضرت عثمال ط إور حضرت على ده كوبهتر تعجيت منق ا ورحضرت ابو هريره دم كي ذباني تخريركيا بعدكه بم رسالتها يك كے سابقة رسينے والے صحابہ بالمجي طور پر اكثر كہا كرنے متھے كه رسول الله كے بعداً بو بكره سب سے زیادہ افضل ہیں ان کے بعد حضرت عرض وعثمان رہ ۔ بھر ہم خاموش ہوجانے تھے۔ .... نزمزی نے جابر بن عبداللّٰہ ﴿ کَى رَا فِي لَكھاہے كَرْحَصْرِتْ عَمْرُ ﴿ نَصْصِرِتَ الْوَكِمْرِ ﴾ كو بعدرسول النَّهُ خير ا نناس کہہے منا طب کیا نوآئے نے فرمایا تم یہ با ن کہہ رہے ہو حالا نکدرسول اللّٰہ کو فرمانے میں نے خود سناسے كه عرص مع ستر شخصيت بركهي ا فتاب طلوع نبين بوا . بخارى نے محمد بن على رم كى زبانى لكھا ہے كمين نے لينے والد بزرگوار حصرت على مسے پوچھا بعدرسول اكرم الوگول ميں سب سے بہتر و بر تركون سے ؟ ا تغوں نے جوا ً اِکہا حضرت ابو کمرہ ۔ میں نے پوچھا بھران کے بعد کون ؛ فرمایا حضرت عمرہ ۔اس کے بعد مجھے خوت ہواکہ حضرت عثمان رہ کا نام لیں گے ۔ جنائج میں نے پو تھاان کے معدآب افضل واعلیٰ ہیں ؟ ارشاد فرمایا میں نومسلانوں کا ایک فرد ہوں ۔ احمدو بغبرہ نے حضرت علی سکی زبانی لکھا ہے کہ رسول اللّٰہ م کے بعدامتِمسلم میں سب سے زیادہ بہتر و برتر حضرت ابو بگروع بیں . وہبی نے لکھاہے کر حفرت مالی ا سے بہروایت متواتراً کی ہے ۔ اللّٰہ کی را فضیول پر بھٹاکا رہم یہ لوگ بڑے ہی جاہل ہیں . . . . نر ندی و عاکم نے مصریت عمرم کی زبانی تکھا ہے کہ ابو بمرم کا رہے سردار اور ہم میں سب سے زبادہ بہتر و برتر ہیں اور رسول الله كوسب سے زیادہ محبوب ہیں . . . این عساكرنے مكھا ہے كر حضرت عمرة نے برسم منبر فسسرایا رسول النُّراك سوائے امت مسلم میں سب سے زیادہ بر ترحضن ابو كميرہ میں اور چوكوئی اس كے سوائے کھے اور کیے ندوہ تھوٹیا ا ور لبیاٹریا ہے اوراس کی مزاانش کوڑے میں ۔ علاوہ ازیں ابویعلی کے خرایب حضرت علی رمز کی 'ربا بی لکھا ہے کہ حضرت ابو بکڑو عمریز بمرکو ٹی شخص تھی مجھے فضبلت سزدے و گرمز ہیں اس کو و ہی رزادوں گا جوالزام لگانے والوں کو دی جاتی ہے . . . عبدالرحمٰن نے اپنی مسندہی اور ابرنعیم وغیر <sup>نے</sup> بحواله ابودرواو تکھا ہے کررسول اکرم نے فرایا سوائے انبیار کے کوئی شخص البانبیں ہے جس برآ فتاب طلوع وغروب ہواہوا ور وہ ابر بحرام سے برتر ہو ، ایب دوسری روایت میں سے کہ نبیوں ورسولوں کے سوائے صرت ابو برم سے زیادہ کوئی دوسرا افضل نہیں ہے . . . جابر انے صدیب کے یہ الفاظریان کیے مله دانصنی درامل شبیول کا ایک وقد سے جوزیربن علی بنجیبن رمز کی بیروی کراہے۔ شیعوں کی محبرت بدا صول کافی میں ہے کہ اللہ فان دگور كدرا فغى كانتب سے طقب كيا ہے جو حضرت ابوكمرد و عرد برتبرا كرنے ميں \_ ازمتر جم .

میں کہ ابو کریٹ سے کوئی دوسرا افعل و برتر نہیں ہے کہ اس برآ فتا بطلوع ہوا ہو، اس مدیث کو طرانی وغيره نے بھی به نبوت و دلائل لکھا ہے جس کی مسحت پرشوا بدموجود ہیں اور ابن کمٹیرنے بھی اس کی صحت کے دلائل دیے ہیں۔ طبرانی نے سلم بن اکوع کی زبانی رسالتھائے کا بدارشاد تخریر کیا ہے کہ الو کرصدیق رہ اگر جیے نبی نہیں ہیں سکین تمام کوگوں میں افضل ہیں ۰۰۰۰۰ اوسط میں سعد بن زارہ کے ذریعیر سرور نا ام کا بہ ارشاد تحربر کیا ہے کہ جبر لی نے مجھے تایا ہے کہ آپ کے بعدائے کی امت میں بہترین شخص ابر کمرہ میں . .. بشیخین نے معروبن عاص کی زبانی تکھاسہے کرمیں نے پوچھا یا رسول اللہ'! آ سِبکس شخص کو زیا دہ لیسند فرما نے بیں ؛ ارشا دیمواعا کمشہ صدیقے ر<sup>مز</sup> کو **بھیریں نے عرمن کیا** ، مرد ول میں ؟ ایشاد ہوا ان کے دالدیزرگوار کو عجریں نے پرجیاان کے بدکس کو؛ فرمایا عمر اکو ... ترمذی انساقی اور حاکم نے عبداللہ بن شنبی کی زبانی کھیا ہے۔ میں نے حضرت عالشہ سے دریا فت کیا کہ صحابہ میں سے رسول الندم کو کون سب سے زیادہ عز بزیخا ؛ فرایا ابوکری بجریں نے بوچاان کے بعد کون ؛ فرایا عرا ، چری نے بوچا ان کے بعد ؛ فرمایا ابوعبید و بن جرّاح عزیز ومجبوب تنفی .... ترمذی وغیرہ نے تکھا ہے کہ رسول اللَّهُ نے صفرت ابو کررٌو عرض کے بارے میں فرما با۔ رسولوں اور نبیوں کے سوئے تمام اگلے اور پھیلے سن رسبیدہ انتخاص کے بیر دونوں بندرگ سردار ہوں گے ۔حضرت علی من عبداللہ بن عباس من اور ابن عمرض ابوسوید ضدری ، جا بربن عبداللہ کی ک زبانی بھی اس طرح کی روابیت موجود ہے . . . طبرا فی نے اوسطیس عمارین یا سرکی زبانی مکھاہےجس نے حصرت ابو بجرود دعرم پرکسی صحابی کو فوقیت وبرحری دی تواس نے مهاجرین وانصار برطلم کیا ... ابن سعید نے زہری کے حوالہ سے تکھا ہے کہ دسول اللہ منے حسال بن است سے فرمایا، کیا نم نے ابو کروہ کی منقبت مين كي كله اسع والعنون في كهاجي في - ارشادعالي مواسسنا و مي سنناج استامول - چنام اكل منعبت سماعت فرانے کے بعد آپ نوب ہنے اور ارشا وہوا بالکل درست ، تم نے جیسی تعربین کی ہے ا يو بكررم وليسے سي بيں.

ا حدوترندی نے بوالہ انس رسالتہ بکا یہ ارشاد کھا ہے میری است میں ریادہ میرانی کرنے والے، میری است میں ریادہ میرانی کرنے والے، میری الو برخ بین الحکام النی کی تعبیل میں عرب سید سید زیادہ سخت بیں عثمان میں میں حیاد اربی ۔ معاذ بن جبل سب سے زیادہ مطال وحوام کے مسائل سے واقعت بیں . زیدین تابت وراثت کے احکام زیادہ جانتے ہیں۔ ابی بن کعب بہتین قاری ہیں۔ ہرقوم میں ایک ا مانتدار ہوتا ہے ا ورمیری است میں صفرت ابو عبیدہ بن جراح میں ، ابو تعلی نے کھا ہے کر رسول اللہ شنے فرایا علی رم بہترین جج بیں ...

دیلی نے تکھا ہے کہ میری امت میں سب سے نہ یادہ سیجے اور بر ہنرگا را بوذرغفاری ہیں - ابود روائ سب سے نہ یادہ سیجے اور بر ہنرگا را بوذرغفاری ہیں - ابود روائ سب سے نہادہ برد بارہ سب سے نہادہ برد بارہ نور یا در بارہ برد بازہ کی سے مندرجہ بالا فنائل کے بارہ بیں دریافت کیا گیا کہ آبا ان میں کوئی منافات و تضاد بایا مباتا ہے توا عنوں نے فرمایا فضائل متذکرہ بالا بین کوئی منافا و تناقف نہیں ہے ۔

آیاتِ فرانی جواب کی تعربیت تصدیق اور عظمت میں وارڈ <sup>پو</sup>میں

میں نے وہ کتابیں دیکھی بیں جن میں ابو مکرصدیق رم کی تعربیت از رو نے نصوس قرآنی کی گئے ہے۔ سکین وہ ناکافی ہیں۔ اسی بنا، پر میں نے بھی ایک کتاب تکھی ہے۔ جنانجپر حضرت صدیق اکبڑے متعلق انسس کا خلاصه بير ہے كه المتدنغالي نے فرمايا ہے محب وه دونوں غاربي سفے تورسول التدعمنے اپنے صاحب ہے کہا حزُن وغم نہ کیجیے اللہ ہمارے سا خفہ ہے۔ بھراللہ نے ان برسکینہ نا زل کی او نمام مسلما نوں کا . متفقه فیصله ہے کر اس این بین اصاحب اسے مراد صنرت ابو بکرصدبق میں جیسا کرنفس وافعرسے بھی ظاہر ہے .... ابن ابی حائم تے صفرت عبداللّٰہ بن عباس رم کی زبانی تکھا ہے کہ رسول الله منے فرمایا ابو برو کوممیشه سکون واطمینان رہے کا بیونکم الترف ان پرسکبنة وسکون نازل ولازم كردياہے. . . . ابن ابوحاتم نے تکھا ہے کہ حفرت صدیق اکبرنے بلال کو ان کے آقا امیہ بن خلف سے ایک حیادر ا وردس ا وفبه غله کے عوض خربد کر آزا دکر دبا نو اللہ تعالی نے آپ کے بارسے میں سورہ والیل مشروع تا اِنَّ سَعْيَكُوْ لَشَتَّى نَا مُل فَرَما فَي . . . . ابن جرير نے تکھا ہے كہ كم كى بوڑھى اور كمزورلونڈ باب اسلام لے أتين توصوت الوكرة ان كوخريد كرا زا دكر دياكرت سق . يه ديكه كران ك والدقى فه نه كها البو بكره إمين دیجھ راج ہوں کرتم صنعیف عور نول کو ضربیر کرآ زا د کر رہے ہو۔ اس کے بجائے اگر مضبوط و تندرست جوانول کو خرید کر آزاد کرو تربہتر ہے تاکہ وہ مخصا سے سافق رہیں اور مشکل کے وقت متھاسے دشمنوں کے مقابلہ میں سینسپررہیں۔ اس پر صورت ابو کرائے ہوا اا کہا ابا جان ا مجھے توصرت اللہ تعالیٰ کی خوشنودی ورکاسے ....عبدالله بن نربيره كيت بين بما رس خاندان والول كابيان سب كرفاً مَّا مَنْ أَعْظى وَاتَّفَى كى بورى اً بت آب ہی کے شان میں نا زل ہوئی ہے . . . . این ابوحاتم اورطبرا نی نے تکھا ہے کہ سور'ہ و اتبیل کی آخری بانچ آیتیں حضرت ابو بکرم براس بیے نا زل ہوئیں کر اصول نے ان سان غلاموں کوجن برا ان کے آقا ہر نور کے مظالم توڑتے تھے خرید کر آزا د کر دیا تھا · بزار نے مکھا ہے کہ سورہ کے اخبر تک حَمَالِا حَدِيا عِنْدَهُ

مِنْ نَعِنْهَا تُجْوَاٰی کی آیتیں آب ہی کی شان میں دارد میں .... بخاری میں مصرت ما کُشرہ کی زبانی تحریر ہے کہ والد ہزرگوارنے ممر بھرقتم کے خلاف نہیں کیا۔ یہاں بک کرقسم کے کفارہ کی آیت نا زل ہوگئی... بزار اورا بن عساكهنے تعصامیہ اكيب مرتبہ حصرت على رائے فتم كھائى 'قسم ہے الله كى جس نے محمد رسول الله ا كومبون فرمايا اورآپ كى رسالت كى ابو كرائنة تصدين كى تربية ايت نازل موئى وَالكَذِي حَامَة بِالصِّدْنِ وَصَدَّقَ بِهِ أَدَلَيْكَ هُوْ الْمُتَّقُونَ - مَامَ في بَوالركهام أيت وَشَادِرْهُمْ فِي الْآمْرِ - مفرت الوبكرَّ حضرت عرم كي شان مين نا زل مو في ہے . ابن ابوحاتم نے تكھا ہے آیت وَ لِمَنْ خَاتَ مَفَامَر آیہ جنگنان ، حضرت ابو بریزی تعربین مازل ہوئی ہے ، اس کی نسستری میں نے ابنی کتاب اسب نزدل میں صراحت سے کی ہے ، لھرانی نے تکھاہے کو صَالِحُ الْسُونْ مِنِیْنَ کے الفاظ الله تعاسلے نے ا ہو کر وعرائی عظمت کے بارسے میں فرمائے ہیں .... عبداللہ بن الوحمید نے بحوالہ مجا بدلکھا ہے کہ إِنَّ اللَّهَ وَصَلَا مِكِنَّهُ ' بُصَلُّونَ عَلَى الدِّبيّ كَ آمِن كَ نزول يرحضرت الوكريشن كها يا رسول الله ! جب آپ کی شان میں کوئی آیت نازل ہوتی ہے نواس میں بمیں بھی شرک*ب کیا جا*تا ہے دحضرت ابو کمر صديق من ابعى اتناكها بى تقاكر، هُوَ اللّه في يُقَلَّىٰ عَكَيْكُورُ وَمَالَ مِكَاتَهُ كَي آيت نازل بوقي - (بو مصرت مدین اکر ای شان میں ہے، ... ابن عساکر فے تکھا ہے کہ وَ نَفَعْنَا مَا فِيْ صُنْ وُرِهِ خُرِيِّنَ غِلِ الْحَوَانَا عَلَىٰ سُوْرِ تُمْنَفَا بِلِيْنَ كَي آيت حضرت الوكبرة ، عرم اوعلى م كي شان مين نازل موتى سے اور بحواله يهي تحرير كباتب كر وَصَّبُدُنا الْإِنْسَانَ عَدَعْدِ الطِيدُ فِ النَّذِي كَا لَوْ الْمُوعَدُ وَنَ مك کی آیان ابو کمرصدیق وکی مدح میں نازل ہوئی ہیں۔ نیزا بن عسا کمرنے مجدالدا من عیبینہ تکھاسیے کر دسول التنك بارك مبن حفرت الوكري كيسوا الله تعالى نے تمام مسلى أول برعتاب فرابا بها ورحفرت صديق اكرم كوعاب البي سے اس طرح ستنى قرار ويا ہے الآتمن فروق فَفَدْ نَصَرَةُ اللّهُ إِذْ أَخْسَرَ جَسَمُ الَّذِيْنَ كَفَوُوْ اتَّافِي الْمُنايِنِ إِذْهُمَا فِي الْعَارِمُ

حضرت الوكر وعركم كافضليت مين مزيدا مادميت

سنیخان نے ابوہر سریرہ رمز کی زبانی لکھ ہے کہ بین نے رسول اللہ کو فرماتے خود سناہے ، ایک جگه ایک چروا الجابئی بحریاں چرار کا تھا کہ بھیڑ ہے نے آکراس کی ایک بحری بکر لی بچرو اسے نے جب اس سے اپنی بحری جُھڑالی تو بھیڑ ہے نے کہا اس بھا رکھانے والے دن کیا ہوگا جبکہ میرے سوائے کوئی چروا انہ ہوگا را بھی یہ فرمار سے نقل کر اتنے میں ایک ادمی اپنے بار سردار بیل کو ادھرسے لے کر گذرا۔ بیل نے میری طرف د کھیے کے کہا" میں سا مان لادنے کے سیے پیدائنہیں ہوا۔ مکیری تخیین کا شنکاری کے سیے ہوئی ہے! یہ د کھے کو کوگوں نے کہا سبحان اللہ! ببل بھی آ ہے۔ سے باتیں کرتا ہے۔ اس برار شاد ہوا مبرے اس بیان کی تصدیق ابو کمرہ و مار م کریں گے ، اگر چہ صدیق اکبر م و فاروق اعظم م اس محبس میں موجود مد تحقے کیکن سرور مالم نے ان دونوں کے مکم ایمان کے مدنظران کے تھے ہیں کرنے کو بیان فرمایا .

تربنی نے ابوسیہ ضدری مزکی زبانی رسالتھائی کا یہ ارشاد تخریر کیا ہے کہ سر نبی کے دلوآ سانی اور دلو زمین وزیر ہوتے ہیں بمیرے آسانی وزیر جربل ومیکائیں ہیں اور زمینی وزیر ابو بمرم و ملزم ہیں۔ و بگر محدثیں نے رسالتھ ہے کا بہارشاد کھا ہے کہ ابد بمریز عراض عثمان رہ علی مواور عشرہ مبشرہ جنتی ہیں۔ طبرانی نے سرور عالم م کایہ فران فلمدند کیا ہے کہ بہے مرتبہ والے افق آسمان کے ان تا بندہ ستاروں کی طرح ہیں جنھیں تم زمین پر سے حکمگا تا دیکھتے ہو اور ابر بمرد عمر عواقی بلندم تبہ لوگوں ہیں سے ہیں ،

زندی نے انس کی رہ نی کھا ہے رسول اکرم مجب مہا جربن وانصار کی مجالس میں نشریف سے جانے تومحبس كاكوئي فردآب كي حانب نظرا كاكرنهين ديكفتا - البتة حضرت ابوبكرم وعمرة آب كي جانب نظري عمركم دیمقے اورمرت کے عالم میں مسکراتے اور سرور عالم ہی ان دونوں کو دیکھ کے مسکر آیا کرتے ستھے۔ ترندی حاکم ا ورطبرانی نے مکھاہے ایک دن رسول اکرم مسجد میں اس نتان سے تشریب فرما ہوئے کہ آپ کے دائیں ہائیں ا ابو کریٹ و تروا تھے بھیراکٹ نے دونوں کے اٹھ پکڑے فرمایا روزمحت مرام اسی طرح اٹھا کے جانبُن گے .... ترندی عاکم اورطبرانی نے سرورعالم کا برارشاد بخریر کیا ہے " قیامت میں سب سے جیلے میں انھول گااس مے بعد ابر کر وعرم الھیں گے۔ نیزان تیزں نے تحریر کیا ہے کہ رسول اللہ منے ابو کروہ وعرم کو دہیے کے ولایا یہ دونوں میرے انکھ کا ن بیں .... بزار وحاکم نے ابواروی الدوسی کی زبانی تکھا ہے میں دربار رسالتّا بُ میں حاضرتھا اتنے میں ابو کمرا وعرا آئے نوٹ روعالم نے فوایا اللہ کا لاکھ لاکھ احسان ہے جس نے تم دونوں کو مرامعاون ومددگار بنا یا بهر ... یبی روایت برادین عازب سے بھی مروی سے اور طبرانی نے بھی اسے نخربر كيا ہے ۔ ابوليلى نے رسالتا كا برار الله عربيكيا ہے كر جربال كى آمد بربي نے ال سے عرض كے فضائل بیان کرنے کی فرائش کی ، انھوں نے جوا کا کہا فضائل عمرہ بیان کرنے کے لیے عمر نور کم در کا رہے اور تب جی بان فضائل مرمز ختم من موگا ، اوروافعہ یر سے کر عمرائے فضائل حضرت ابو کر ان کے مناقب وفضائل کا ایک جُمُدُ وہیں ۔ احمد نے نکھا ہے رسول التُدمُنے ابو بمرت و تمرع کو مخاطب کرتے ہوئے فرما یا اگرتم دو نول مشورہ بر*ر* متفق الرائے بوجائے تومیں برگز بتھاری رائے سے انحلاف نزکرتا رطبرانی وسعدنے لکھا ہے کرکسی نے دريافت كي كرعهدرسالاماً بشبيس منتي كون ففا وحس بربراء وابن عم نه جواب دبا كرحفرت ابو كبره وعرز فتوى

دیا کرتے سے اوران کے علاوہ کوئی دوسرامفتی سن مخفا - ابوالقاسم کا بیان سبے کہ عبدرسالتما بسیب جاروں خلفا، فتوٰی دیا کرتے سنے رطبرانی نے عبداللہ من مسعود سنے حوالہ سے رسول اکرم کا برارشا و تعمید کیا ہے ۔ " ہرنبی کے کچھے خصوصی امتی ہوتے ہیں اور میری امت کے خصوص صحابی ابو بکرم و عرف ہیں۔

ابن عسائر نے صفرت علی رخی زبانی تھا ہے رسول المنہ تنے فروایا ، ابو بحر براللہ تعالی اور مهسد بانیاں کرے ۔ اعفوں نے اپنی بیٹی کی مجید سے شاوی کی ۔ وا را لہجرت مدینہ تک مجید بہنجایا اور بال را کو از او کیا ۔ اور عررہ برجی اللہ تعالیٰ مہر بانیاں کرے ۔ بات کتنی ہی کڑوی ہو وہ بمیشہ می سکتے ہیں ، اللہ تعالیٰ عثمان برجی مہر بانیاں کرے اور نے اللہ: علی جم برانیاں کہیں ہوں ان کے ساخة می قائم دکھ ۔ طبرائی کی تخریرے کر رسول اللہ کونے ہے تا اور ان عصور اللہ بر بر مرمنم حمد و تناد کے بعد قوایا لوگو؛ الو برکر ہے نہیں کہا اس لیے یا در کھو کریں الو بحریا سے والیسی پر برسرمنم حمد و تناز کے بعد قوایا لوگو؛ الو برکر ہے تھے بھی بنیدہ نہیں کو اس سے بھی توش ہوں ۔ نیز یا در کھو ، عرف می ناز ملی کو الرون نا می جا محلوم ، زبیرہ سے می توش ہوں ۔ عبد اللہ بن احمد نے زوائد الزید میں لکھا سود ، عبد اللہ بن احمد ناز الزید میں لکھا ہے کہ ایک شخص نے علی بن سود اللہ برائے ہوں اللہ میں الو کم روغرہ کی کئی قدر و مز الست ہوں ۔ عبد اللہ بن المحلوم ہوں میں برکہ تو موسلہ کو میں الو کم روغرہ کو میاں اللہ کا بسی کے کو مست دکھا کے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا یہ ہوں ہے کہا کہا ہے ک

حضرت الويكر كلي مي فضبلت من حديثين

سنیان نے ابوہریہ ہون کی زبانی تکھاہے کر میں نے رسول النٹر کو فر التے نودسناہے 'جس نے کسی چیز کا ایک جوڑا را والہی میں خرج کیا نوجنت کے دروازوں سے آواز دی جائے گی لے بندہ نحل آدھر آ
یہ باب الدا غلر ہتر ہے ۔ نمازی کو دروازہ نمازسے ، مجا بدکو دروازہ بجا دسے ، خبرخیرات کرتے والے کو دروازہ معدفہ سے ، روزہ دار کو دروازہ کوزہ سے آواز دی جائے گی ۔ با در کھا جائے دروازہ روزہ کو باب الریان ہی کہنے ہیں ۔ بیسکر ابو بحرائے کہا یا رسول النہ 'و و شخص بڑا ہی خوش فلمست ہوگا جس کو کام دروازہ برسے اندرہ نے کی دعوت دی مائے گی ، کیا کہ کی البیا شخص ہی ہے ، ارشاد عالی ہوا مال ہے اور قبے توقع تی برسے اندرہ نے کی دعوت دی مائے گی ، کیا کہ کی البیا شخص ہی ہے ، ارشاد عالی ہوا مال ہے اور قبے توقع

ہے کہ ان میں ابر بکریز بھی شامل ہیں . . . . الو داؤد وحاکم نے نکھاہے کہ رسول الٹری نے فرمایا لے ابو برط ! میری امت کے منجلہ سب سے پہلے جنت میں تم جاؤ کے سینبخان نے رسول اللہ مکا ہر اُرشاد لکھا ہے انسانوں میں سب سے زیادہ جس نے میراسا تھ دیا ا ورمجھ برمال خرج کیا وہ ابو کمرم ہیں۔ بروردگار کے سوائے اگر میں کسی کو دوست بنا آبا تو ابو بمرزم کو دوست بنا آبا اور وہ میرے اسلامی بھائی ہیں۔ یہی صدیف متوا ترطریقوں سے ابن عباس ۱۰ بن زبیر ابن مسعود ، جندیب بن عبدا لنّد ، برا ر ، کعب بن مالک ، حابر بن عيدالله انسس ابودا قريش ، ابوالمعلى ، حضرت عائست له ابوسريرة اورابن عمرم كي رباني بال كي كي سبع - اما بخاری کے ابرور دارم کی ربائی مکھا ہے میں بارگا ہ رسالت میں حاصر تقاکر ابو بر کے آکر بعدسلام بارگاہ نبوی مِن كہا، عربن خطابٌ اورمیے درمیان كچھ رنج آ میز گفتگو ہوگئی جس پر مجھے ندامنت ہوئی اور نبرعت میں ان سے معاً فی خواہ ہوا۔ نیکن معافی سے انفوں نے انکار کر دبا۔ اب بارگاہ عالی میں معاضر ہوں جنا نخب ہ رسول التُرْمِن تين مرنبه فرمايا لي ابوكرة المحبس التَّه معات كريكا . اسى دوران مي حضرت عمره ندامت ك سائقہ دوںتکدہ صدبق اکبر ﴿ بُرِگُے نیکن انتخبیں نہ باکر دربار رسالت میں آئے جیفیں دیکھ کررسول اللہ کے یہرہ کا زیگ عصہ سے متغیر ہوگیا ۔ اس پر حصارت عمر عنائفت ہوئے اور گھٹنوں کے بل کھڑے ہوکرد ومرتب کہا یا رسول النُّرہ! میں ان سسے زیا دہ مجُرم ہوں ۔تنب رسول النَّدُ نے فرمایا ، النَّه نے مجھے ابنارسول بناکہ بھیجا تونم سب نے مجھے جٹلایا اور الوکر شنے میری نصدیق کی نیز اپنی جان و مال سے میری مدد کی ۔اس کے بعد دومرتبہ فرمایا۔ تم میرے دوست سے کیوں بیزار ہو؟ آج کے بعداً ٹندہ مجھے الیبی ایذار د نیار . . . . . ابن عدى نے بحوالر ابن عرف بهى حديث اس اضا فه كے ساتھ بيان كى سبے كررسول اكرم نے فروايا - ميرے د دست کے بارسے میں مجھے تکلیعت مزدور الشہنے مجھے بدایت و دین حقہ دے کراپنا رسول بنایا تونم نے میری تکذیب کی اور ابو کمرشنے تصدیق کی ۔اگرا نٹینے ان کوصاحب اورمیرامصاحب قرار یہ دیا ہوتا تو میں انکو خلیل کہنا اوروہ میرے اسلامی ہمائی ہیں۔ ابن عساکرنے مکھا ہے کہ عقبل بن ابی طالب اور ابو کرز کے درمیان کچھچیٹ مک ہوگئ۔ ابو بکروٴ صاحب فہم و درک تھے۔ اس خیال سیے کربہ رسول النَّد مُکے رشتہ وار بیں ، برسرموقع خاموش رہے سکین امرواقعہ کی بالرگا ، رسالت میں شکابت کی ، اس بررسول اللہ منے سب لوگوںسے فرمایا ۔ میرے صاحب و ساتھی کو مجھے بر جیوڑ دو۔ اپنی حیثیت اوراس کی شان کودیکھو بخعاتم سب توگوں کے دروا زول بیا ندھیر اہے اور ابو کمرہ کا دروا زہ نورسے جگمگار ہے۔ بخداتم نے میری تكذيب كي ورابو كرا في ميري تعديق كى اسلام كى خاطرتم في مال خري كرف مين بخل سي كام بيا اورابو كرام نے دل کھول کر دورنت مال دیا۔ تم نے مجھے رسوا و ذہبل کیا اور ابو کررٹے نے میری ابدا و و دلداری کی اور عمیشہ

میری پیردی کی ہے۔

بغاری نے ابن عرص کی زبانی رسالتی ہے کا یہ ارشاد لکھ سے ہوشتھ طرویے بیش مظرا تنا نجالمباس پینے ہوز میں پرگھٹتا رہے توروز محشراللہ تعالیٰ اس کی جانب نظر کرم نہیں کرے ما اس پر عضرت سدین اکر آئے كما مي اعلان عام كرنا بول كواكر ميرا حصد لباس ندمين بركست نظرات و تخف كوا جازت ب كدور ميرا لباس فورًا بِعالِ وَالْهِ صِب بِرار شادعا لي بواله البر كرمُ إلَّابٍ غرور كي دجه سے نيجے كبَّرِ نون نها مراح ً میں مسلم نے ابوہر ریرہ جم کی زبانی تکھا ہے رسول اکرم نے استنسا رفر مایا ، نم میں سے آج کون روزہ دا ہے س جے کس نے جنازہ کو کا ندھا دیا ؟ آج کس نے سکین کھلائے؟ آج کس نے بیماری تیمار داری کی؟ اور بر استفسار پر جبکہ تمام حاضرین بارگاہ خاموش سینے حضربت ابو کر استے تھے یارسول اللہ ایس نے یہ کام انجام دیا ہے۔ بھیرار شادعالی ہواجس میں یہ نمام امور موجود میں وہ صنتی ہے۔ . . . . بہی صدیت انسس موا ور عبدالرحن بن ابو برشنے ہی بان کی ہے ا مدانس و کی روایت مہنے اپنی کتاب مب تھی کھی ہے جس کے آخری الفاظ بیں کر ایسے شخص پرجنت واجب ہوگئ۔ بزار نے عبدالرحمٰن کی زبانی سرورعالم سکے بیالفاظ سکھے ہیں کر سرکارکائن تے نے بعد فراغت نماز فجرصحابر کی جانب متوجہ مرکزاستف رفرمایا آج کس کا روزہ ہے؟ حضرت عراض نے کہامیرا تو آئج روزہ نہیں لیکن ابو بکرنے نے کہا رات میں نے روزہ کی نبیت کی تھی اوراب روزہ سے ہوں ۔ تھراستھار فرمایا آج کسنے بیمار کی تیمار داری کی جسمنرت عمر سنے کہا میں مبع سے اب گھرے مكل بون ، توصديق اكرين كها محيم معلوم تها كررا درم عبدا لرحمن بن عوف كي مبيعت ناسانه ب- چنانخيسه حسب معمول قبل نماز فجربين النين ويحضايا بول مهراستفهار فرما إساج تمين سيكس نيمسكين كوكهانا کھلایا ؟ حفرت عرشنے کہا مار فجرکے بعدسے اب تک ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ حفرت صدیق اکروشنے کہا یا رسول الله ۱۶ مسع جب میں سجد میں آرہ تھا توایک فقرنے سوال کیا، الفاقاعبدالرحن کے اتھ میں بوکی روٹی کا ایک مڑا تھا وو میں نے ان سے لے کواس سائل سکین کودے دیا۔ اس پرارشادگرا می ہوا سلے ابو بمرصديق رائم كوجنت مبارك ببو عيرا ليسه كلمات فرائع جن مصحضرت عربهي شاد وخوش بهو كئه اور حفرت عرض افرار كراياك برنيك كامين صرت الويكرة سبقت عجاتي -

ابرتعلی نے ابن مسورہ کی زبانی تھا ہے میں مسجد میں نماز بڑھ کرد عامانگ رہا ضا التے میں رسول اللہ اللہ معابد کر افرا کے اور فرا یا تھا ہے میں مسجد میں نماز بڑھ کرد عامانگ رہا ضا التے میں رسول اللہ اللہ معابد کی دود یا جائے گا۔ بھر فرما یا ہو شخص قرآن شریعت کو بعد میں اپنے مکان برگیا - جہاں بڑھنا جا ہتا ہے اسے جا ہیے کہ ابن ام عدی طرح قرارت کرے۔ اس کے بعد میں اپنے مکان برگیا - جہاں ابو کرف نے تشریعی فرا ہوکہ مجھے مبارکہا ددی۔ صدیق اکرا والیس مورسے معظے کہ اتنے ہیں سخرت عمر منانے ابو کرف نے تشریعی فرا ہوکہ مجھے مبارکہا ددی۔ صدیق اکرا والیس مورسے معظے کہ اتنے ہیں سخرت عمر منانے

قدم رنج فرایا اور حضرت صدبق اکرم کو دیکه کرگویا ہوئے اسے الوبکرصد بن م اآپ ہرنبک کام میں سیفنت لے جانے ہیں .... احدے ربعہ المی کی زبانی تکھا سے کہ میرے اور حضرت الزبر المرائے کے ورمیان چھنٹ سوگئی ا ورصدیق اکرشنے اس وقت ایک ایسی بات کہی جوجھے ناگوا نہ دئی لیکن فرٹہا ہی نا دم بیو کر فرمایا تم میرا جملہ مجھ پر لوٹا دو۔ جیسا میں نے کہا ہے مجھے بھی کہہ اور تاکہ بدلراً نرجائے . میں نے کہا میں ویسی بات ننبیں کہر کتا ، تو فرما یا بھیں کہنا بڑے گا دگر نہ رسول اللہ متم سے خفا ہوجا میں گئے۔ اس پر میں نے کہا کہ دیسا کلمہ تدمیں ہرگز نہیں کہوں گا۔اس کے بعد حفزت صدبق اکروٹنے مراجعت فرمائی ا دران کے بعد قبیلے سلم کے چنداشخاص میرے ہاں آئے اور کہنے لگے ابو نکرم پرا نترجم کرے ،خود ہی نواھوں نے نا کو بڑا کہا ہے وه تم برئتی کبوں کررہے ہیں ؛ میں نے جواب دیا نم جانتے ہو وہ کون میں ؟ اسٹر فے ان کو ٹافی اثنین کا خطاب دیاہے۔ وہ تمام مسلما نول میں عزت وشان کے مالک میں . خبرد ارتھول کر بھی ان کی سٹ ان میں گستا خی نرکزنا، اگروہ دیجے لیں کراس معاملہ میں تم میرے مدد گار ہو تووہ خفا ہوجا ئیں گے اوران کی خفگی کی وجبسے اللہ نعالیٰ اورسرور دوعالم بھی ناراض مدجائیں کے اور نتیجہ میں رسیہ ملاک وہرباد موجائے گا۔ غرضکه صدیق اکررم کی میں نے بیروی کی اور بارگاہ نبوی میں صا ضربوا میری صاصری برصدیق اکر سے پورا ماجوا بیان فرمایا۔میھرسرورعالم سراعظا کرمیری جانب متوجہ سوئے اور فرما یا رہیمہ ? یہ کیا وافعہ ہے ؟ جنانچہ می نے بوراقصہ کہا اور عرض کیا۔ حفرت صدیق اکبرنے مجھے ایک تاکوار کلم کہا اور میرفر بایا جیسا یں نے کہا ہے تھے جی کہ لوتا کر بدلہ اُترجائے بیکن وہ جملہ لوالمانے سے بین نے معاف انکار کردیا - اسس پر ارشّا دُگامی ہوا تم وہ کلمہ بزدٌ ہرانا ، العبتہ یہ کہو لیے ابو کمیریّز ؛ السّرتعالیٰ نے آپ کومعا دے فرمادیا جِنانجیر میں نے يهى كها كا بوكرار الله تما لى ني آب كومعاف فرماديا .

ترندی نے عبداللہ بن عربی کی زبانی تکھا ہے کہ رسول اللہ منے حضرت ابو بحرض فرمایا آ ب غاری بر کے ساتھ سے اس مارے حض کوٹر برجی میرے ساتھ رہیں گے ۔ عبداللہ بن احمد کا بیان ہے کہ رسالتما ہے ۔ فرمایا ابو بکروٹ غا دہیں میرے ٹونس وساتھی سے ۔ بیہتی نے حذیقہ کی زبانی رسا لتما ہے کا یہ ارفتاد تحریر کیا ہے ۔ جنت میں ایک پرند بخا تی او خرائے کی طرح سے ۔ اس برا ابر بکروٹ نے بچھیا یا رسول اللہ 'اکیا وہ چرنے والا جاند ہے ۔ اس برا ابر بکروٹ نے بچھیا یا رسول اللہ 'اکیا وہ چرنے والا جاند ہے ۔ اس برا ابر بکروٹ تم کھا و گے" حضرت انس رہنے ہی جاند ہو کے ارشاد عالی ہوا "وہ پرند چرنے والا جانور ہے جس کا گوشت تم کھا و گے" حضرت انس رہنے ہی اس طرح کی روا بت کی ہے ۔

له بخانی جع بے بختی کی اور بختی دو کول ان دالے اوز لی کہ سکھنے ہیں۔ نیزیہ بنت نعری جانب مسوب ہے کمونکم اسی شخص نے اتبداءً عربی وعمی اونٹر ل کا جوٹرا الل یا نقا ہ ا در سراسی نے الو سریہ ورم کی زبانی کھھا ہے کررسول النہ کے فربایا میں شب معراج میں اُسانوں پر گبا اور سراسیان بر میں نے ابنانام معمد رسول الله اوراس کے بعد ابو مکر ٹالصدیق تکھا ہوا دیجھا۔ اس صدیت کی اسناد صنعیف بیں لیکن ابن عباس ، ابن عمر ، انس ، ابر سیبرا ور الو در دار کے ذریعہ تھی ہی صدیت بیان کی جاتی ہے اور صنعیف اسنا دان اُسٹانس کے سلسلہ کی وجہ قوی موجاتی ہیں ۔

ابن ابوساتم اور ابونعیم نے سبید بن جبیر کی زبانی تکھاہے کہ ہیں نے بارگاہ نبوی میں آیت سیا کی تیجھا التَّنَفِيْ الْمُطْمَلِيَّةَ يُرطِهِي توصِرتِ الوكِيشِ في إسب خوب بهتر - اس يرسرورعا لم في فرما ياموت کے وقت بھی فرشتے نم سے یہی کہبی گے۔ ابوحاتم نے عامرین عبداللدی زبانی تکھا ہے جس و قست وَلَوْا تَنَا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ آيت نازل موئى توابوكر في في المرابع المرابع الراكراب مجع لين تسسي بلكت كاحكم ديت توسي خودكو فورًا بلاك كربتيا ربيس كرارشادعالى بوا الويمريُّ إنم بالكل سيح بوس. ابوقام بنوی نے ابن ابو ملیکہ کی زبانی تکھا ہے رسول النّدُ اور محابہ ایک دن ایک تا الب پرتستریف لا مے اور فرایا سرخص اینے ساتھی کے ساتھ تیراکی کرے بینا نجر سرخص نے اپنے ساتھی کے ساتھ تیراکی ک آ خرمی رسول اکرم بھی تیرتے ہوئے حضرت ابو کمریئے کے باس گئے اوران کو گلے سے لگاکر فرایا اگر می ا بنی زندگی تفرکے لیے کسی کو دوست بنا تا او کرائے کو دوست بنا تا لیکن وہ تومیرے ساتھی ہیں ۱۰ بن عساکم نے رکھا ہے کہ ایسی ہی ایک روایت دکیع نے عبدالحبار بن وردکی ربانی بیال کی ہے۔عبدالجبار تقریب اوران کے استاد ابولمیکہ قابل قدراام ہیں ۔ یہی صدیت طبرانی نے اپنی سیریں ادراین شامیسنے اپنی السنة میں ابن عباس کی زبانی تحریر کیاہے ۔ ابن ابوالدینار نے مکارم اخلاق میں اورا بن عساکرنے ابن یسار کی زبانی تکھا ہے کہ رسول التَّدُنے فرا یا اچھی خصلتیں تین سوساتھ بیں اللہ تعالیٰ جب کسی بندہ كوجند مي داخل كرنا جا بتا ہے تومتذكره صدرخصا كل مي سعدايك خصلت اس كوددليت كرديتا - اس بدابوكررم نے كبايا رسول الله على مجمع مي بھي كو ئي متذكرہ خصلت ہے ؟ ارشاد ہو اأپ مِن تمام خصائل موجود بين .

نیزا بن عساکر نے مجمع بن بیعقوب انعاری کے والد کے ذرائع الکھاہے کہ بارگاہ نبوی میں لوگ اس قدر پاس باس سیھے سے کردیوار وسر صر نظر آتے تھے البتہ صربت الوکروس کی نشستہ گاہ فراخ وکشادہ موتی اوروہاں جا کر بیٹھنے کی کوئی جزائ نہ کرسکتا ، حضرت ابو کبار تشریف لاکرائبی مقررہ بھر برشست فراتے جرآب کی طوف سرور مالم ارخ کرکے گفتگو فرانے اور حضار مجلس فرامین سما عت کرنے ہے ۔ علاوہ ازیں ابن عبالہ نے بحوالہ انس لکھا ہے کہ رسول اکرم نے فرما یا میری است برواجب ہے کہ ابو کروہ معے مجبت والفت کرے اوران کا شکرادا کرتی رہ ہے۔ سہل بن سعد کی جی بروایت ہے ۔ درسالتا ک کا یہ فران صرت ما کنتہ دید لیقے والے فرریعیہ مرفوعًا لکھا گیا ہے کہ تمام توگوں سے حساب و کتاب بیاجا ٹیکا اور صفرت ابو کرصدین سے روز محتر کوئی محاسب بہیں ہوگا۔

مضرت الوكر كي فضيدت من صحابه كام وسلف صالح كيا قوال

بخاری نے جابروکے حوالہ سے تکھاہے کہ صغرت عرض نے کہا حضرت ابو بحری ہما ہے سرداريس يبهقى مين شعب الايان بين حصرت عرد كاية قول كعما به كدا الإيان زمن ا ورحعزین ابو بکرائے کے ایا ن کا وزن کیا حائے قرآپ کے ایان کا بلہ تھیک مباشیگا ۰۰۰۰ ہیں ا بوخینٹمہ اور عبدالله بن احدين زوائد الزيري بواله عرف كهاب كرصني الوكرية بركام بي سبقت يهاني ب ا ورتام صحابه میں علانیہ برترو بهتر ہیں۔مسد دنے اپنی مستدیں مکھا ہے کہ حضرت عرضے فرایا ،حضرت ابو کریٹ کے سینہ کا کا ش میں ایک بال ہوتا اور میری غواہش ہے رجیسی جنت ابو بکریز کی ہے وکسی ہی تھے مجی مل جائے۔حضرت ابو کرم کی خوسٹ بومٹک سے زیادہ اجھی ہے ۔ ابن عساکرنے حضرت علی رم کی زبانی تکھاہے میں ایک مرتبہ صفرت ابو بمرت کے پاس گیا اور وہ ایک کیڑا اوٹرھے بیٹھے تھے یہ حالمت ديكه كرب ساخت ميري زبان سے تحلا، تمام نبيول اوررسولوں سے يه ايک كيرا يہنے والا الله كو زياده محبوب ہے .... ابن عساکہ نے بحوالہ عبداً رحمٰن تکھا سے کہ رسول اللہ نے فرط بائے عمرٌ بن خطاب نے جم سے كئى مرنبه كہاكه ابوبكريز مجھ سے بركا رِخير بيس سبقت ہے جاتے ہيں - طبرانی نے اوسط ميں حصرت على اُک ز با نی مکھا ہے اس دات کی قسم جس کے قبط ، قدرت میں میری حال ہے ، میں نے حب کام میں بیشقدی كاراده كي اسمين حفرت الوكروالسبقت مع كير اوسطىين حجيفه ك ذرليه صرت على كابريان درج ہے۔رسول الترک بعد مام توگوں میں الو کمرز و عرض ہی مہتر وافضل ہیں کسی سان کے دل میں میری معبت اور ابو کرا و عرام سے بغض اکتھا نہیں موسکتا ہے . کبیریں ابن عرام کی زبانی کھاہے کہ بلحاظ صورت وسیرت ا درا خلاق وبها دری فریش میں مرحت بین انتیاص ہوئے ابو کریسدنی رم ابوعیبیوین جرآح اورعمان بن عفال اس و وحفارت می جفول نے لوگوں سے تھی حبوط نہیں کیا اور لوگول تے

بھی ان کو جھوٹا نہیں کیا۔ ابن سعدنے ابرامیم نخعی کی زبانی تکھا ہے۔ حضرت ابو بررم کواللہ نفا لے نے بھی اوّاہ فرما باہے کیونکم دہ بڑے ہی علیم ، برُد بار، رحدل اور مہر بان ہے۔

ابن عساکرنے بوالہ ربیع بن انس بیان کیا ہے کتاب اول میں مرقوم ہے کہ حضرت الوکی کتال بارش کی طرح ہے جوالہ ربیع بن انس بیان کیا ہے کتاب اول میں مرقوم ہے کہ حضرت الوکی کا کوئی کا کوئی صفرت الوکی کا کا کوئی صفرت الوکی کی ماندا علی وافضل انبیاد سابق کے دوستوں برنظر دوڑائی توکسی نبی ورسول کا کوئی صفائی حضرت الوکی کی ماندا علی وافضل دکھائی ندیا است میں کم کی کے قسم کا دوست خطیب عک وسند بنہ بی با این زبیر کا بیان ہے میں نے اکثر علما دسے سنا ہے کہ صحابہ می زبر دست خطیب صف الوکی وظی میں بابیاد و مسرت الوکی میں انبیاد و رسل کے علادہ حضرت الوکی میں انبیاد ورسل کے علادہ حضرت الوکی میں انبیاد ورسل کے علادہ حضرت الوکی و بیا میں مقام حاصل کیا ۔

افرال سلفت الوکرم کوان چارخمائل سے آراسند کیا ہے جوکسی کونہیں دیئے۔ اول برکم اکو صدیق الحال سلفت کا خطاب دیا . دوسرے یہ کو رسول اکرم کے یارِ غاربیں تبسرے برکہ بجرت کے سابھی بیں اور چرہ نے یہ کہ رسول اکرم کے یارِ غاربیں تبسرے برکہ بجرت کے سابھی بیں اور چرخے یہ کہ رسول اکرم کے آپ کوسلیا فی کا بنیا اور دوسرول کو مقدی ہونے کا شرف بختا۔ ابن ابو داؤد نے کتاب المصاحب میں ابو جعفر کی زبانی تکھا ہے حضرت ابو بریم اگر جے جریل کو دیکھتے نہ نظے لین ان ک اور سول اکرم می باہمی گفتگو سناکرتے تھے .... حاکم نے ابن صدیب کی زبانی تکھا ہے دسول اکرم کے وزیراعلی حضرت ابو بریم نظر میں مشورے فرانے اسلام نظار نور، جنگ بد وزیراعلی حضرت ابو بریم سے سرور عالم میں مشورے فرانے اسلام نظار نور، جنگ بد میں سائبان کے بنچے اور فرمیں رسول اکرم کے سابھی میں اور سرور عالم آب ہی کو ہر مقام و محل میں مقدم و

منيوت خلافت صديق اكبرمبن جندايات احاديب واقوال المئه

تر مذی وحاکم نے حدلفیہ کی زبانی تکھا ہے کہ رسول اکرم نے فرما یا توگوں کوجیا ہیئے کہ میرے بعدا بو بکرہ و عرض کی پیروی کریں۔ اس حدیث کو طرانی نے بحوالد ابودرواد، حاکم نے بندریو ابن مسعود بھی تخریر کباہے۔ ابوالقاسم بنوی نے ابن عمر مزکل زبانی تکھا ہے ہیں نے رسول اکرم کو فرمانے خودسنا ہے۔ برے بعد مارہ خلفاء ہوں کے اور ابو بکری مقولے بی دن زندہ رہیں گے۔ اس حدیث کی صحت برسب کا انفاق ہے۔

نیزید مدیث کئی طرح بیان کی گئی ہے جے میں نے بھی اس کتاب کے آغاز میں قلمبند کیا ہے . بخاری وسلم کی حدیث صحیح ہے کہ رسول اکرم نے قبل از رحلت خطبہ میں فرما با اسٹر تے ایک بندہ کو تیام ونیا ور وانگی آخر کا اختیار دباہے۔جس کے آخریں فرایا اسلام کے تام در وازے بند ہم جائیں گے البنہ ابو کمراہ کا دروازہ کھلا ہواہے۔ ایک روایت میں ہے کو در او کرائے سوامسجد کے تام در یکے بند ہوجا کی گے "علا، کا بیان ہے کہ یہ صدیت حضرت ابو کرمزی خلاقت کی طرف کھلا امتارہ سے کیونکہ آپ مجد میں کھڑکی کی راہ نا زرا ها نے تمتریف لاتے تھے۔ انس کی زباقی صدیت کے الفاظ یہ بی کر درابو برائے ماسوامسیدیں کھینے والے سب دروازے بندکردو۔" یہ معدیت ابن عدی تے بھی بیان کی ہے۔ نیز اس مدیبیت کو ترمذی یں بوار حفرت عائشہ ، روا' دالمسندیں ابن عباس کے دریعہ، طبرانی میں امیرمعاد برکی زبانی علمبند کیا گیا ہے ادر بزار نے بھی انس کی زبانی صحت تسلیم کی ہے سے نین نے بہیر بن طعم کے حوالہ سے مکھا ہے بارگام نیری بیں ایک خاتون حاصر ہوئی۔ ارمشاد گرامی ہوا بھرآنا۔ اسنے کہاجب میں دوبارہ آؤں اورآب زملیں معنی رحلت فرما جائیں تو؟ ارشادما لی ہوا ایسی صورت میں ابو *بحریّا کے* یا س جبلی حانا لیے حاكم نے الس كى زبانى كى سے بنومصطلق نے مجھے بارگا و نبوى ميں يہ وريا فت كرنے بھيجا كراب ك بعدہم لوگ اپنے صدِقات کس کے پاس روانہ کریں ؟ ارشاد گرامی ہوا ابد کریے یا س بھیجنا۔ ابن عساکرنے ابن عباس من رافي لكها م باركاه نبوي من ايك عورت كميد بيسين آئ وارشاد عالى بوا اب جاؤم برآنا اس نے کہا میری دوبارہ آمد براگراب تشریف فرمانہ ہوں اور رحلت کرجائیں توکیا کرول ؛ فرا ف ہوا بھاری إمديراكريم ناملين توم الوكرواك بإس جانا كمونكه دهمير بعدمير فيطيف بين مسلم مين صعرت عالتنوا كى زبانی تکھانے رسالتا ک نے اپنے مرض الموت میں مجھ سے فرمایا تم اپنے و الدبزرگوارا ورجوائی کو بلواؤ تاکہ ا کے تحریر بھھوادوں ممکن ہے مبعن آرز دمند ہوں کے سکن مجرفرایا رہنے دو کیو مکم ابو برا کو صلیعہ بنانے کا ہم کوحق ہے۔ ان کی موجود گی میں ان کے ملاو ہ کسی دوسرے کوخلیفہ بننے کی النتر نے محانعت فرمادی ہے .... ا حدوغیونے ایک دورے طریقے سے صفرت عائشہ ہ کا بدبیان تخریر کیا ہے کہ رسول اکرم نے مجھ سے لِينهِ مِن الموت مي فرماياتم لينه بهائي عبدار حمن كوبلوا وُتاكمان كه بالتقصيص لينه بعدا بو بكرا كوخليفه بنانه كا تکم تکھوا دوں ۔ پھر فرما یا جھوٹرو. ضدائے کرے کہ ابر بکررم کی خلافت کے بارے میں کسی کواعتراض واختلات ہو مسلم مين سبع حضرت عالمة والسعد بوجها كيا رسول الله الركسي كوخليفه بنات توكس كو؟ جوابًا فرماياً كرابو بكرا كور مجر پر جہاگیا کران کے بعدکس کو و فرمایا عرر کو بھر پوچھا گباعر بھے بعدکس کو و فرمایا ابد عبیدہ بن جرآح کو۔ اس مدبب سعامی حضرت ابر کمرون کی خلافتِ اول کا وا منی نبوت ملتا ہے۔

شیخین نے ابدموئی اشعری کی زبانی تکھا ہے کر رسول اللّٰد منے اپنی سخت علالت کے زمانہ میں فرما باابو کمرُ ا سے ماکرکہوکہ وہ ہوگوں کونا زیر عالمیں برحضرت عائشہ منے کہا یارسول الٹرا! وہ بڑے رقبق القلب ہیں۔ وہ آپ کے مصلے پر کھڑے ہوکرنما زنہیں ٹیصا سکیں گے ۔ تو پھیر مکررارشاد فوایا ۔ جاؤ ابو کرڑے کہمہ وہ لوگوں کو نما زیڑھا کیں ۔ بیس نے تھے یہی عذر کیا تو پسہارہ ارشا د فرمایا جا وُا لوکڑٹے کہو کہ وہ توگوں کو ناز برصائیں اور نم عهد يوسعت كى زىنجاكى ما تند ہو۔ چنانچ ابو كراكونما ربيعانے كا حكم دياگيا او الغول نے رسول الله مي موجود كي مي لوكون كونما زيشه صائى - به حدميت متواتريب إوريبي حديث حضرت مانظر من ابن مسعود ابن عباس مرا ابن عرام عبدالله بن زمعه ابن سعيد على اور حفيه كار با في تعيى متفرق طرايقول سه بان کی گئی ہے جو منواتر ہے ،حضرت عالمتہ ضعے برجی مروی ہے کہ والد بزرگوارکو مائے پڑھا نے کا حکم دینے سے میرے ول میں یہ خیال آر ہا تھا کہ رسول اللہ کے مصلے پر جو کوئی نا زیڑھا نے گا لوک. اسے نحوس کہس کے اس میے میں نے اصرار کیا بھاکہ والد بزرگوار کے بجائے رسول النّدُ کسی اورکو تکم دید برا<sup>ھی ا</sup> بن زمعیہ کا بیان ہے کہ رسول اکرم نے جب لوگوں کو تماز بڑھانے کا حکم دیا تواس وفت ابو بکریے موجود نہ ستے اس لیے صفرت عرش نے بیشقدی کی۔ اس پرارشاد ہوا، نہیں ، نہیں ، نہیں۔ ابو کر مناز ٹربطاً میں کے ابو کرم ....! بن عرظ کا بیان ہے کہ والد ہزرگوا رحفرت عرضے نا زیڑھانے کے لیے بجبرنخ برکہی جیسے سکررسول اکرم نے عفر سے سر اعظا كرفرايا ابرنكرم كها نهي ؛ علماء كابيان ہے كہ بيرحديث اس امركى واضح دليل ہے كه ابوكبرصد بق رم نمام صحابہ میں افعنل نرا خلانت کے زیادہ منتی اور امامت کے لیے سزا وار بی -

جن کو بیش نماز بناکررسول النام راحنی ہوئے تھے ۔ علماء کا بیان ہے کدرسول اکرم کی زندگی ہی میں ابو کرف اما مت کے ہل مشبهور بوسك تنص احدوالوداؤد وغبره فيسهل بن سعد كے توالدست مكھائك فنسيار تنوعمرو تنوعوف ميں كيھ ماريات ہوگئی۔ اطلاع ملتے ہی سرورعالم بعد طہرواں بغرض مُسلِح تشریف ہے گئے ۔ اورجائے وقت فرمایا اسے بلال!عصری نماز کے وقت تک میں نہ ا سکوں توالو بحر ف ہے کہہ دوکہ وہ لوگوں کو نماز پڑھادیں ۔ جنانچہ عمر کے وقت چھٹرت بلال شنے اذان دی اورحسب فرمان رسالت مآب ، الو کرم نے نماز پیرهائی - الو کرمشافعی نے غیلا نبات میں اور این عساکرنے ام المومنين حضرت حفص كى زبانى كها سے ميں فيرسول التُرمسي كها اپنى بيارى ميں آب سف الو بحرم كوام م بنايا تھا۔ ارت دِكُرا في مُواد ميں نے نہيں بلكه الله تعالى نے أن كوا م بنا نے كامكم ديا تھا۔ دار قطنی نے افراد میں اور خطيب و ابن عساكرين كواله حفرت على محمل ورسول التمن مجه سي فرما ياكه مي سنة تين مرتب التدتعالي سيتمعين الم بنانے کی درخوارست کی مگرم رمرتب انکاری جواب مِلا اورالو مکر کومی امام بنانے کا حکم ملتار با۔ ابن سعد نے حفرت ا ہم حریخ کے حوالہ سے مکھا ہے کہ حضرت الو بحریم نے بارگا ہ نبوی میں کہا یا رسول اللّٰہ میں نواب میں دیکھتا ہوں کہ گندگی پرسے گذر رہاہوں توارشا دِگرا می ہوا لوگوں کے بیٹے تم ایک راستہ مقرر کردگے - بھریں نے کہا میں الينے سينه بير دونتا نان مجى ديجها كرتا ہوں ، ارشاد موا ، تم دوسال رموسكے - ابن عساكر ف ابى كره كى زانى مكها بع بين ابك دن مفرت عرض ياس كياجهال كيه لوك كها ناكهارس تع اور حواد مي يجهيد بطها كهار لاتها اس کی جانب متوجه موکر حفرت عمر منے یو حقائم نے قدیم کتب میں کیا بڑھا ہے ۔ اس نے جوا با کہا یہی کہ نبی أخرازمان كانعلىفاس كاصدنق وكا -

ابن مراکرے محد بن زمیر کی زبانی کھا ہے وہ عمری عبدالعزیز نے مجھے صلیحری کے پاس بد دریا فرت کرتے ہیں کا دو ہیں کہ اور کو کہ اور کو کہ کا در کمیں جواب عناست کی میں کا دو ہیں کہ کو کہ بین کا در کمیں جواب عناست کی کے در سول اللہ میں خلیفہ بنایا تھا۔ اس بہر ن بعر کی سید مصب کو بیٹھے اور کہا کیا عمر بن عبدالعزیز کو تھی اس معاملہ میں حک وشبہ ہے ہی خداللہ نے ان کو خلیفہ مقرر کیا کہ وہ وہ مسب سے زیادہ عالم متنقی اور خدا ترس معاملہ میں حک وہ اس طرح زندگی اسرکرتے ۔ ابن عدی نے ابو کر جویا ش کی شکھا ہے کہ اردن رسنید نے مجھ سے کہا ۔ لوگوں نے ابو بحری کو خلیفہ کیوں تسلیم کر لیا ، جنا بنچہ میں نے جواب دیا اے امرا المومنین اِ خلافت میں اِ خلافت میں کہ کہا مردر عالم می نے ہارون رسنید نے کہا مردر عالم می نے میں بیال کو حکم و یا سابو کریٹ سے کہوکہ وہ نماز طرحائیں کی اور حضرت ابو بحرہ متواتر آٹھ دن تک نماز طرحائیں کی اور حضرت ابو بحرہ متواتر آٹھ دن تک نماز طرحائیں کے اور حضرت ابو بحرہ متواتر آٹھ دن تک نماز طرحائی فرمان رسالت تا جب برالتہ نے مزید کو ٹی حکم نہ دیا۔ طرح میں دوران میں وی آئی رہی لیکن احل ٹی فرمان رسالت تا جب پرالٹند نے مزید کو ٹی حکم نہ دیا۔

اسی بنا پردسول اکرم مبی خاموش رہے اور سرور عالم کی خاموتی کی وجہسے تمام اُمست خاموشی سے ابو کرمنے يحيف ماز رهائي رسى - چنانچه اردن رستيدكوميرى يه بات لينداني ادراس في محص مبارك باددى. ں خلافت **ابو** *بکرم پر علماء کی ایب جاعت نے اس آیت سے است*دلال کیا ہے أَمَنْ سَيْنَانَ مَنْكُمْ الزراك سلمانواتم مي سي وكوئى مرتد موجات توريا دركون التُدتعالىٰ تمعارے عوض الي**ي قوم بيرا** كرد كے كاجوالتُّد كو مجبوب ہوگی اور وہ مبی التُّدنعالی سے محبت كہيے گئ یہ آبیت حضرت الوکبرم اورامی ب نبع کی عزّت وشان میں ہے کہ حبب لوگ مرّند ہوگئے توالو کرم اورصی بہکبار نے جنگ کے ذرایے مرتدوں کو دوبار حاسلام سے مشرف کیا ۔ یونس بن بھیرنے قتادہ کی زبانی کھا ہے رسالمانی کی رصلت برجیلوگ مرتدم و گئے تنہے ان سے الوسح و شنے دنگ کی ۔اس زما مذمیں ہم لوگ باہم کہا کرتے تھے فَسَوْنَ يَا ۚ يَى اللَّهُ لِهِ مَعْ مِي مُعَمَّدُ وَيُحِيِّبُونَهُ مِوصَفِرت البركمة اوران كساتهيول كى شان مي نازل مولى ہے۔ ابن ابی ماتم فے جورکی زبانی محماہے آست قُلْ المُحَلَّفِيْنَ مِنَ الْوَعْرَالِ مِي مُلفِين سے مرا وَسَبِه ىنوصىغەبى*تە - اور*اڭدىي بايس شكەنىپە<u>سىخلانىت اوللى ماد سىمىيساكلابن ابو</u>ماتم دا بن فىتىبە ئے كھھاہے كرآسيت مندرم بالاحضرت متدلق اكرم كي خلافت كي واضح وليل مع كيونكم آب مي في مرتدول سيحبك كى سے شيخ الوالحن شعرى كابيان سے ميں نے خود الوالعباس بن شريح كو كہتے سنا ہے كم مندرجه بالاآيت قرآنی سے الو کمہ مدلی کی ملافت کا شوت بالکل واضح سے کیو کہ تمام علماء کا اتفاق ہے کہ یہ وہ لوگ تھے جؤركوة ادانه كريت بولة مرتد موكمة تعيادرجن مصحصرت الوحرة في حبك كرك دكوة ومول كي ادر اسلام کی جانب ماٹل کیا ۔ اس بیٹے مھی یہ آبیت آب کی خلافت کے واجب سہونے پردلالت کرتی ہے آپ کی اطاعت کوفرض گرانتی ہے اورالٹرتعالیٰ نے کھلے اواز میں کہہ دیا ہے جوا میے نہ مانے گا وہ دزا<sup>ک</sup> عذاب میں گرفتار کی جائے گا۔ اب کثیرنے مکھاہے کہ بعن لوگوں نے آیت مندرج میں لفظ الی قوم سے الیان روم و فارس مراویلے ہیں۔ اور حقیقت و قعد ہے کہ حضرت مدلی اکبڑ جی میلے عفل ہیں جنہوں نے ان اقوام کی جانب فوج کشی کی ہے جس کی فتح کامہراحضرت عمروعتمال کے مرر ہا۔اوران د دنول خلفائے مھی دافسل خلافت اول ہی کے پُرتو بن کمہ فارس روم منتح کیئے۔ آیت کیٹ تَخْلِفَنَّهُ عُو ِی الُوَدُینِ الحِی تغیبر میں ابن کنیرنے تکھا ہے کہ معرّت ابو تحبی*میتد*لی<sup>تاء</sup> کی خلافت برے آبیت بالکل منطبق ہوتی سے ۔ ابن ابی ماتم نے اپن تعنیر میں عبد الرجمل کی زبانی تکھا ہے کہ حضرت ابو بجرم اور تصرت عرم کی خلافت آيت مندرجه بالاسے ثابت سے كيونكہ يہ وہ مسلمان ہي خفون نے اپنے ایمان دعمل كو بم اعروج بربینجایا -اسی وجہ سے زمینی خلافت سے بھی سر زار فروائے گئے۔

ببعث صدّيق اكبر

بان فاروق المحمم مین از دوران خطبه به معرب مورت عرض نے جسے والی به کرخطبه دیا در دوران خطبه بیان فاروق المحمم مین کار محمل میں کار محمل کا فیے یہ قول معلی بہوا ہے کہ عرض کے بعد میں فلان نخص کی بیت کرلوں کا فیر وار کو ئی شخص نی تربیدازی نہ کرے کہ نے رسوچ سی خصرت صدیق اکبر خم کی بیعت کی گئی ہے اللّٰہ کا احسان ہے کہ اس نے معزب الو کرم کی بیعت کار کے لوگوں کو فقد: و فساد سے محفوظ کر دیا الو کرم کی میں کو گاری الو کرم میں کو گاری بنایا جائے۔ رسول ہالڈ اے بعد الو کرم میں سب میں کی طرح آج تم میں کو تی اورالیسانہ بی میں کو حاکم بنایا جائے۔ رسول ہالڈ اے بعد الو کرم میں مسب میں

اففنل وبرته ہیں ۔ واقعہ یہ ہے کہ رسول النّدم کی رحلت برحفزنت علی م ، زبرا وراُن کے ساتھی حفزیت فاطریم کے گھرمیں جمع ہوئے اورانصار سقیفہ نبوسا عدہ میں اکھھا ہوئے اور مہا جرمی حفزت ابو کرمے پاس آنے۔ اس برمیں نے ابو کر اسے کہ آب ازارہ وکرم ہمارے الف ری بھایٹوں کے پاس چلیئے جنا بخدیم دونول ملنے جا رسے تھے کہ دوصالح اشخاص نے برسراراہ مل کرہم سے کہا ۔ اسے مہاجہ ین اکہاں کاارادہ سے ہم نے کہاہم اپنے انصاری محابیوں سے ملنے جا رہیے ہیں ۔اس بران دونوں آدمیول نے کہاانصار کے پاس نہ جائیے ملکہ مہاجرین سی میں کچھ طے کر لیجئے۔اس برمیں نے کہامخلاسم انصارے پاس مزورجائیں گے۔ میرکہہ کے ہم روامنہ ہوئے اور سقیفہ نبوسا عدہ میں بہنچ کر دیکھاکہ سب بوگ یہاں جمع ہیں اور درمیان میں کی شخص جا در میں لیٹا بیٹھا ہے ہیں نے پوچھا یہ کون ہیں ۔اورانھیں کیا ہوگیا ہے۔لوگول نے بتایا کہ رہور<sup>ہماد</sup> ہ بیں ادر سیار ہیں غرصکہ حب سم اس محلس میں بیٹھ گئے توان کا مقرر کھ ابوا ورحمد د تنا کے بعداس نے کہا سم انصاری الند کالشکر ہیں اور مہا جرکنتی کے ہیں۔ مہاجر سی کاالدہ سے کہ ہماری حطری کا ط والبراور خلانت سے ہمارا داسطہ ہی نہ رکھیں غرصنکہ وہ خطیب جیب خاتموش ہوکر بیٹھ کیا تومیرا ارادہ ہواکہ میں بھی كر كالم المركز المركر ول عرب مع عمده بوائنه على سفسوج ليئ تھے۔ ميں نے آستہ سے صفرت الجرائ سے تقر مرکرنے کی اجازت جاہی کیونکہ وہ مجھ سے زیاوہ صاحب عقل وقہم اورمعزز و مکرم شمھے ۔ سکین انھول نے مجھے تقریر کمرنے سے منع کبا اور میں ان کی نا اِحنگی وافزوٹی علم کے باعث َ حاموشٰ ہوگیا ۔ بخدا میں نے جو بہترین مومنوع سوچا مقااس سے عمدہ وبہتر طور پر آب نے تقریر فرمائی ۔ آپ نے کھرے موکر حمدوننا کے بعد فرمایا تمھارے خطیب نے تمھاری جو بندرگی بیان کی سے واقعی تماس کے الم مجو میں تمام عربوں کی بنسیت ریادہ جانتا ہوں کہ قرایش ازر ڈسٹے نسب وباشندگی ملکت عرب کے وسط میں ہیں تیمرمیرا اور ابوعبیدہ کا ہاتھ نکیٹر کے کہا میری خوشی ہے کہ ان د دنوں میں سے میں کوچا ہوا بناحا کم بنالو - والله آپ کی تقریر شری دِل پندنهی مگرایی طرف آب کا اشاره کرناگوارنه موا- بخدا اگرمری گرانا مار دی جاتی توبرامعلوم نه دینا اور مین گنه گار نه هو تا جهرجانیکه مین اس قوم برحکومت کرد ل جس مبر ابو بحرف موجود مول - استنے میں ایک انصاری نے کھڑے ہو کہ کہا قرایش ہم پر بھروسہ کرتے ہیں اور ہم سے متع ہوتے ہیں۔ اے قرایش ایک امیر ہم میں سے مقرر کیا جائے اور ایک ہم میں سے - اس پر توثب ىشور دغوغا بهوا ۔اور مجھے متنہ دفسا در کا خوف دامن گریہوا چنانچہ میں نے حضرت ابو بجرہ سے کہا ہاتھ لیئے۔ انھول نے ہاتھ طرحایا اور میں نے سب سے پہلے ان کے ہاتھ پر سعیت کرلی ۔ مھرمیرے لعددسا جرین و انعبارسب نے بعیت خلافت کی ۔ بخداس وقت حضرت ابو تجریشے زیادہ منارب وبہترکوئی مذ

تھاجس کی ہوست کی جاتی ۔ ہمیں نوف تھا کہ بغیر سعیت کے مجلس برخاست نہ ہوجائے کیؤ کہ ایک ہا کم کااس نازک موقع پر دجود مزوری تھا۔اگر ہماری عدم موجود گی ہیں کسی کے ہاتھ پر مجبیت کرجاتی تو تو بھر ہم بھی اپنی مرضی کے خلاف اسی کے لاتھ میرسعیت کر لیتے تاکیرکوئی فتنہ دفسا دہر مانہ ہو۔ نسائی ابدیعلی اوره کم نے ابنِ مسعود کی زبانی محصلہ کے رسالت مآج کی رحلت پرانصارنے کہا اے قرایش ایک امبرہم میں سے بنایا جائے ادرایک تم میں سے اس برعمر بن خطائض نے ان کے ہاس جاکر کہاانصاریو اجمعیں معلوم ہونا جا ہے کہ رسول سام نے حضرت الوبجرة كولوگول كي ا مامت كرنے كا حكم ديا ہے ۔ ايسي صورت ميں تم ميں سے كس كولسند ہے کہ وہ حضرت ابو کہتے ہے ہیں قدمی کہے ؟ انصار نے جواب دیا ۔ نعوذ بالٹد۔ حضرت ابو کرتے ہرہم میں سے کوئی بھی حقِ ترجیح نہیں رکھ سکتا اور دہ یقیناً ہم سب میں افضل دہر تر ہیں۔ ابن سعدا صاکم ادر بہقی نے ابوسعید خدری کی ربانی تکھا ہے ۔ سرور عالم کے رحلت کے بعد سعد بن عبادہ کے گھر میں توگوں کا اجتماع ہوا۔ جس میں مضرب ابو کرنٹر وعمر منجی موجود تھے۔ ایک انصباری خطبب نے کھڑے مبوکہ کہا اے گردہ قرایش ارسالت مآہ کا دُستورتھا کہ جب تم میں سے کسی کوگورنہ بناتے توہم میں سے بھی ایک انصاری کواس کا مدد گار نباتے تھے۔ اس یے سادات سے منظر مناسب یہی ہے کہ ایک حاکم تم میں سے بنا یا جائے اور ایک ہم میں سے تاکہ کوئی نزاع ندر سے اس کے بعد مزید انھار ہوں نے اسی مضمون کی تقریریں کس ۔ بھر زید بن ناست نے کھڑے ہوکر کہا آپ اوگ مانتے ہیں کدرسول اللہ موہا جرین میں سے تھے ۔ اِس لیے ان کاخلیف مجھی مہاجری ہی میں سے ہونا چاہیے ۔ اورجو بحہ ہم لوگ رسول النوس کے انصار و مددگار نتھے اس لیے ان کے خلیفہ کے بھی انصارو مددگار رہیں گے ۔اس سے بعد صربت الو کبیٹر کا ماتھ کیٹرا اور کہا یہ تمھارے سروار ہس اور نودان کی معیت کی ۔اس کے بورحفریت عمرشنے معیت کی بھرمہا جرین وانصار معیت سے مشرف ہوئے اس کے بعد عضرت الوكريشن برسرمنبرت الفي لاكرتمام حاصرين برنظرد والأنى ادر فرمايا زبير دكها في نهيس دستقاعين بلالادُ ـ چنانچهاُن کی آمد میر مضربت الو تکریز نے فرمایا اے زبیر! آپ رسول النّدم کے بھو بھی زاد بھائی اور مدوگار ہیں کریا آب سمانوں کی کمرنوٹرنا چاہتے ہیں ۔حضرت زبرطنے جواباً کہما اے خلیفہ رسول النّدم آیہ فکرنہ کیجئے اور پھرکھڑے ہوکر سعیت کرلی ۔اس کے بعد خضریت ابو پجر خضے فرمایا حضرت علی جمعی د کھائی نہیں دیتے ان کوبھی بلابھیجو ۔جب دہ آگئے توان سے فرمایا اے علیٰ آپ رسول الڈم کے چپازاد ہمائی اور داما دِرسالت ماہب ہوتے ہوئے اسلام کو کمزور کرناچا متے ؟ انھوں نے بھی جوابا کہا۔ اسے

فليفه رسول النواكب فكرنه كيجيه اوريكه كرحضرت الوكره كي بعيث كرلى .

عیالر حمل من عوف کاب ای کاربان کام این کام این کاربان کام این کاربان کا

ابن معد نے ابرائی کا بیان کی دبانی کی دبانی کی دبانی کی دول الندم کی رصلت کے بعالہ مبیدہ ابرائی کی ابرائی کی اس مرز آئے اور کہا ہتھ بڑھائے میں آپ کے ہتھ دیہ بیت کردں کیو بحد رسالت مات کے ارشاد کے مطابق آپ اُمت سلمہ کے امین ہیں ۔ اس پر الوجبیدہ من نے جوا با کہما اسل آوری کے بعد سے آج آپ یہ کمزور بات کیسے فریارہے ہیں۔ آپ میرے ہاتھ پیجیت کہ نا جاہتے ہیں حالا بحد رسول الندم کے فار تور کے ساتھی مصربت صدیق اکر منموجود ہیں۔

احرف ابن کون کی را الت ما کی رحلت می را بی کھا ہے رسالت ما بی رحلت میں رہائی کھا ہے رسالت ما بی رحلت میں بی رحلت میں بی رحلت میں بی رحلت دل گرازش کر آپ آپ آپ بر قربان ۔ آپ زندگی و دفات دونوں حالتوں میں خولجورت و پاکیزہ ہیں ۔ قیم میرے ماں باپ آپ بر قربان ۔ آپ زندگی و دفات دونوں حالتوں میں خولجورت و پاکیزہ ہیں ۔ قیم میر بی می میر رسول النوس نے رحلت فرمائی ۔ اس کے بعد صفرت عمر کے پاس کئے اور دونوں مل کرانھا رک پاس بینے ۔ جہاں ابو کرین نے احادیت اور آ یا ت جوانھار کی شان میں تھیں بیان فرمائیں اور خاص طور پر کہا آپ بوگوں کو معلوم ہوگاکہ رسول النوس نے فرمایا ہے ۔ یہ تمام کوگ اگر ایک وادی ہیں جائی کو اور اسے معدتم نے بھی رسول اکرم کو اور انسار دوسری وادی میں تو میں انسار کی وادی میں جائی گا ۔ اور اسے معدتم نے بھی رسول اکرم کو فرماتے ہیں ۔ آپ فرماتے میں اور ہم وزریہ ہیں ۔ آپ کی پیروی و فرما نیزولری کریں گے ۔ جس پر سعد نے ہوا با کہا آپ بالکل جمع فرماتے ہیں ۔ آپ حاکم ہیں اور ہم وزریہ ہیں۔

ابن عساكر نے ابوسعید فکرری کی زبانی تکھاہے عضرت ابو بجرا فی الموسعید فکرری کی زبانی تکھاہے عضرت ابو بجرا فی الموسعی کی زبانی تکھاہے عضرت ابو بجرا یا نے بعیت لینے کے بعد بعض توگوں کو نقبض دیکھ کے فرما یا تھیں کیا چیز رقبری ہور ہی ہے بہ کیا میں فلا فت کامستی نہیں بکیا میں سب سے پہلے سلمان روائیں ۔

ریز اس جملہ کو آب نے تین مرتبہ کہا ۔ بھرا بنی کچھ فضیلتیں بیان فروائیں ۔

رافع طافی کابیان کا ماجلیان کیا ۔ انعمار وعرض کے اتوال بیان کرتے ہوئے فرایاسب نے میری بعیت کر کی اور میں نے فلافت کا ہوجہ اس کے سنجال لیا کہ فتنہ و فسا دہر پا ہوکر مرتد ہونے کی میری بعیت کر کی اور میں نے فلافت کا ہوجہ اس کے سنجال لیا کہ فتنہ و فسا دہر پا ہوکر مرتد ہونے کی دبا نہ تھیں جائے ابن اسلی وابن عابدین نے اپنی کتاب مغازی میں افع طائی کی زبانی تکھا ہے میں نے حصرت ابو بحرض سے عرض کیا آپ نے لوگوں پر امیر سفنے کا بوجہ اپنے سرکیوں لیا ہے بہ حالا انکآپ نے بھے دوآدمیوں پر بھی حاکم بننے سے روکا تھا جس پر حضرت ابو بحرش نے فرما یا امتن محدیم میں مصلحت دیکھی کہ بیاد جھ اپنے سرالے لول ۔ اور ملت ہائی گرفتہ انداز بول سے بیا سکوں ۔

قرمایا۔ استے بین نماز صحر کی افزان میں میں ابوح ازم کی زبانی انکھا ہے۔ رسالت مآب کی رصلت کے ایک فرمایا ۔ استے بین نماز صحر کی افزان میوکئی اور تمام لوگ مسجد میں جمع ہوگئے۔ آپ نے برسرِ منبر ذرایا لوگو! اگریم کسی اور کوح کم بنایا جا سے ہوتو مجھے منظور سے کیونکہ مجھ میں انتی طاقت نہیں ہے اور شیطان کے قبضہ وتستاط سے وہ شخص محفوظ رہ سکتا ہے جس براسمانی وحی نازل ہوتی ہو۔

مسن بصری کابی ای سید کے بعد بر سرخ و کی زبانی تکھا ہے حصرت الو کروٹ نے بعیت میں اس سے مسرور نہیں ۔ بخد اگر تم میں سے کو فی شخص اس خلافت کو اپنے ذمہ نے نے توہتر ہوگا اِب جب تم نے یہ ذمہ داری تجھ بہر ڈالی ہے تو تم اس وقت تک میری اطاعت کرد حب تک میں رسول اللہ کے نقش قدم پر حلیت ارمیں ایک معمولی لسال کے نقش قدم پر حلیت ارمیں ایک معمولی لسال کے نقش قدم پر حلیت ارمیں ایک معمولی لسال مول ۔ مجھ میں تم سے زیادہ اچھائیاں نہیں ہیں اگر تم مجھے شرسے راستہ پر دیکھو تو محمد سے ملی اور رہ نے خصے میں تم سے دیا دہ اچھائیاں نہیں میں اگر تم مجھے غضنب ناک دیکھو تو مجھ سے ملی دہ بوجانا ادر مجھے تم پر کوئی تر جے ماصل نہیں موگی ۔

ابن سعد و فطیب نے عروہ کی زبانی بیان کیا ہے کہ الوی کرفنے فعلافت کے بعد عروہ کی زبانی بیان کیا ہے کہ الوی کرفنے فعلافت کے بعد عروہ کا بیان کیا ہوں سیکن نم سے بہتر نہیں ۔ قرآن کریم پولانازل ہو جہاہے اور رسول النہ نے ہمیں اپنی سنتوں پر میانا سکھا دیا ہے۔ بوگو یا اچھی طرح سمجھ لوعقلمند وہ ہے جوسب سے زیادہ پر ہمیز گار ہواور فاسق وفاجہ وہ ہے جوسب

سےزیا دہ عاجز ہو۔ تمھارے طاقتوراس وقت کک صنعیف ہیں کہ جب کک کہ میں ان سے تمھارا حق نہ دلا دول ۔ ادر کمزوراس وقت تک قوی منہوں کے جب بک ان کا حق ادا نہ کرا دول ۔ لوگو میں شنت کی ہیروی کرنے والا ہول میں برعتی نہیں ہول ۔ میں نیجی کردل تومیری امراد کرنا ادر اگر جیسل جاؤں قو مجھے را ہ راست ہیں ہے آتا ۔ لیس میں آتنا ہی کہنا چا ہتا ہوں اپنے اور تمھارے سب کے لیے دعائے مغفرت کرتا ہوں ۔

آمام ما مکت نے سکھا ہے جس میں مندرجہ بالا ترائط نہوں وہ ہرگزا مامت کامتی نہیں ہے۔
حاکم نے متدرک میں بحوالۂ ابوہریرہ بیان کیا ہے رسول النہ کی رصلت سے مدینہ ہیں توروشغب
رونما ہوگیا ۔ ابوقیافہ نے پوجھا یہ کہرام کیسا ہے ؟ لوگوں نے کہارسول النہ سے مدینہ ہیں تویین
کر کہا افسوس بہت بڑا سانحہ ہوا ہے کے سے برواشت کیا جائے گا۔ بھر بوجھا ۔ اب انتظامات برکون
مقررہوا ؟ لوگوں نے کہا کہ آپ کے مما جزادہ ۔ پوجھا کیا بنوعبدمناف ادر منومغرہ اس تقرر بریفامند
میں ؟ لوگوں نے کہا جی ہاں ۔ تو کہا جسے الشرعزت دے اسے کوئی ذلیل نہیں کرسکتا اور جسے
بیست کرے اُسے کوئی دوسرا مبندو بالا نہیں کرسکتا ۔

واقدی نے چند طریقوں سے بحالہ مفرین عائشہ اور ابن عمرد سعیدوغیرہ واقدی کا بیال کی محدد عیرہ واقد میں میں میں است کی کابیال کی محدیث کا ربیع الاول سلندھ بررے دن ہوئی۔ اسی روز مفریت الدیکریٹ کے دسیت مبارک برخلافت کی بعیث کی گئی۔

خلافست صریفی کے دور کے واقعات

مانعين ركو ق كا فلغند العمين تركو ق كا فلغند الموس ني المارة ورائعول ني كها بم نماز توري الين كالين زكوة نهيل ويك . المين في القوم و الموجود الوكرة المع بيان كيااور كها المع خليفة رسول الله تاليف قلوب كيام توتم المرزى فر مائي كيونكه بيرجانورول كى مانئه بهي و حفرين صدّيق اكبرض في جواب ديا المعارض في توتم المرزى فر مائي كيونكه بيرجانورول كى مانئه بهي و حفرين صدّيق اكبرض في جواب ديا المعارض في توتم سے املادی تو قعب تم یر کمزوری کیول دکھارہے ہو۔ زمانہ ُ جاہلیت میں تم بیدے قوت دار تعد زمانہ ُ جاہلیت میں ہے۔ تعد زمانہ ُ جاہلیت میں ہے۔ تعد زمانہ ُ جاہلیت میں ہے۔ تعد بازی اسلام میں ہے۔ تعد میں ہے۔ تعد میں خرائی المیس نے میں خوار کے میں ہے۔ جا تعد میں توار سے بحدا رکوۃ نہ دینے والول سے جہاد کردل کا ۔ یہاں تک کہ وہ رکوۃ کی پوری قم اداکر دی مصرت مرض نے بیان کیا کہ حضرت ابو کہم کو میں نے اس معاملہ میں اپنے سے مجی زیادہ مستعد میں اردادہ کام جاری کروں کی جب کی کہ وہ رکوۃ کی تواس وقت ان میں میں اور کی کہم کہ اور کروں کی جب کی کہ اور فرایا جب تم کوان کام کم بنایا جائے گا تواس وقت ان کی میکسادی کا تم کو بتہ جلے گا۔

الوالقاسم بغوي والويح بشافعي سن فوائد مي اورابن عساكر في صفرين مائسة كي زباني تكما فعاق بعسردرمالم كى رحلت كے بعد نفاق كى بلامچوك بطرى اورمنافقت نے سراٹھا يا عرب مرتد سون سنگ والصار يحيوم وكر ولي الله كئ واكراتني معيبتي مصبوط و كونديها رون يريزيتي تو وه مجى ريزه ريزه موجات ولكن والديرركوار معنرت الويجر صديق في نهايت مستعدى واستقلال سے مشکلات کاحل نکالا ۔ سب سے بہلا فلنہ میکہہ کے اٹھایا گیاکہ رسول لنڈم کو دفن کہاں کیا جائے ؟ اس کے بارے سی سب نا واقف تھے۔ چنا نچہ والد مزرگوارنے فرمایا میں نے سرور مالم کو فرماتے شنا مے کہ جونی جس مقام پراسقال کرتاہے اسے دہیں وفن کیا جاتاہے۔ بھرددمرا فتنہ میراث اور ورشکا کھڑا ہوا جس کے تصفیہ کے بارے میں لوگ دم بخود تھے۔ چنانچہ دالدہزرگوار مننے فرمایا میں نے رسول النُدكوفرمات سم المروة انبياء كاكونى وارت نهيس وادر مارى مرات ميدقب. علاء كيتي بهلاا فتلاف يدبيراكيا كياكم آب كوكس زمين اختلافات كى عقده كتنائي ميسونياجك عنون كية تعيد آب كيمقم بيائش كرسي آپ كودف كياجائ - بعن كيت تعصب دنوى مي بعن كيتے تھے جنت البقيع ميں الله بعن بوگ كت تھے بيت المقدس ميں دفن كيا جائے كيو كريد النزانبياء كا مدفن سے - تا آنكه حضرت ابو جرائنے اپنی معلومات سے لوگوں کو آگاہ کیا اور حضرت عائشہ کا کمرہ ہی آپ کی قرارگاہ بایا گیا ابن زنویه کابیان ہے کہ الویجر اے علم وفصل کی یہ شان تھی کہ اگر کسی مسئلہ میں آپ کی رائے ددسروں سے علیٰدہ موتی توتمام مہاجری دانصار آب کے ہم نوا ہوجاتے تھے۔ بہلی ایک ف محما ہے کہ الوہ ریرہ نے کلم طیبۃ طرح کم فسم کھائی ا درکہا اگر حضرت الو کم منطبع فی میسے توروئے زمین برکوئی اللہ کی عبادت کرتانظر نہاتا۔ میں نے یہ حملہ تین مرتبہ کہا تو ہوگوں نے ،

كها ابومررية فم يدكيا كهدرسي مو - جن يرس في كهارسول التوسف اسام بن فريدكوسات سوفوجيون کے ساتھ شام کی جانب روانہ کیا ۔ ابھی وہ مقام ذی ختاب میں پہنچا ہی تھا کہ رسول النّدمنے رحلت نرمائی ۔ اور مدینیہ کے گردونوا حے عرب مرتد ہونے سے ۔ صحابہ نے ابو کرم خلیف رسول اللہ سے کہا آب اس المركودالي طلب فرمالين تومناسب مع كيونكه اطراف مدينه بين مرب مرتدين رسيمين جس بية مفريت الويجيئ في فرمايا فه الخواسته أكرافها مت المؤمنين أكم يا وُل كتر تكشيسَ تب بهي مين اس مظر کو دالیں نہیں بلاؤں گا جس کو آقائے نا مدارہ نے روایہ فرما یا ہے۔ اوراس پر جم کوسر گوں نہیں كروك جدة ت نهرايا عن عرضك اسائم كومزيد أكر شيخ كالحم صادر فرمايا وللكراشام جں مرتد تبید کے پاس سے گذرتادہ دہشت زدہ ہوجا یا اور کہتا اگران میں قوت نہوتی توہر ایسے وقت حمله آورنه بوتے بهال تک كه شكرائمامه نے ملكت روم بي قدم ركھااور دشمنول سينوب جنگ ہوئی ۔ نتیجتہ فتح یاکرا وراسلم کوغالب کرے بیا شکر مجمح وسالم وانس آیا۔ موہ کابیان ہے سرورعالم نے اپی علالت کے زمانہ ہی میں اسمامہ کونشکر ر مرین امرام استان است کردوانگی کا حکم دیا تھا۔ دہ مرینہ سے جمرف کی کی پہنچا تھا کہ میں سے اُس كى ميدى فاطمه سنست قليس كم الته است كم المهيجاتم الشكركشي مين مبلدى فكر وكميوني رسول أكرم زيادة الل ہیں ۔ بیس کراس نے دہیں ٹاؤ ڈال دیا۔ اور رسول النوم کی رملت فرمائی سنکواس نے ابو کرونے باس اکرکہارسول الدسنے مجھے شام کی شکرکٹی کامکم دیا تھالیکن اس دقت مالت نازک سے مجھے لوگول کے مرزد مہوجانے کا خوف دامن گیرہے ۔ اگریہ لوگ اسلام سے بھرگئے توسب سے پہلے میں ان ہی توگوں سے حباک کردل گا۔ اور اگر مرتد نہ ہوئے تو تھے شام کی جانب روانہ ہوجاؤں گا بمیرے ساتھ مڑے بہادہ اور دلا درسیاہی ہیں۔ بیٹ نکر حصرت ابو کرمنے نوگوں سے تحاطب سو کے فرما یا نجالا گر میری جان ملی جائے تو کوئی ہرج نہیں سکی رسول الدم کے جُرُیہ احکام میں کوئی تبدیلی نہیں کرون گا اس کے بعدائسامہ کوروانہ کردیا۔

زمبی کابیان ہے کہ رسول النّدم کی رطب کی جب عام خبر علی تو مانست کی جب عام خبر علی تو مانست کی جب عام خبر علی تو مانست کی جب تا میں ہو تھیے مرتب ہوگئے ۔ اور ادائکی زکوۃ سے پہلوتہی

که مدینی منوره سے ایک رات کے مسافت کے فاصلہ بر ذو فشیب مشہور وادی ہے۔ المجمع الجار) کا مدینہ کے قریب کامشہور گاؤل ۔

كرنے لگے توابو كرمنے ان سے حبك كاارادہ كيا اورحضرت مخترنے آپ كوحبنگ كرنے سے روكا جس ير معضرت صدّیق منے فرمایالوگ معمولی سی رقم یا بحری کابچہ جوعمدِرسالت میں دیا کرتے تھے اگرادا مذ كري كے تو بحداس كى وصوليا فى كے ليئے ميں جنگ كرول كا - يرك نكر حفزت عرف كهاكه آب كس بنيا دير حبك كري مح جبكر سول الندم فرما ميك بي الوكول كے كلم طيت طريق كري ان سے جنگ كرول كا - اور حس نے لاالہ الله فحد رسول الله كہد ليا تواس كے جان دمال كى حفاظمت كى ذمه دارى مجھ بيسبے اوران كے حقوق اواكرول كا - باتى محاسب الله تعالى فرملے كا - اس بيرحفرت الويجبنن جوا بأفرما ياجوكوني نما زوزكوة مين فرق كرك كاتومين اس بنصلازاً حبنك كرول كاكبونكم رکوہ بیت المال کاحق ہے اور رسول التُدم نے فرمایا ہے کہ حق بیر جبنگ کی جائے ۔ حضرت عمر ا کہا اب مجھے معلوم ہوگیا کہ بنجا آ ہے۔ حق پر ہیں اور الله تعالیٰ نے جنگ کے بلے آپ کے دِل کو الكاه كرديا المن اجلال الدي سيوطى نے بھى اس كوائي كتاب ميں تحريركيا ہے) عروه كابيان بے كەحضرت الوسكيم اپنے ساتھ مہا جرين دانصار كو نے كر مدنيدردانه ہوئے اور جب سرزمين بخد کی بلندلوں پر پہنیے تومرتدین بھاگ کھڑے ہوئے ۔ اس موقع پر حیندلوگوں نے کہاا سے خلیعہ رسول التُّدُ اب آب كى مراجعت فرما ئى مناسب سے البتكسى كوامير فوج مقرر فرما ديجے عفر منكر لوگول کے متوا تراصرار برآ ب نے مراجعت فرمائی اورخالد بن ولیدکوا میر نوج مقرر کرے فرمایا بزدین اگاسلام ہے آئیں اورزکوۃ دے دیں توتم اپنی فوج میں سے جس کو بیا۔ ناوالس کردنیا۔ یہ احکام ا جاء کرے حضرت الو کرم مدینہ والس تشریف ہے آئے۔

وارقطنی نے بحوالہ ابن مرمز کھا ہے ابو بحر نہ ارادہ روائی جہاد جب کھوڑے پر سوار ہوگئے توحفرت علی نے کھوڑے کی لگام بچڑے کہا اسے خلیفہ رسول النہ کہاں کا ارادہ ہے ہمیں آپ سے دہی عرض کرنا چا ہتا ہوں جو سرور عالم سنے جنگ احد میں آپ سے فروایا تھا کہ توار نیام میں کیئے۔ اب آپ براہ کرم خود کومصائب میں گرفتار ہونے سے محفوظ رکھئے اور مدنیہ لوط میلئے۔ اگر آپ کو کھے ہوگیا تو بحد اسلام کبھی باتی نہیں رہے گا۔

خطلہ بن علی لین کا بیان ہے حضرت صدیق اکبر نے خالد بن ولیدکوامیر فوج باکر حکم دیا کہ جوشخص مندرجہ ذیل یا نج امور یاان میں سے کسی ایک کی بھی تعمیل نہ کمرے تواس سے حباک کی جائے ۔

الله الله الله الله مُحمَّدُ رَّسُولُ الله كا قرار ، ينج وقية نماز ، رمعنان كروزب ، حج بيت الله

اور زکوه کی ادایکی ۔ چنانچه خالد بن دلید اینانشکر ہے کہ ماہ جادی الآخر میں مدینہ سے روانہ ہے اور ترکوہ کی ادای الآخر میں مدینہ سے روانہ ہے اور قبیلہ بنواسد و غطفان میں پہنچ کر تعفن مرتدین کو تہ تیخ کیا ۔ بعض کو گرفتار کیا ادر تعبن دوبارہ اسلام ہے آئے ۔ اس دبنگ میں خالد بن ولید کے ساتھ عکاشہ بن محص اور ثابت بن اقرم معابہ بھی تھے ۔ اسی سال ماہ رمضان میں دنیا بھر کی خواتین کی سردار معزیت فاطر مرضان میں دنیا بھر کی خواتین کی سردار معزیت فاطر مرضان میں دنیا بھر کی خواتین کی سردار معزیت فاطر مرضان میں دنیا بھر کی خواتین کی سردار معزیت فاطر مرضان میں دنیا بھر کی خواتین کی سردار معزیت فاطر مرضان میں دنیا بھر کی خواتین کی سردار معزیت فاطر مرضان میں دنیا بھر کی خواتین کی سردار معزیت فاطر مرضان ہوں کے سال کی عمر میں وفات پائی ۔

ذہبی کا بیان ہے کہ حضرت فاطری ہی کے ذرایے رسالت مآم کا خاندانی سلسلہ آگے بڑھا اور سردرعام می بڑی سادات خم ہوگیا۔ اور سردرعام می بڑی صاحبزادی حضرت نرین بنے کے انتقال بیر مسلم خاندانِ سادات خم ہوگیا۔ زبیر بن بکار کا بیان سے کہ حضرت فاطری سے ایک جہنہ پہلے ہی حضرت اُم ایمن نے وفات پائی اور ماہ شوال میں عبدالند بن الویکر مقترین تھے انتقال کیا۔

اس جنگ میں طلب گالی شہا دت حضرات البوحذلفیہ بن عتبہ اسالم علام) البوحذلفیہ الشخاع بن وہرب ، زید بن خطاب ، عبدالللہ بن مہل ، الکس بن عمرو، طفیل فرزندعمرو دوسی ، یزید بن قیس ، عامر بن بخیر ، عبداللہ بن مخرمہ ، سائب بن عثمان بن منطعون ، عباد بن بشر ، معن بن عدی ، تا بت بن قیس بن شماس ، البودجانه ، سماک بن حرب اور دوسر کے شمر محلہ بھی تھے۔ قبل کے وقت مسیلہ کذاب کی عمر (۱۵۰) سال تھی اور رسول اکرم م کے پدر بزرگوار حفرت عبداللہ ابن عبدالمطلب سے بھی اسس کی عمر زیادہ تھی ۔

قرم المراد کامز بر مراد کری می جانب رواند فرایاکیو که الم این محن کو مری می کاند المراد کامز بر مراد کری کا بر مری جانب رواند فرایاکیو که الم ایال بحری بی مری مرد مرد آزما فی موفی اورالند نے میانوں کوفتح دی اس کے علادہ عکرمہ بن ابوجہل کوئم آن کی طرف ، مهاجم بن ابوامیہ کوا کالیال بخیر کی جانب رواند فرمایاکیو کی یہ سب بوگ مری مولئے تھے۔ نیز زیاد بن لبیدانعماری کو دوسرے مرتدین کی سرکو بی کے یہ شعین فرمایا۔ اور میروہ نازک دور تھا جبکہ رسول اکم می کی صا جزادی فرت

زینب کے خ**او**ندابوالعاص *بن سبع اور صحب بن ج*نامہ لبتی ابوم ٹرعنوی بیسے بزرگ عصرات اُتقال کرسجکے تھے

قتی مداس و سال می برد المرتدین کی سرکوبی کے بعداس سال صدیق اکبر الم نے خالد ب وابید فتی مداس و سال میں میں میں میں میں ہورہ کی جانب روانکیا جہال نبرد آرمائی کے بعدا نھوں نے بعداسائی فتی کیا ہو بھرہ کے قریب مشہور شہر تھا بھرعواتی کے مشہور شہر مدائن کسری بر دبنگ وصلح کے بعداسائی پرجم اہرایا . . . . اسی سال حضرت صدیق اکبر الا فیان سول اللہ نے جج کیا اور بعد فراعنت ج عموب عاص کو ایک فوجی مرکردگی میں شام کی جانب روانہ کیا (بھال بانچ مالک دمشق جمش قفرین اردن اور فلسطین کی فوجی برجم تھیں) عزض کہ ماہ جادی الاول سلائے میں مقام اجنا دین پر (جودمشق اردن اور فلسطین کی فوجی بھر میں کے قریب نفارومیوں اور اسلامی فوج کے درمیان) گسان کارن پڑا اور بالآخر مسلمانوں کو فتح نصیب بوئی اس فتح کی نوشنج می حضرت الوب کوزندگ کے آخری کھات میں ملی سال سلاسے میں مرح الصفی کا جہام میں مارس جاد میں عرص میں میں مرح الصفی کہا تھی بہنام بن عاصی اورد گرصی الب بنگ میں حضرت فضل بن عباس تھی دومرے معا بہ کے ساتھ ہوئی اور مشرکین کوشک سے اس میں دومرے معا بہ کے ساتھ میں جہاد تھے۔

جمع قر سرآن کریم

بخاری نے زیدبن ثابت کی زبانی کھاہے جنگ کامہ کے بعد معرف مدران اکبر نے جھطلب فرمایا میں جن وقت بارگاہ خلافت میں بہنجا تو وہاں معرفت عمرہ بھی موجود تھے ۔ چنا بچہ حضرت صدیق اکریم نے مجھے سے فرمایا ۔ یہ عمرہ کہنے ہیں کہ موکر کیا مہ میں اکثر خافظوں نے جام شہادت نوش کیا ہے جھے اندیشہ ہے کہ اس طرح حفاظ کی کمی سے کہیں قرآن کریم اٹھ نہ جائے اس لئے مناسب ہے کہ قرآن کریم اٹھ نہ جا کہ اس طرح حفاظ کی کمی سے کہیں قرآن کریم اٹھ نہ جائے اس لئے مناسب ہے کہ قرآن کریم اٹھ نہ جائے اس لئے مناسب ہے کہ قرآن کریم کو کو کہ جا کر لیا جائے میں نے حفرت ابو بجرہ کو جواب دیا کہ جس کام کو دسول اکرم نے نہیں کیا اس کے بعد ہوا اور میں نے ان کی دائے ہو خاموش بیٹھے ابو بجرصدیق من گفتگو سنتے ہے۔ یہ اتفائی کرلیا اور اس بچری مدت میں حضرت عمرہ خاموش بیٹھے ابو بجرصدیق میں گفتگو سنتے ہے۔ اس کے بعد حضرت صدیق اکروش نے بھر (زید بن ثابت) سے فرمایا تم عقلمند فوتوان موتم پرکسی اس کے بعد حضرت صدیق اکروش نے بھر (زید بن ثابت) سے فرمایا تم عقلمند فوتوان موتم پرکسی تہرمت کا بھی انزام نہیں ہے اور در سول اکروم کے کا تب وحی بھی دہ چکے ہواس سے پوری تلاش تہرمت کا بھی انزام نہیں ہے اور در سول اکروم کے کا تب وحی بھی دہ چکے ہواس سے پوری تلاش

بولیعلی نے حضرت علی کی زبانی کھا ہے قرآن کریم کے سلسلمیں تمام کوگوں سے زیادہ اجمہ کے سلسلمیں تمام کوگوں سے زیادہ اجمہ کے مستی حضرت الوسکر ملائی مائی کوگ بی مورت کے مستی حضرت الوسکر ملد لین مہیں ۔ کیونکہ سب سے پہلے آپ ہی نے قرآن کریم کوکٹ بی مورت میں جمع کیا ہے۔

## حضرت الوبكر شك ننرب أوليت كي تفصيل

آپ کی اولیت و برتری کی تغییات کے منجملزا کی امرید کو اسلام کا سنے بینی آپ نے بینی آپ کی ۔ سب سے پہلے آپ ہی نے قرآن کریم کو بک جاکیا اوراس کو مصحف کا نام دیا (جبکی تفصیل آئندہ کی ۔ سب سے پہلے فلیفہ کے نام سے یاد کیا گیا ۔ . . . احمد نے بحواللہ ابی بحر بن الو المیکہ تحریر کیا ہے کہ لوگول نے آپ کو خلیفۃ النّد کہد کے لیکارا تو آپ نے فرمایا کہ میں رسول النّد کا فلیف ہول اوراسی لقب سے مسرور سول اوراآپ ہی وہ خلیفہ ہیں جن کے اخراج اس کے بیک اوراپ میں خلافت کی ۔ اوراپ ہی وہ خلیفہ ہیں جن کے اخراج اس کے لیے بیک نے بیک منظر کی دید کی میں خلافت کی ۔ اوراپ ہی وہ خلیفہ ہیں جن کے اخراج اس کے لیے بیک نے بیک مقرر کی دید کی بیارت کو ایس بھال کے خور دونوش کے لیے بیک کی ارسنبھال کے فرود ونوش کے لیے بیک رہاں رسنبھال کے فرود ونوش کے لیے بیارت کرتا رسول کا کو خوا یا مقرب اسل میرجانتی ہے کہ میں اپنے اہل وعیال کے خور دونوش کے لیے نجارت کرتا رسول کا

ا در ملتین اسلامیہ کے کار دبار بھی سانح ام دول گا - اس لیٹے میرے اہل وعیال سیت المال سے سی كجدائي كادرين تجارت مجى كرتار مهول كانساب بي سعد في عطابن سائب كي زباني لكهاسي بیت لینے کے دوسرے دن حفرت ابو کرفر اپنے اسے کی تقریر کھے جا دریں سیے بازار جارہے تھے اتنے میں صرت عرضن برسرداو پوجها، کهان تشریف لے حاسب میں ؛ حواب دیا نیجے کے لیے بازار جس بر حضرت عرف نے کہا۔ یہ آپ کیا کررہے ہیں۔اب آپ مسلانول کے خلیفہ ہیں. فرمایا تو بھیرمیرےا بل وعیال کاخرے کیسے بورا موگا ؛ اس برحضرت عرض نے کہا ہے ہے اس کی کمیل ابوعبیدہ کریں گے۔ چنانچرالوعبیدہ کے باس دو نول حقرات کئے جن سے حفرت عرف نے کہا ایک مہاجر کی اوسط درجہ کی خور دو آدمش کے برا بربغیرکسی کمی بیشی کے آپ کے لیے خوراک اور سرائی وگر مائی لباس کا انتظام کرد و ۔اورکیڑے پر لنے موجانے بروالمیں لے کران کے بدل نے دے دیا کرنا۔ چنانچہ ابد عبیدہ نے حضرت ابو کرائے لیے · بعدر هرورت باس وخوراك كا انتظام كبايه اورسائق ي نصف بري كالمحرشت تحيى روزانه مقرركبا .... اتھی ابن سعد نے میمون کی زباتی میر بھی تکھا ہے کہ ابوعبیدہ نے حضرت ابو بمرضیف سول اللہ کی دوہزار درمم سالا بذتنخوا ومغرر کی بسکین جب آپ نے فرما یا کرمیرے متعلقین زیاد ہ بیں اور تم لوگوں نے مجھے تجارت رنے سے بھی روک دیا ہے توا تھوں نے ڈھائی ہزار مقر کردی .... طبرانی نے مسند میں بحوالہ ا م<sup>حسن ا</sup> لکھا ہے کم حضرت ابو کرٹنے انتقال سے پہلے فرایا ہے عالمتہ رہے! یہ نوزائید و دود صدینے والی اوٹنی جس کا دوده مم لوگ استعال کہتے تھے اور عارے کھانے کا یہ بڑا پیالہ اور یہ دھاری دارجیادر جسے ہم اور سفتے تے ان سب سے ہم نے اپنی خلافت کے زمانہ میں استفادہ کیا ہے جبکہ ہم سلافل کے کام انجام ہے رہے منے راب میرے انتقال کے بعد بیسب چزیں حضرت عرام کوئے دیناً بچنانچ حسب وصیت جب حضرت عالنظرا نے بسیت المال کی میرسب چیزمیں حضرت عمرات کے باس روان فرا دیں توجعرت عراق نے فرما یا اے ابو بحرر اللہ تعالی آب پررحم و کرم کی بارشیں کرے ۔ آب نے مجھ پر بوجھ لا دویاہے .... ابن ابی الدنیا نے بحوالہ ابو بمر من حفق تکھا سے معضرت ابو بکر شہر اپنی دفات سے مجھ سیلے معزت عالمشارہ سے فرمایا بیٹی امیں نے حلافت کے زمامز میں بیت المال کا کوئی رو بیہ بیسہ نہیں گیا ۔ البتہ مولما حجوظا کھایا ا ورمعمولی نباس بہنا مسلمانوں کی ملکیت میں سے میرے پاس صرف یہ ایک مبشی غلام - یہ پانی لانے طلا ا ونط اور یہ کہنہ حیاد رہے۔میرے انتقال کے بعدیہ چیزیں صفرت عرشکے پاس روانہ کرڈینا۔ حفرن الرکرمُ مِی دہ اولین شخصیت ہیں، جھوں نے ابتدائر میرت المال قائم كبا- ابن سعد نے مهل وغيره كى زبانى تكھا ہے كرآپ

زما یہ میں بیت المال ایک بال میں نفا ہجس کی مگرانی کے لیے کوئی چوکیدار مامور پر نفا ۔ کوگوں نے کہا بین المال کی حفاظت کے لیے ایک چوکیدار مقروز احتیجے ، توجواب دیا اس برقفل لگاہوا ہے۔ بربست کافی ہے . اور داقع بہ ہے کہ بیت المال میں جو کھے آتا تو وہ آپ فوراً نعسیم کردیا کرنے اوربین المال فالی برارمتا تفا - خلافت کے دوسرے سال آپ نے بیت المال اپنی فرود گا ہ میں منتقل کر لیا اور جس وقت جو مال آیا اسے صرور تمندوں میں مجصہ مساوی نقسیم فرما دیتے۔ اور تہجی آمدہ دولیت سے اوزط ،گھوڑرے اورمہقیارخرید کر فی سبیل الٹند بانطے دیا کرنے۔ ایک مزنبر دیہاتی ساخت کی کجھے جا دریں خربد کرمدینہ منورہ کی بیو ہ وممتا ج خواتبن کونقسیم فرما ُمیں ....حضرت صُدبق اکبڑ<sup>و</sup> کے انتقال کے بعد حصرت عرصابے ساتھ عبدالرحمٰن بن عومیہ معمان عنی دم کولے کرمیت المال میں کئے اوراس کا قفل کھول کرد کیھا کہ وال کوئی مدو بہیں ہیں۔ اور کسی فسم کی کوئی چیز نہیں ہے .... ای بنیا د بیرکربین المال با سکل خالی تفاعسکری نے سکھا ہے کہ بیت المال فائم کرنے والے حضرت عررہ بی کیونکر دسول املام اور صنرت ابو برم مے زمانہ میں سبت المال باسکل خالی تفا عسکری کا یہ بیان باسکل بے بنیادہ اوران کی غلط بانی کو جلال الدین نے اپنی اصل کتاب ہیں بالتفصیل تکھا سے۔ ا س کے علاوہ خروعسکری نے اپنی اک*یٹ کتا ب میں تکھا ہے کہ حضرت* ابو *بکررٹنے سب سے پیلےا* توجیدیر ا بن جراح كوسبت المال كالمنتظم مقرر كبيا كفيا ( ورعهد اسلامي مي سب <u>سيم سيط</u> حضرت ابو بمر<sup>م</sup> كو" عتبق" کے نقب سے ملقب کما گیا .

سنینین نے جابر مزکی زبانی رسول اکرم م کایہ فرمان نقل کیا ہے کہ بحربی سے مال ودوہات گا آمد پر میں تخییں بہت زیا دہ دوں گا ۔

آب كى برد بارى وانكسارى

ا بن عساكرف انيسه كي زبا في تكها ب كرحضرت ابو كرصديق را خلافت سيع بيلة بين سال اور

خلافت کے بعد ایک سال کک ہما رہے ملمیں سے معلم کی لوگیاں آپ کے اِس اپنی کرال اتم اورآب ان كودوھ دياكرتے تھے .... احدتے اپنى زىم مى ميمون بن قبران كى زبا فى كھا ہے ايك أدى کہ یا اوراس نے کہا کے خلیفہ رسول التد! صرف تم پرسلام ہو۔جس کے جواب میں فرمایا سب ہوگوں بر سلامتی برداینی حرب سلام علیک نه کها کمرو ملکه الله معلیم کهاکرو، نبزایفی ابن عساکسنے بحواله ابوصالح غِفاری مکھاہے کرحفرت عرضنے مدینہ کی ایک اندھی براھیا کی دیجھ جال کینے ذمہ لے ل تھی ۔ را تول کو اس کا پانی مجرتے اور دن کا کا م کاج کر دیا کرتے تھے۔ایک مرتبد کجھاکراس کا کام کا ج کسی اور نے كردياہے ، اس كے بعد آپ نے متوا ترد كيھاك آپ كى آبدسے بيلے سے ہى كوئى شخص اس اندھي رُھيا کا کام کاج پوراکرجاتا ہے۔ چنانچہ آب گھان میں رہے اوراپنی انکھوں سے دیکھاکہ حفرت ابو کمررم ا بنی خلامنت کے زمانہ میں اس بڑھیا کا کام کر حانے ہیں ، یہ دیجھ کرحفرت عمر ﴿ نے کہا نجدا آپ اس اندهی کا كام هي انجام دے سے ين .... ابونعيم وغيرون عبدالرحن اصباني كے حوالہ سے تكھا ہے كر حضرت ابو بكرصدين و خليفهُ رسول الند برسرمنر خطبه الحي رہے تھے، اتنے میں امام حسن آئے اور كما بما ہے باب کے منبر پرسے اترجائیے . سیسنکرارٹنا د فرمایا آپ سچ کہتے ہیں اور بھرحضرت ا مام حسنٌ کو اپنی گود میں مظایا اور خوب روئے ۔ حضرت علی رہ بھی وہیں موجود نفے ، الحوں نے کہا بخدایہ بات میں نے نہیں سکھائی ہے۔ جواب دیاآپ سے فرمارہے ہیں ، بندامیں آب پرتہمت نہیں باندھتا .... ابن سعدنے ا بن عرر کی زبانی لکھا ہے، رسول اللہ کو جیسے جے میں حضرت ابر برائے ، کوامیر جے مقرد کرکے روانہ فرایا اور بھرد وسرمے سال خود جج کرتے تشریف ہے گئے یسرورعالم کی رحلت پر حضرت الریکر آنے خلیفہ بنے کے بعدایئے دورخلافت کے بہلے سال حغرت عمر مرکوائیر ج مقر کرکے روانہ فرمایا اورخود دوسر سال جج کیا ۔ اسی طرح حضرت عرض نے جی اپنی خلافت کے بیلے سال میں عبدالرحمٰن بن عوف کوامیر رجج بنایا اور بھر خود ج کرتے رہے۔ آب کے بعد صرت عثمان بن عفال نے بھی اپی تعلافت کے سال اول مين مفرن عبدالرحمن بن عوف و كوامير ج بنايا تقاء

حضرت صربی اکبر کی علالت، وفات اور وصبیت خلافت عمرام اسباب مرض سیعت اور مام نے عبداللہ بن عمرام کی زبانی کھا ہے کر حفرت ابو بحرام کی وفات کا اسباب مرض سیعت اور مام نے عبداللہ بن عمرام کی زبانی کھا ہے کر حفرت ابو بحرام کی وفات کا لے غفاری منین کے زیر کے ساحة پڑھنا جا ہیئے کیونکہ غفار ایک قبیلہ تقا ، جیسا کر ابو ذرغفاری منسود صحابی مقدر تنعیل کے لیے دیکھیے "الدین التیم"

سیب دراصل رسول اکرم کی رحلت ہے ۔ اس صرم سے آپ کاجسم گھلنے لگا اوراس مسبب سے آخر کار آپ تے وفات بائی ۔.... ابن سعد وصاکم نے ابن شہاب کی زبانی تکھ سے کر صفرت الو کروشکے پاکس قیمر پڑا دلیکسی نے بھیجا تھا ہے آب اور مارت بن کلا ہ نوش فرا سے منے ۔ کمانے کے دوران میں مار نے کہا اے خلیفہ رسول اللہ ا کا تھ کھینے لیجے ربخدااس میں زمرمعلوم ہمتا ہے اور یہ و زمرہے جو ایک سال میں ایناا تزکر نا ہے میری اورآپ کی موت اسی زم رکی وجہ سے ایک ہی دن واقع ہوگی رچنانچر حضرت صدیق اکرشنے کھا نے سے ہاتھ کھینے لیا اورا میں دن کے بعد سے دونو مسلسل بھار رہے بہانتک کہ سال کے آخر میں ایک بی دن دونوں نے رحلت کی ۔... حاکم نے شعبی کی زیا نی تکھاہے کہ اس ذييل دنياسيهم كي امبدركيس رسول اكرم اورصنرت الوكرة وونول كوزمره ياكي .... واقدى وحاكم نے صفرت ما کشفر الکی رہا تی مکھ سبے والد بزرگوار حضرت ابو عمران کی علالت کا اَبتدا کی سبب بہ سبے کہ ہیر کے دن ¿ جادی الاَخرِ کورکیپ نیے غسل کیا اس دن سردی زیاد و بھی چنانچہ آپ کو بخار آگیا اور نجار کی شدت کی وجہ سے بیندرہ دن تک آپ نما زبرهانے بھی نہ جاسکے۔ آخر کاراس نجار کے سبب بعم ٢٣ سال منگل کی رات میں ۲۲ جادی الا خرسان شرکو د فات یائی - ابن سعدوا بن ابی دنیا کے ابوسفر کی زبانی تکھا ہے ، لوگوں نے کہا لے خلیفہ رسول اللہ اا ما زت ہوتوکسی طبیب کو بلاکراب کو دکھا دیں ۔ جوابا فرایا مجھے طبیب نے دیجھا ہے، بھرلوگوں نے پوچھا کراس نے کبا کہا؟ جواب دیا ، اس طبیب بیاک الشرنے کہا ہے '' مب*ن جرجا متا ہوں ک*رتا ہوں اور جو حیا**بوں گ**ا کمہ و**ں گا** ۔''

واقدی نے متفرت عربی کی مامزدگی اور ہوگی تواب نے عبدالرمن بن عوف کو بلاکے دربافت کیا عربی بارے میں متحاری کیا دائے ہے ؟ اعفوں نے کہا میری برنسبت آپ ان سے دیادہ واقف ہیں عربی کے بارے میں متحاری کیا دائے ہے ؟ اعفوں نے کہا میری برنسبت آپ ان سے دیادہ واقف ہیں ارشاد فرا بااگر جبر میں ان سے ماقف ہوں نیکن تم بھی تو تباؤ کر دہ کیسے ہیں تاکہ مجھے مز بیا طمینال ہوجا اس پرعبدالرحمٰن نے کہا ان کے بارے میں آپ کی جورائے سے بخدا اس سے زیادہ میں ان کو بہت رسم میں اس کے بارے میں آپ کی جورائے سے بخدا اس سے زیادہ میں ان کو بہت رسم میں اور کوئی نہیں ۔ بھر مها جرین وافعار ، سیدین زید اورا سیدین حفیر ہے ۔ اوران جیسا بزرگ و برنز ہم میں اور کوئی نہیں ۔ بھر مها جرین وافعار ، سیدین زید اورا سیدین حفیر سے سے مشورہ کیا جی بعد صفرت عربی ہی وہ سے مشورہ کیا جو انتا ہے کہ آپ کے بعد صفرت عربی ہی وہ شخصیت ہیں جو انڈ کی رضا کو اپنی رضامندی سے تھے ہیں اور الٹر جس سے ناخش ہو وہ اس سے ناخوش میں برکت ہو۔ اللہ اس سے معدم ہرتا ہے کہ امرائق و معدم میں جو انٹر کی رضا کو اپنی رضامندی سے تھے ہیں اور الٹر جس سے ناخوش ہو وہ اس سے ناخوش مورہ تا ہے کہ امرائی و معدم میں برکت ہو۔

ہوتے ہیں ، ان کاباطن ان کے ظاہرسے جی اجھاہے ۔ نطافت کے لیے ان سے زیاد ہستنداور کوئی ہیں جو اس کے بعد ایک صحابی نے کہا ، حفرت عرف کی شخت مزاجی سے واقعت ہوتے ہوئے اگرآپ نے ان کونعلیفہ بنا دیا تواللہ تفائی کرکیا جواب و بحثے گا ؟ چنا نجہا ب نے جوا با فرمایا بندا تم نے مجھے نوفرد و کر دیا ہے لیکن بارگا و الہی میں عرمی کروں گا اے اللہ میں نے تیرے بندوں میں سے بہترین شخص کونعلیف نتخب کیا ہے اور اور کا جو ایک بہنجا و بنا۔

واقعه مذكوره بالاك بعد حعرت عنمان م كوبلاكم فرمايا ملكي، وصبيّت نامم الله الرحن الرحم يه وقيت نامه جوابوبكر بن فحاف فرنياس جات وقت بینی عالم بالا میں جانے سے ذرا پھے لکھوا باہے۔ اور مرنے سے پہلے کا وقت الیسانا کر موتاہی جس میں ابک کا فربھی ایان ہے آتا ہے ، ابک جموالھی سے بوت ہے اور ایک فاجرو فاستی بھی نورلقین عاصل کرنا جا ہتا ہے .... میں نے لبنے بعد حضرت عمرہ کو خلیفہ منتخب کیاہیے، لوگو! ان کے احکام کی تعبيل كرنا ، الله تعالى، رسول اكرم ، اسلام كى اور تمقارى برطرح خدمت كى بها ورحتى الامكان تمقارى تجلائيوں ميں كوئى دقيقه الحطانهيں ركھا۔ مجھے يقين ہے كرحفرت عرط انصاف سے كام ليں محے اوراگر برل مائیں توسر شخص لینے کئے کا جوا بدارہے . اگرچر مجھے علم غیب نہیں تا ہم میں نے تم لوگوں کے ساتھ مجلائي كي ب اورظا لمون كوعنقريب معلوم موجائے كاكرووالي عميب انقلاب مي گرفتار مول كے. ا درتم سب لوگوں پر اللّٰہ کی سلامتی ورحمت ہو'' اس کے بعدیہ وصیت نا مرم بمرکز اکے صنرت عمّال ا کے حوالہ کیا جواسے سربمہر اپنے ساتھ ہے گئے۔ اس کے بعد لوگوں نے برضا ورغبت معفرت عرب کے ہ تقریر سبین کی بھیر حضرت صدیق اکر منے حضرت عمرہ کو خلوت میں مزید میں منزید سیمتیں فرمائیں اوران کے بیلے جانے کے بعد فی تقد اٹھا کے یہ دعاکی "اے اللہ! میں نے یہ کام سل لوں کی فلاح وہمبود کی خاطر کیا ہے توجانتا ہے کرمیں نے فتنہ وفسادے خوف سے برکام انجام دیلہے، لے اللہ افرمیرے کام سے واقعت سے کرس نے اجتہاد سے کام نے کرمسلا نوں میں سے بہترین شخص خلافت کے لیے نامزد كيا ہے او كوانتاہے كرسيمسلانوں ميں عرار سب سے زياده طاقتور قدى، لوگوں كورا وبدايت برالالے كا متمتی ہے، لیے اللہ؛ میں ترسے دربار میں حاصر ہور الم ہوں - لیے اللہ! نو ہی لینے بندول کا مالک ومختار ہادان کی باک دورترے ہی اعقبے۔ اے اللہ!مسانوں کے حاکمیں صلاحیت علی بیدار دے۔ اے اللہ! توعر مر كو خدخائے را شدين ميں شامل كراور عوام كوصالح زيد كى وصلاحيت كے كام كرنے ك توفیق عنایت فوادے" .... این سعد دما کم نے ابن مسعد کی زبانی لکھا ہے کہ دنیا وی لوگوں میں سے

زیادہ بین اشخاص کی فراست وعقلمندی درست ہے۔ ایک حضرت ابو بکرم جنموں نے اپنی زندگی میں عررہ کو خلیف بنایا۔ دوسرے وہ عورت جس نے موئی کے لیے کہا تھا کہ انفیس اجربت بررکھ لیجئے۔ اور تیسرے عزیز مصر جفول نے حضرت بوسٹ کی بابت اپنی فراست کے طور براپنی بیوی سے کہا تھا کہ ان کی اجھی طرح دیجھ مجال کرد۔

خلیفهٔ اول نے فرایک منتخب کردہ عمر ضمی میں ۔

، احد نے صفرت ماکنتہ و کی زبانی مکھا ہے کہ والد ہزرگوارنے وفات سے کچھ بیلے در با ي کيا آج کون د ن ہے ؟ سب نے کہا بير کا دن . تو فرما با آج رات ميرا انتقال موائے توکل تک میرا جنازه به رکھنا کیونکه رسول التُداکے باس حلائنر بہنچ حانا مجھے زیا د ه مرغوب ہے .... (مام مالک نے حضرت عالمشدہ کی زبانی مکھا ہے ، والد مزرگوار کے تھجور کا ایک درخت تجس میں سالا یہ بیں وسن (۱۳۵ من کھورس آباکرتی تھیں میرے نام مبہ کر دیا تھا۔مرض الموت میں ارشاد فرمایا بیٹی! میں سب لوگوں سے زیادہ تھیں مالدار د کھینا جا ہتا ہوں سکی اپنے بعد تھا را افلاس مجھے براشاق گذرے گا۔ بین نے دے امن والل تمرہ آور کھور کا درخت بھارے نام مبرکیا تھالیکن اگراس پر تم نے قبضہ کیا ہونا اوراس کے نفع سے استفادہ کیا ہوتا تودہ یقینًا تمھاری مکبیت تنھالیکن اب وہ میرے تمام وارثوں کی ملکیت ہے۔ جس میں متھاری بہنیں اور بھائی سب شریک ہیں۔ تم لوگ اسے احکام و آنی کے موافق نفت بیم رکینا جس برمیں نے عرض کیا ابا حبان! انشاء اللہ آپ کے حکم کی حرف بحرف تعمیل مائے گی نیکن میری ترصرت اتماری ایک بہن ہے ۔ اور آپ میری بہنیں فرمارہے ہیں ۔ یہ دو*سریِ بہن کون ہیں*؛ ارنشادِ فرما یا تمتھاری **سوتبلی** والدہ جُمیبہ بننت خارجہ کے بیٹ مثیں ایک لڑگی ہے .... یئی رواین این سعدنے تکھی ہے۔جس میں ا'ننا اوراضا فہ ہے کر جُنیبہ بنت خارجہ کے بہیط میں را کی موجود مدنے کا محصے منجانب اللہ القاء مواسع جس کے دجود اور صعب کی تھیں وصیت کررہ موں -جانجہ آپ کے انتقال کے بعدام کلٹوم بنت حُبیبہ بنت خارجہ بیدا ہوئیں .... ابن سعد نے عرو می زبانی تکھا ہے کہ حضرت ابو کریٹ نے اپنے مال کے بالخویں حصہ کی باست فرمایا کرجس طرح مسلمانوں کے مال

مں سے پانچواں حصہ راوالہی میں لیا جا تاہے۔ اسی طرح میرے مال میں سے بھی پانچوال حصربین لمال میں دا خل کیا جائے .... اورا بن سعد ہے میر میں کھا ہے کہ ترکز میں سے بانچوال معسر بیت المال مرد انس كرنا مجھے زیادہ پسندہ برنسیت اس كر چوھائى مال دیا جلئے اوراس نسبت كے پین نظر ہیے صریے بجائے جوتھائی مال ببین المال میں واخل کرنا بہتر بیے لیکن جملہ مال کے تعیرے حصہ کواگر بسین المال میں داخل کردیا جائے تو بھراس صورت میں دار توں کو بہت ہی کم حصہ ملے گا اور دولت ونرکہ کی موجود گ کے باوجودان کامخناج و فعلس نظراً نا کوئی لیسندیدہ امرنہیں ہے اوراس کا بیم طلب مو گا کرمورث نے كوئى تركم حيورانى نبين يسعيدين منصور في ابنى سنن مي صنحاك كى زبانى لكھا ہے كرحفرت الو بكرنىديق م ا و رح صرت على روز دونوں لے اپنے مال ميں سے يانجواں حصد سين المال ميں داخل كرنے كى وصبت فرمائى -اوركهاكم خمس كے مال مي كسى رشت واركاكو في حق نہيں مكم خمس كا مال را و البي ميں خرج كيا جائے .... عبدالله بن احد نه واندالز بدمي حفرت مالسته م كى زبانى مكها سے والد بزرگوارتے بخداكو كى روبييہ و اشر فی نہیں چپوڑی ملکسب مجھ را و الہی میں خرج فرما دیا۔ ابن سعد وغیرہ نے حضرت عائشہ م کی نہانی كها ہے . والد بِزرگوارنے اخرى وفن ميں كہا دوست بھى چيشكارا نبيں والسكتى تولينے جبرہ پرسے چادر سٹاکر فرمایا، برکہو مون کے وفت سکرات ہوتی ہے جس سے کسی کوچھٹکارا نہیں ہے ، چھر فرمایا دیکھویہ میرے دوکیرے بیں ان کو دھوکرا تھی کامجھے کفن دینا کیونکہ مرُدہ کی بنسبدن زندہ کوئے لباس ک زیاده منورت سے ۔ ابویعلی نے حضرت عالشرم کی زبانی مکھا ہے ۔ واکدبزرگوار کے اخیری وقت میں نے کہا اللّٰہ أب پررحم كرے توفرايا يہ كہو موت كے وفت سكرات موتى ہے جس سے كسى كوچيتكارة بي ہے۔ اس کے بعددریا فن فرایا ۔ رسول اکرم نےکس دن رحلت فرائی اس نے عرض کیا بیر کے دن۔ بسنكرفر ما يا مس بهي آج ي كي رات كوچ كرو ب كا جينانج آب نے بيرا ورشكل كي درميا في شب بيل تقال فرایا اور صبح ہونے سے پہلے ہی آپ کوسپرو فاک کیا گیا .

یہ رم ن سب ، عبداللہ بن احرفے ابنی زوالد میں عباد م بن قیس کی زبانی لکھا ہے، معفرت الو کرئے نے اپنے اخیری وقت میں حضرت عائشہ نے خوایا میرے ان دونوں کیڑوں کو دھوکر اتھی کلمجھے گفن دینا بتھارا باب کھی جور بنہیں ہوتی را بن ابی دنیا نے بحوالۂ ابن ابی ملیکہ تکھا ہے ، حضرت ابو بکرنے نے دھیت قرائی کر اسما دہنت عمیس مجھے عسل متیت دہیں اور عبدالرئن ان کا مافقہ بٹا کمی سعد نے بحوالہ سعید بن مسیب تکھا ہے مسجد نہوی اور سرور عالم مسکے موصنہ کے دوصنہ کے دوسنہ کی مقام پر صفرت عرش نے جازی میں وں کے ساعقہ صفرت ابو بکریٹ کی کا زجنازہ بڑھائی ۔

یزعردہ دقائم کی زبانی نکھاہے ، صنب ابو بکرٹے نے صنب عاکشہ ہم کو وصیّت کی تھی کہ سرور عالم اے برابر میں مجھے دفن کرتا۔ چنائجہ آپ کی قبراس اندازسے کھودی گئی کہ دسول اکرم کے ننا نہ مبارک کے برابر آپ کے سرکا حصد رکھا گیا ۔ آپ کی قبرمبارک ا در روعنہ اطہر کی لمبائی برابر رکھی گئی ۔

عبدالله بن عرف کا بیان ہے حضرت عرف مگلیدہ ، عثمان اور عبدالرحمٰن بن ابو برئے خفرت من فی من فی من فی کی میں اتاری - نیز متعدد طریقیوں سے تا بن ہے کروات کے دفت میں آیا کی ندفین رُوبِ عمل لائی گئی -

ا بن مسیب کا بیان ہے۔ مدین میں کہرام مدین میں کہرام

ابو فی فرکام و اندوں ابو بی کہ بی بہ بیٹ اور توگوں کا گہرام دیکھ کرصرت ابو بکر ہے والد بزرگوار حضرت ابو بکر ان کا مرف کا مم و اندوں کے کہا آپ کے فرزند حضرت ابو بکر ہم کا انتقال ہوگیا ہے۔ جس بہ جوابًا کہا یہ زبر دست حادثہ اور سخت میں بہ کو ان کے دوست بیں ۔ ۔ ۔ اب کے بعدا بکس کو حاکم بنایاگی ؟ لوگوں نے کہا حضرت عمرہ کو۔ توکہا و ماان کے دوست بیں ۔ ۔ ۔ ، عبا ہرکا بیان ہے ابو فی افرکوان کے فرزند حضرت ابو بکر ہے کا مال بیں سے جو حصر میراث ملاتھا وہ انفول نے ابتہ بیت بیت کو میں کو دیا اور حضرت ابو بکر ہے کہ انتقال کے جھے ماہ بعد حضرت ابو بحر کہ مال میں موت حضرت ابو بکر ہے نے مال میں سے ورث د کی میں مرت حضرت ابو بکر ہے نے مال میں سے ورث د در اور ابو تی افر بی درہ یا ہیں جنھیں لینے فرزند حضرت ابو بکر ہے مال میں سے ورث د

مام نعبدالله بن عرض کی زبانی کھا ہے کہ صفرت ابو کم صدیق رہ نے دوسال اور مدیت خلافت کی .

مریت خلافت اسان او کا من خلافت کی .

مریب تحفا فت ابن عمار نے تاریخ میں بوالاصمعی لکھا ہے کہ خفاف بن نگد بترانسلمی نے آپ کی

و فات پرگریه وراری کی ا در مرثیه برها -

## حضرت ابو مکرظی زیانی بیان کرده احادیث

نوری نے اپنی مسند میں تکھا ہے کہ صفرت ابو کر شنے در ۱۳۲۱) احادیث بیان کی بیں باوجود کیہ اسپارے اسپام لائے اور سب سے زیادہ سرور مالم می صحبت میں رہے۔ بھر بھی آپ کی نہ بافی استی کم تعداد میں اصادیث بیان کرنے کا سبب برسے کہ رحلت نرور عالم کئے تعداد ان تو ہوادل تو آپ تقویہ ہے کہ دن نہ ندہ رہے اور دوسیا سبب بیر کر آپ کی خلافت کے زمانہ میں احادیث دریا فت کرنے کا زیادہ جربے اجمی نہ تھا ملکہ احادیث کی تلاش و بستی و کو قط میں تا بعین نے محنت کے احادیث ماصل و جمع کی ہیں۔ احادیث ماصل و جمع کی ہیں۔

اظهار مقیقت عروز نے قضیہ بیت صدیق اکروز کے وقت کہا تھا" ابو کروٹ نے انصار کے تعلق جو کھیا ہوں جیسا کہ بیلے بھی بیان کیا جا جرکا ہے کہ حفرت ہوئے انصار کے تعلق جو کھیا البی وا حادیث نبوی ہیں وہ سب بیان کردی ہیں۔ "حفرت عروز کا یہ بیان اس امرکاست بڑا واضح نبوت ہے کہ رسول اکرم کی احادیث وسیرت سے حفرت ابو بمروز بخر بی واقف وا گاہ تھے۔ اور ان کو وہ سب کچے معلوم تھا جو رسول اکرم نے فرمایا تھا ۔ نیز وہ احکام البی کو دوسروں کی بنسبت زیا دو حاضے تھے۔

را و بول کی تعداد اسمار درج دیل مین: یعرف عثمان رف علی دربانی احادیث بیان کی مین ان صحابهٔ کے عبرالله بن عرف ابن معود من ابن معود من ابن معود من ابن معود من ابن معرف ابن معرف ابن معرف ابن معرف ابن عرف ابن معرف المورک علی المورک من ابو مرف المورک الم

عنوانات احادیث و محذین درج زیل بین استاد کا مان کے مندان استاد کے عندانات معہ حوالہ کا میں استاد کے عندانات معہ حوالہ کتب احادیث و محذین درج زیل بین :-

J . ا حا دیث بجرنت ( ازشیخین وغیره ) - ۲ - دریا کا یا نی باک ہے اوراس میں کا حلال جا نورمرنے کے بعد بھی حلال ہے . ( از دارقطنی) ۳ مسواک منہ کو پاک وصاف کرتی ہے اور اللہ کی نومشنودی کا سبی ہے دا زاحمہ ہم۔ رسول اکرم نے نکری کے شانہ کا گوشت کھانے کے بعد د منونبیں کیا میکر فیلیے ہی نا زادافرائی داز بزار وابونعلی) ۵ ۔ طلال روزی کھانے کے بعدکسی کودویارہ وضو کرنے کی صرورت نہیں ہے۔ دا زیزان ہو۔ نما زبوں کو مارنے کی مما قعیت دابوں ہیں ، بزان ، یہسول اکرم سے سے اخیر میں حب میرے بیچھے ناز پڑھی توآب کے جسم براکی ہی کیٹراتھا (اِنابولعبی) ۸۔ جوتیخض اسلی صورت نز دل میں قرآن پڑھنا چاہہے تو صردری ہے کر ٰ بن ام عبد کی فرادت کی ما نند تلا وت کرہے (از احمد) ٩. رسول اكرم كن بعدنا زمجهيده ما يرصف كالحكم دياب، - الله تسلي ظَلَمتُ لَغَيني الله الله الله المنا وَلَا يَغْفِرُ الدَّانُونِ إِلَّا آنَتَ مَا غُفِرُ لِي مَغْفِرَةً مِّنْ عِنْدِكَ وَارْحَمَىٰ إِنَّلَكَ آنَتَ الغَفُونُ التّحييم د مجاريهم ، ١٠ فجرك نما زير صف والے كى الله حفاظت كرتا ہے - الله كاس معابده ميں دست ا ندازی نه کرو ٔ جمالیے نازی کوقت کرے توانتداس کے قاتل کوا وندھے متہ دوزخ میں حبو بک دے گا دارا بن ما جبی اا ۔ ہرنی اپنی امت کے کسی فرد کے بیچھے نما زیشے سے بعد ہی انتقال کرتا ہے دا زبزای ۱۲ گن مگارا گراچی طرح ومنوکرنے کے بعددورکعت ناز بیڑھ کرد عائے منفرت کرے توالٹر اس کے گناہ معافت کردیتا ہے۔ (ازاحد، جاروں اصحاب سن اورا بن حبان) ۱۳ بنی جہاں دفن ہونا چا ہتے ہیں اسی مقام پرالٹدان کو موت دیتا ہے داز ترندی ، ۱۴- یہودیوں اور عبیسا ٹیوں پرالشرنے لعنت کی ہے کیونکہ اعفوں نے انبیار کی قبور کوسجد مگاہ بنایا تھا داز ابولیلی، ۱۵. بسماندگان کی گریہ زاری سے میت کوعذاب ہوتا ہے ( ازابو میلی ) ۱۷- دو*زخ سے بینے کے لیے تھجور کے گڑے کے برابر*ہی خیرخیرا<sup>ت</sup> كروكيونكم يه طيره كوسيدهاكرتا، مروح كوعذاب سے دوركرتا اور تعيو كے كوسيركرتا جے دا ذا بونعلى ، ے ا۔ صدیقات کی نما م افسام دِازنجاری وغیرہ ) ۱۰۔حضرت صدیق اکبِرِم کے ناتھ سے جب اونٹنی کو نا نکنے والا كوفرا كرجاتا تواكب او بلى كوسطاكرا بنا كوفرا الطاق عقر. لوگول ته كها آب م سے كوفرا الطانے کے لیے فرما دیا کیجئے، تجواب دیا میرے محبوب سرورعا لم کنے مجھے حکم دیا ہے کہ میں کسی کے آگے دستِ سوال درازر نکرول روبروایت این ابوملیکه از احمد ۱۹ محمدین ابوکرایکی بیدائش کے بعدان کی والدہ اساء بنت عمبیں سے رسول اکرم نے فرمایا کرتم حالتِ نقاس ہی میں غسل کرکے جج وعمرہ کی تجبیریں کبو۔ ( از بزار د طبرانی ) ۲۰ ـ دریافت پردسول اکرم نے فرمایا وہ جج افضل وبرتر ہے جس میں زیادہ ترکیبیک کہی حائے اورزیا وہ نزقر یا نیال دی حا<sup>ئ</sup>یں (از نریز**ی** وابن ما جبر ۲۱. حجراسود کو بوسہ دیتے ہوئے کہا

رسول النُدْ نے تھے بوسہ دیاہے! س بیے میں بھی تنجھے بوسر سے رہا ہوں (از دارقطنی) ۲۲۔ رسالتماک نے سورہ براُ قا کمہ روانہ کرتے ہوئے الالیانِ مکہ کے نام حکم دیا کہ اس سال کے بعد کوئی مشرک بغرض جج نیا رہ کعبہ میں داخل نزیموا ورکونی شخص برمبنه موکرمیت الله کا طواف نه کرے (ازاحمه ۲۳ . میرے مکان ا ومنبر کا درمیاتی حصہ جنت کا ایک باغ ہے اور میرامنبر بھی جنت کا ایب حصہ ہے دنینی اس مقام سے حصول جنت کی را و بداین ملتی سبے داز الوبعیلی ۲۲۰ ابو شیم بن تیبان کے مکان برطلاق کی صدیث را زابومی ۲۵۔ سونا جاندی کا **برابرلین دین کیا حائے اس میں کمی بیشی کرنے والا جہنمی سے دا زابریعلی وہزار ۲ م**مسلمان کو تکلی**ت دینے والا اورمسلمان کے سابھ مکاری کرنے والا ملعون ہے** دا ز**ر ندی ، ۲** ۔ بخیل ، مبرخواہ ، خیانت كرنے والااورظالم حاكم قوم برگز جنت بين نبيں حائيں گے اورسب سے پہلے جنت بيں وہ غلام داخل ہونگے جھوں نے اللّٰہ تعالیٰ اور البنے قاکی فرما نبرداری کی ہوگی دا زاحمد، ۲۸ · غلام کی وراثت اس کے آزاد کرنے والے کا حق ہے ( از مختارہ مولفر صنیاء المقدمی) ۲۹ ۔ ہم صدقہ کے دارٹ نہیں داز بخاری) ۳۰ نبی کے متردکہ کا وَشَخص مِائز قابض ہے جواس کی قوم میں سے اس کی تلت کا خلیفہ بنایا جلئے داہوداؤد) اس اسپنے نسب میں معولی سی بھی تبدیلی کرنے والا اللہ تعالیٰ سے کفرکڑا ہے داز بزار ۴۲ .تم اور متعاری دولت وغیرہ سب تھارہے والدکاہے . حضرت ابو کمرٹ نے فرمایا اس سے مراد نفقہ ہے راز بہتی) ۳۳۔جس نے جہاد كيا، الله كالبي البيخ قدمول كوغباراً لودكيا اس برأ تشش دوزخ حرام ہے (از بزاد) مم على فيمسلمول سے جن*گ کرنے کا مجھے صکم دیا گیا ہے* (ازشیخین **وغیرہ) ۳۵** ۔ انٹر کا بہترین بندہ ، خاندا فی بھائی ،خالدہن ولیبہ اللّه تعالى كى تلوار ہے جیسے اللّه نے كا فروں اورمنا فقوں برّمشر فرّاں بنا دیا ہے (ازامِم ۳۷ معربت عمر الله سے زیادہ بہترادمی پر افتاب طلوح نہیں ہوا۔ (ار ترمذی) عمد سلطنت کا مقتدراعلیٰ اگر کسی ایسے حاکم کو مقررك جورعا ياكے حقوق كى حفاظت مذكر سے نوالىيے مقتدراعلى برالله كى معنت سے اكر جديد فرائض ونوافل برطه البواورالله اس كوجهنم میں حجونگ ہے گا اورجس نے اللہ كے ليے کسى كى حمايت كى اور بھر ملا وحب حایت سے دستبرداری کی تواس پر بھی اللہ کی **نعنت ہے** دانداحدی مرس ماعزادراس کی سنگساری دان احد، ۹۳ رایب ہی دن میں سنز مرتبہ اس کام کو دُہرانے والے کا استغفار بغیراصرار (از ترمذی) ۲۰ مینجی امورسی رسالتھا ہے کا مشورہ (ازطرانی) اس ٹرے کا م کرنے والے کوٹرا بدلہ کی آیت (از ترمذی اب جافی فی تم يه آيت برسطة مروز ترجيه سلافراتم اليطفوس ك دمدوارمودا زاحروا بن حبال انموار لحبيم مدوادمول كي موجر دگي م تيمل الله بهي مرتا ہے (از تيمين) مهم مصرت طعمًا وطاعوًنا دان الاعلىٰ) دم ميررهُ مود نے مجھے بورھا كرديا على از دا تعلىٰ ۷ سے چنوٹی فی دستھ کے سطور میری اُ مست میں ٹرک کا داخلہ (از ابریلی وفیرہ) ۱۷ سے مارسول استرصبے وشام مربعت کے سلعے

مجھے کوئی دعا بتا دیجیئے دمسندا زمبیشم بن کلیب وترمذی وابوسریرہ) مهم مالا الله إلّا الله اوراستعفار بمیشه یر ہے رہر کو نکہ شبیطان کہتا ہے میں نے لوگوں کوگنا ہول میں متبلا کہکے بربادی اور لوگ لا إله الّا الله ا دراستغفار کے ورد سے مجھے برباد کرتے ہیں۔ اندریں حالت میں بوگوں کوخوا برشات میں مبتلا کرتا ہول۔ ا ور وه خود کورا وِ راست بیرگامزن هرنا گمان کرتے بیں دانه ابوبعیلی ، ۹ م "لما ترفعوا اصوات کم فوق صوت النبی" ک آیت نازل ہونے برمیں نے کہا یا رسول اللہ؟! اب میں آپ سے بیر فرتوت کی مانند کفتگو کیا کروں گا۔ جس کے منہ سے اُواز نہیں نکلتی ہے (از مزان ، ۵ ، مغلوق کے لیے اُ سانیاں بیں دازا حمر، اھیجس لیے دانسته مجه پرهبوط باندها یامیر ہے حکم کی تردید کی توالیسا شخص دوزخی ہے دازابومعیی، ۷۵- لاالهٔ آلاالٹر کنے سے سی کو چھٹاکا را نہیں (ازاحدوغیرہ) م ۵ ۔ رسالتاً می نے مجھ سے فرمایا جائیے اعلان کر دیجیجس نے لا الرالا اللہ کی شہادت دی تورہ جنتی ہے میں اس اعلان کے لیے روائم ہوا اورسب سے سیلے یں نے یہ صفرت عرائے کہا دا زابولعیلی) اور بیر حدیث برنسبن ابو بکر ان کے حضرت ابو ہر میرہ م<sup>ر</sup>م کی زبانی زبادہ محفوظ ہے۔ ہم ۵۔ مرجَیہ وقدر میر بیہ دونوں گرد ہ جنت میں نہیں جائیں گے رعلل از دارقطنی) ۵۵ اللہ تعالیٰ سے اپنی عانیت کی دعاکیا کروہ (ازاحد، نسائی وابن ماجہ وغیرہ) ۲۵ کسی کام کے ادادہ سے پہلے رسالتا بُ د عافراتے اے اللہ! اپنی پسند کا کام مجھ سے لے (از ترمذی) ، ۵ - اسلامی دعایہ سے الے اللہ عنم و اً لام سے محفوظ رکھ (از بزار وحاکم) ٨ ه جس جم کی حرام سے برورش ہوئی تو دہ دورخی ہے اور ایک صدیث یریمی ہے جس نے حرام غذا کھائی وہ جنت میں نہیں جائے گا . دا ذا بومعلی ، وہ ۔جبم کا ہر حصراس کی تیزز ہاتی کی شکا یت کرے گا ( از ابولعلی) ۷۰ جودھویں شعبان کی رات میں کا فراور کیمنہ پرورکے سوئے باقی اشخاص کی اللّٰہ تعالیٰ مغفرت کرتا ہے داز دارقطنی الا یخواسان کی سمتِ شرقی سے دحیال کا ظہور، و هال ونیزہ کی طرح چہرے والے اس کے بیرو ہوں گے داز ترمذی وابن ماجی ۴۲ سٹٹٹر ہزاراً دمی بغیرحسا ب کے جنت میں داخل کروں گا ( ازاحمد) ۴۷ - دگیرا نبیا ، کا تر د داورسرورمالم کی شفاعین (ازاحمد) ۴۴ - لوگ ایج طرف مهائیں اورانھار دوسری جانب. تومیں انھارکے ساتھ رہول گا دازا حمد، ٧٥ - ملت اسلامیر کی ا مارے و نعلامنت فرلیش کا حق ہے ۔ نیک نیکوں کی ا ور فا جرفا جروں کی بیر*وی کریں گے* دازاحمر، ۶۲. وصیت ِسرورعالم کرنیک انعاری کی حانب متوجه بهو جا ؤ ا دربر سے اجتناب کرو (ازبزار ولمرانی) ۶۷ ۔مملکت عربیہ میں عان وہ تقام ہے جولبِ ساحل و اقع ہوا ہے۔ اس قبیلہ عالی کے بائشندے مبرے فرنستادہ کوتیروں اور بتقردِ کانشانہ نہیں نیائیں گے دازا حمد وابر تعلی، ۴۸ بحصرت ابو بکرین نے برسرراہ ایک دن حضرت امام تحسنُ كو بجوں میں تھیلتے دیمیھا ۱۰ ملھا كراہنے كندھوں پر ٹھا كر فرما يا يہ لينے والدحفرت على مسينہ ہيں ملك رسالتما ك

سے زیادہ مشابر ہیں داز بخاری، 99 ۔ ام ایمن سے رسالتھائے سمیشہ مطبقہ تھے دازمسیم، 2 ۔ پانچویں جوری پرچورقتل کی جائے دا زابوبعلی و دلمی اے واقعات جنگ اُصد داز طیانسی و طرانی ، ۲۷ . بغیرکسی چیز کی موج دگی کے خو دبیسے کسی جیز کوشاتے و کھے کر میں نے عرمن کیا یا رسول الٹٹراکپ کسے مٹیار ہے ہیں ؛ فرمایا دنیای دراز دستیوں کوا ورمرے عرض مکرر برارضادگرامی ہوا، تم سے اور خود سے دنیا وی دراز دستیوں کو ب**طار الہوں تم پراس کا قا برنبیں بھلے گا**۔ (از بزا<sub>ن</sub> یہ اوراسٰ کے علاوہ احادیث حنجیں ابن کثیرنے جمع کیا ہے وہ سب کی کا تکملہ ہیں ۔ امام نووی نے انھیں بیان کیا ہے۔ ۲۰ ۔ بندر والوں کے سرایک فرد كوقتل كردو (اوسط ازطراني س م رمكان بنانے سے بيلے والى كى آبادى، سمساير اور راستول كوركيد له ( از دیلمی) ۵ یا مجھ پر زیا دوسے زیادہ درودوسلام بھیجوکیونکہ النسنے میرے روصنہ پرایک فرسشتہ مقرركر دياب اورميراكو فكامتي مجه برورود وسلام جيجتاب تووه مغرره فرسته كبتاب يارسول التكوفلال امت نے آپ کی ضدمت میں اس وفت یہ دودوسلام بیش کیا ہے ، (اردیلمی) ۲۷ کی جمعہ دوسرے حمعہ کا کفارہ سے اور عسل مجی کفارہ ہے (عقیلی) ،، ۔ دوزخ کی گری میرے امتی پر حام کی گری کی طرح ہے ( ازطرانی) م ، یعبد ملے سے ہمیشہ دور رم کمنی کہ حبوط ابان سے دورکر دیتا ہے رمکارم اخلاق ازا براکل ) ٩ - - حنگ برسی شهادت یا نے والا جنتی ہے - دا فرا دانر دارقطنی) ۱۰۰ اسلام، اللہ تعالیٰ کاعظیم الشان پرجم ہے اسے اٹھانے کی کس میں طاقت ہے ؛ (از دیلی) ام-اً رزومندکے لیے سور وُلیسین کی ضیالت (از دیلی و بهبقی) ۲۸ و انصاف پر**و**ر م<mark>تواضع ،متقدراعلی سایهٔالبی میں بهے دو زمین برانش</mark>ه کا نیزه و بتم ہے یشب دروز میں اسے تترمدیقیوں کا تواب ملتا ہے د ازا بوشنے، عقیلی وابن حبان) ۹۳ موسطے کی دریافن پرکمصیبت زدہ عورت کی غمغواری کرنے دالے کوکیا جزامے گی، اللہ نے جواب دیا اسے میں لینے سایسی رکھوں گا(ازابن شاہین ودیلمی) ۲۸ ۔ اے اللہ عمر بن خطاب کے ذریعہ اسلام کوتقویت دے ا وسط ا ذطبرانی ۸۵. جا نورون کا شکار، خار داردر خول کی شکست د بربیدا ورد گردینتوں کی کما ئی عرف اس لیے ہوتی ہے کہ دہ آسیع وذکر الہی میں کمی کردیتے ہیں (از ابن را ہویہ ) ۸۶۔ اگر میں مبوت نہوتا تو عرص نبی ہوتے (از دلمی) ۵ ۸ - اگر جنتی تجارت کرتے تد بزاندی دتجادت بارچہ) کرتے (از ابولعلی) ۸۸ ۔ جوشخص اپنے امام کی موجودگی میں اپنے یا دوسرے کے لیے جنگ کا آغاز کرے تواس براللہ فرشتول اورتمام آدمیوں کی تعنت بے البیے شمعی وقتل کردو (تاریخ ازدیمی) ۸۹ یجوشف میری معلوات یا احادث تخریر کرے توجب نک اس کی بیمخریر ماقی رہے گی اس وفت تک اس کو تواب ملتا رہے گا ( تاریخ ازساكمى . 9 . جوكو في الهاعت اللي كي ضاطر برمنه بإجلاكا توالله تنا لي اينے فوائعن كى بابت روز محشراس

استفسارنہیں کریے گادا زطرانی) ۹۱۔ دوزخ کی تختبول سے حفاظت کے طلب کارا ورسایراللی کے آرند مندكو جاسيئ كمسلانون يرسختى مركب عكمان برمهرانيال كرے دازابن لال والوشيخ والوجان م**و ب**جوشمف صر**م**ت الٹرکی خوسٹنودی حاصل کرنے کے لیے کسی کی حزورت پور*ی کرے* توالٹراسی دن اس کے کاموں کا ایچا برار نے گا اگرچہ اس سے کوئی گناہ بھی سرزد ہوجائے (از دہمی) ۔ سره جس قوم نے جہا د چیوار دیا وہ عذاب میں گرفتار ہوگئی۔ (انطبرانی) م ۹ متہمت لگانے والا جنت میں داخل نہیں برگا (ازدیلی) ۵ ویسی مسلمان کوتیرنسمجھو کیونکراذنی درجہ کامسلمان تھی الٹد کے حفنور بزرگ وبرترہے ( ازدیلمی) ۹۶ ۔ حکم الہی ہے اگریم کومیر*ی رحمن کی طلب ہے* تومیری مخلوق پر مہرانیاں رور دانشیخ ابن حبان ودمی ، ۹۰ سی نے یا جامہ کی بابت پوچیا توسرورما مم نے بارل کا ا دبری حصه کیرا او ربیری دویا ره دریا فت بربنٹرلی کے عضلہ کا نچا حصر کیرا ۔ تیسری مرتب کی دریافت پر فرمایا اس سے زیادہ نیچا پائجامہ پہننے میں کوئی صلائی نہیں ہے ۔ اس پر میں نے عرمن کیا ۔ اس صورت میں تو یا رسول الندا میں باک بہوگا ۔ ارشاد گامی موا آب اس مے سینے میں اور آب غاِت یا فتہ بی دعلبہ از ابولعیم، مِ ۹ میری اور علی اِن انصاف بروری کا بِلّه برا برہے (از دیلی وابن عساكر، و ويشيط نست بناه لمنك مين غفلت نه كرو - اگرچة م اسع ديجة نهي نيكن وه تمست غفلت نہیں کرتا دازدیلی) . . ا جس نے فی سبیل الله زمین برسجد بنائی تواس کے عومٰ میں اللہ تعالیے جنت میں اس کے لیے مل تعمیر کردیتا ہے (از طبرانی) ۱۰۱ کوئی شخص کسی قسم کی بدبودارچیز کھا کر معجد میں نہ آئے دا زطبرانی ، ۱۰۲ - آغا زنماً زر رکوع ، سجود اور قومہ کے وفت رفع پدلین دانہ بہتی سور رسانتا کا ابوجبل کو او نط دینا رمعم انداسمعیلی ، به استصرت علی م ک مها نب و کیمنا عبادت سے داند ا بن عساکه <sub>)</sub>

ور قرآن *کریم* کی تفسیر

ابوقائم ملیکونوی نے کوالزابن ابو ملیکہ کھا ہے کسی نے حدیث ابو بھر سے تفسیر آل کے بالے میں بوجھا تو آپ نے فرما با اللہ کے منشا دکے خطافت اگر میں قرآن کی کسی آیت کی تفسیر کروں توبتا و کسی زمین میں رہوں اورکس آسمان کے زیر سا بہزندگی گذاروں ۔ابو عبیدہ نے ابرائیم تیمی کی زبانی کھا ہے کسی نے "فاکہة والنّا کے معنی بوجھے تو آپ نے فرما باوہ کونسا اسمان ہے جو تھے برسائیگن رہے اوروہ کونسی زمین ہے جو تھے آرام کرنے دے اگر میں بغیر تیمھے بوجھے قرآن کریم کی تعنیر کروں …

بيه في وغيره نے تکھا ہے . کلالہ کامسئلہ دریا فت کرنے برآب نے فرایا، نفظ کلالہ کے معنی مبل نی رائے ے موافق بیان کرنا ہوں اگر مجمع میں تومنجا نب التد میں اور بصوریت دگیریہ میری اور شیطان کی را ہے موگ اورمیرے نزدیک کلالر سے معنی میں باب اور بیٹیا حضرت عمر منے اپنی خلافت کے زمانہ میں کہا حضرت ا بو كرين كے كلام كى ترديد كرنے سے مجھے شرم آتى ہے . ابونعيم نے طبيہ ميں اسود بن بلال كى ربانى كھھا ہے حضرت الويرض فصابت فرمايا آب لوگوں كى حسب فدبل دوا يوں كے منى من كيا رائے ہے دات الَّذِيْنَ عَالُوْ آمَيُّنَا اللَّهُ تُحَرِّ اسْتَقَامُوا ... اور دَالَّذِيْنَ امَنُوا وَكَثْرَ يُلْبَكُوا آيْمَا نَهُمْ كِيْ خُلْهِ .... صحابر نے جوا باكها استقامُو اُ كے معنی بین تا بن قدم رَ م كركوئى گذا و نبسي كيا اور بھليم فاصلب ہے کہسلا نوں نے لینے ایمان میں گنا موں کی آمیزش نہیں کی صحابہ کے اس جواب برفرایا آب حفرات نے ہے کی نرحمہ کیا اس کی تفسیر یہ سبے کہ جن لوگوں نے اللہ نعا لی کے برورڈ فا ربونے کا افرار کیا اور بھر اس بنتا بن قدم بر معنی کسی دوسر معبود کی جانب متوجه و ما ل نہیں ہوئے اور انفوں نے لینے ایان مِن شرك كاميرس نهيس كى - ابن جرمين عامرب سعد بجلى كى ربائ ككاست آين قرانى يلتيذي آخِسَنُو النُحُسُى وَزِيَا مَنْ كَي تَعْسِرِي حَفْرِتِ الْمِكْرِيْنَ فَرَا يَا اس كَا مطلب يه سے كه الترك جُاب نظر کی اوراسی سے بولکائی ... ابن جریر نے لکھا ہے کہ صفرت الربر النے فرمایا جس نے بروردگار کے اللہ مہدنے کے اقرار بر استقامت کی ۔ بعنی اس قول کے بعداس نے ای عقیدہ پر وفات یائی تووه تا بت قدم ہے۔

## حضرت الوكرصديق شيء أناروا قوال

فرايا جي مي يائخا مه حا تابول تو بخدا الله مص شراكرا بني بييط يا نخا نه كي د بوارس سك كا ليتابول .... ا بودا ورن ابوعبدالله صنائجي كي زبا في تكھاسيميں نے مغرب كى نما ز حفرت صدبتي اكبر سم سي يہ يہ اوا كي جس كى بہلی دورکعتوں میں آب نے سور اُ فاتخہ کے بعد قصار مغمل کی ایک سُورت اور تبیری رکعت میں دَبِّنا لَا "نُزِغُ ود من این این تا دت کی .... این خبتم وابن عساکرنے ابن عید کی زبانی تکھاسے ابو مکر خب سی کی تعزیت کرتے تو فرمانے ، تعزیت کرنے والول پر کوئی معیبت نہیں بڑی ہے۔ صبرکرتا جا ہے۔ ا درگریه ولاری سے کوئی فائدہ تھی نبیں ہے بسنوا موت گذشتہ چیزوں کی برنسیت سخت ہے اور اُئندہ ا مور کی نسبت سے بہن اُسان ہے۔ رسالتہ ہے کہ یہ دہ کر جانے کو یا دکر و تو متھا ری معیتیں تم کو كمة نظراً يُس كي در يصر خوبي يه كرالله تعالى تم كو تواب في كا . دارقطني مين ابن ابي ستيب في سالم بن عُبيه معانی کی زبانی تکھاہے ۔حضرت ابو بکڑ مجھ سے فرایا کرنے سفے آورات تھرہما سے ساتھ عبادت کرکے صبح کرد۔ الوقلا برنے الوسفرکی زبانی لکھا ہے۔صرت الو بکرٹ فرمانے سفے دروازہ بندکردو تا کہ صبح تک بم عبادت کرسکیں۔ بیہتی اورا بو بمربن زباد نیشا پوری نے اپنی زبا دات میں مجوالہ حدیقہ بن اسبد تکھاہے میں نے حضرت عمرض و ابو تکرصدین رہ کو دیکھیا ہے۔ کہ ہرجہ وحضرات بطریق معمول نما نہ حیا شب ادانہیں کرنے معقے .... الدواؤد نے بحوالرابن عباس تکھاہے میں نے حضرت الدیکریم کوفراتے تودیسنا ہے، مجیلی جب مركرياني برآجائے تواس كا كھانا بھي حلال ہے ۔ امام شانعي كا بيان ہے، حضرت ابو كرائے زندہ جانور كے مدے می گوشن کی بیع مردہ قرار دی سے - بخاری میں ہے کہ آپ نے مسائل میراث میں دا دا کو بمنزار اب قرار دیا ہے . . . . ابن ابی سنب سنے بحالہ عطاء لکھاسے کہ آب نے داداکواس وقت میرات دلائی سبے۔ جمه باب نزمده منه موا در بوت كواس وقت جبكه كوفى دوسرابيبا منه مود . . . فاسم كابيان ب آب كم باس ا کیٹنی اپنے اِ پ کوٹرانھلاکہ آآیا نہ آپ نے فرمایا اسے مارو۔اس کے سر برسٹیطان سلط ہے .... ابن ابی مالک کا بیان ہے جنازہ کی نماز گرھانے وقت حضرتِ البو نمریم فرمایا کرتے لیے الٹر امن شخص کے اہل وعیال ودولت نے اسے نیرے حوالہ کر دیاہیے ، اس کے گنا واگر جیر زیاوہ ہیں لیکن نیری نجشش مهربانيال بهست زياده مين -

اسعیر بن منصورتے بوالہ حفرت عرب کھاہے ( کی مرنبہ عاصم بن عمر کی اپنی والدہ سے کھے جتمک منصلے اور کی جس بر بحضرت ابو کمٹے نے فرما یا اے عاصم انتھا ری والدہ سے لیسینہ ،ان کی خوست بود اور ان کی ہم یا نیول کی وجہ سے تم کو سر برنری حاسل ہوئی ہے اور وہ نم سے بہتر بیل .... بیبتی نے قیس بن حازم کی زبانی لکھا ہے ایک اوراس نے معرت ابو کمرسے کہا بیرے والد مجھ سے بوری و ولت

لے کر مجھے متماح بنا دینا چاہتے ہیں ،ابآپ فیصلہ فرائیے ۔ چنانچہاس کے والدہے آپ نے فرایا تم اس کے مال میں سے بقدر صرورت کے سکتے ہو۔ اس بیاس نے کہائے خلیفہ سول النّہ ا آپ کو معلوم ہے کہ رسول النٹرینے یہ ارفتا و فرہا یاہے " رائے کے کا مال اس کے باپ کا ہے" ارفتا دہما باسکل درست ہے اوراس فرمان کامطلب بر ہے کہ اس کے مال میں سے بقدرضرورت تم نفقہ سے سکتے ہو .... احد نے عمر مین شبیب کے وا داکی زبانی تکھاہے کہ حضرت الو بکر او عمر م کسی غلام کے خوان کے بدلے می کسی اُزاد کو قتل نبیں کراتے تھے .... بخاری نے ابوملیکہ کے داواک زبانی لکھا ہے۔ ایک شخص نے دوسرے کے اوقد برکاماً منطلوم نے جب اپنا الم عظظ الم کے منسے بٹایا توظا لم کے کاٹنے والے انگے د و نول وانت بی محل بیرے . معنرت الو مکر نے اس مقدم کا فبصلہ دیا کہ اس صورت میں کو ئی ویت و ہرا نہ وغيره ظالم ادانبيس كرسكا ، ابن سنيبه وبيقي في بحواله عكرم الكهاسي كرحعزت ابو كمراف اكيكن كي ك مقدم میں طالم سے بندرہ او نطیع ماریں ولائے اور حکم دیا کہ مطلوم لینے کئے موئے کان کولینے بالوں اور ما فرمیں جمپاسکتا ہے۔ ... بیہقی غیرونے ابن عران جونی کی زبانی تکھا ہے۔ صنرت ابو تربر اللہ سے شام علنے والے قوج پریزیدین ابوسفیان کوسیدسالاً مغرکیا اور مجران سے فرمایا می تم کودس میتی سرتا موں ان برکا ر بندر منا کسی عورت ، بچه اصر رفطے کو قتل مرا یکو فی صل داردرخت مرکا شاراً بادی کو و میران نر کرنا کھانے کے بغیرسی او نظے، بمری کو مار کرنہ بھینکنا پیاغوں کو دمیان نہ کرنا کھیتوں کو آگ مذلكانا وففول خرجي اوركنوي سع مميشه عليده رمنا واحد الإداؤد احدنسائي نع بحوالة الوبرزه المي كلهام ا کیشخص پر حضرت ابو کرم کو بے انتہا غصہ آیا ۔ میں نے عرض کیا اس کی گردن مار دہنچئے۔ ارشاد فرمایا تم پر ا فسوس! رسانتاً بُ کے بعداب یہ انتہارکی کونہیں ہے۔ سیعن نے کتاب الفتوح میں لیخے شیرخ ک زبانی سکھا ہے جہاجر بن اُمّتِہ ماکم بیامہ کے پاس کھے لوگ دوگانے والی عورتوں کو بکڑلائے جن میں سے ایک رسول الله حمى شال مي جمديه كيت كاتى حتى اور دوري مسايا نول كى بجوكرتى حتى جنائج معاكم يما مرنے دونوں کے با تھے کو لیے ان کے دا نت جی محلاویے ۔ .... کرچے ذرسیس کی الحلاع پر حفرت ابو کرٹے حاکم بیامہ کے نام فرمان ماری کیاجس سی مکھا ہیں معلم ہماکتم نے دوعور توں کوسزادی ہے ۔ احرسزادی میں تم جلدی ذكرنے تو تم يہ حكم فيقے كر رسالتاك كى شان ميں گستاخى كرنے وال كوفتل كر ميا جائے كيونكم انبياركي شان دوسروں سے ببندوبالا ہے۔ اگر کوئی مسلان الیسا فعل کرے تو وہ مرتد ہے اورغدار ہے جس سے جنگ كنا جا جيئه - اور دوري عورت جوملانون كى بجوكرتى تقى أكر خود كومسلان كهتى تواسے شرم ولائى جاتى . يا کو ئی معولی مزادی ماتی اس کے ناک کان کاٹ کے بو جا کر دبنا تھیک نہیں ، اوراگریہ عورت ذمیرہے

تومشر کے سے زیادہ بری نہیں . مالانکہ شرک نہایت ہی مُرا کام ہے ا ورمشر کہ سے بھی چیٹم پوشی کی مباسکتی ہے۔ احکام سزاکی اجرائی سے پہلے اگرتم سوچ سیتے نو ہاتھ کٹو انے کوخودنا بیسندکرتے ان عورتوں کے سابقاب زمی کا برتا و کرو۔ قصاص کے سولئے دوسرے جرائم میں لوگوں کے بابھ کو اوینا مناسب نہیں ہی مزایا نے والے خود ہی گنہ گار لوگوں کی نظروں میں ذہیل رہنتے ہیں . . . . الک ، وارقعلی نے مجوالہ صفیہ بنت عبید کھھاسہے ایک ادمی نے ایک باکرہ سے زناکا اقرارِ جرم کیا تو حفرت ابو بکرانے لیے نناو کوڑے لگوا که مک کی سمت جلاوطن کو دیا .... ابر تعلی نے محمد بن حاطب کی زبانی تکھا ہے دربار خلافت میں ایک شخص جیری کے الزام میں لایا گیا جس کے القدیا وال جہلے ہی کٹ چکے سفتے۔ حضرت ابو کمرائے نے اس پانچیں مرتبہ چری کے ملزم سے فرمایاتم لوگوں کے قتل کرنے کا رسالتاً ب نے بہترین فیصلہ صاور فوایا ہے اور میں اسسے زیادہ کچھ نہیں کرسکتا ۔ چنانجہ آپ نے اسے مثل کرادیا .... مالک نے بوالرقائم كها ہے ايك مينى نے حس كا ايك لا تقرا ورايك يا وُل كل مواتقا، ود بارخلافت ميں حا صربوكر حاكم يمن کے ہور وہم کی شکا یت کی اور در دولت صدیق اکرام میں قیام پذیررہ کر رات بھرعبا دت کرتا رہا ۔ حضرت مدین اکرشنے اس چرکی عبادت دکیے کرخود سے کہا افسوس! میری دانت اس چورکی ملت سے چی م ر ہی ساتنے میں معلوم ہمرا کہ حضرتِ ابو بمرور کی زوج محترمہ مصرت اسما د بنت عمیس کا کوئی زیورگم ہوگیا ہے ا در برینی دن مجرصنرت ابو بمرتیکے ساتھ را اور سرونت لینے نیک میزبان کے حق میں دمانیں مانگتار ہا۔ تناش برگم نندہ زبور ایک مسنا رکے باس سے برآ مدہوا بسنا رنے بیان دیا کہ ایک ایک اور ایک پاٹول مل ہوا شخص یہ زیدر میرے ا تھ فروخت کر گیا ہے۔جب اس منی سے دریا فت کیا گیا تواس نے لیتے جرم سرقه کا اقرارکیا اورسامته ہی گواہی ھی پینن ہوئی تو حضرت صدیق اکٹرشنے اس منی کا بابال التھ کا طفے کا مكم ما دركميا ورفرايا اس كى دمائيس بخداد فيع اس كى جورى سے زمايده ترى معلوم ہورہى تعين .... دارفى نے بحوالہ انس کی کھا ہے، پانچ در مم کی معال کی چوری پر مفرت ابر بھرانے چور کا الف کھایا. الونعيم نے طبير ميں ابوصالح ك ربانى تكھا ہے ۔ عبد خلافت اول ميں كيد منى كي كيا ورفران شربب مسنكربت ومشيحس پرابوكروسان فرمايا بمارى بھى يہى كىينىت تھى ليكن بھرول مضبوط بوگئے . اَبونىيم نے مل مغبوط ہوجانے کا مطلب مکھا ہے کہ معرضت اللی کے فدانیہ تھے دولوں کو تقویت واطبینان ہوگیا.... بخاری نے ابن عررز کی زبانی حدرت ابو تبریز کا یہ قول نقل کیا ہے کہ سرور مالم کینے اہل سیٹ ہیں سیار رہتے تھے .... ابوعبد نے اپنی کا بالغریب میں حضرت ابر مکرون کی زبان کھھا ہے فتنہ وفساد سے بہلے ر مانهُ اسلام میں جس نے وفات بائی وم بڑا ہی خوش قسمت رالم ۔

المُرارِبع، و ، نک ہے بحوالہ قبسیمہ مکھا ہے کہ دادی اینا ترکہ اورور شطلب کرنے کے لیے دربارِ خلافت میں آئی۔ چنانچہ حضرت الو بکر شنے فرمایا قرآن کریم وا حادیث نبوی میں تھا را کوئی حصد مقرنہ بس ہے۔ اب جا کو بھرانا۔ میں لوگوںسے رسول الٹر کی کوئی مدیث پوچھ کر بتاوُں گا۔ حضرت معدیق اکٹر شنے اس قسم کی مدیث کوگوں سے دریا فت کی جس پر مغیرو بن شعبہ نے کہا میری موجودگی میں سرورعا الم نے دلدی کو چھطا حصہ دلادیا ۔ سیسنکرفرایاکیا بمحداسے ساتھ اور بھی کوئی تھا۔جس پرخمربن سلمہنے اکھ کے کہاوا تع یہی ہے جومغیرم سے بیان کیا اس تقیق کے بعداب نے دادی کو جھٹا حصہ دلانے کا حکم ماری فرمایا .. ... مالک و دار قطتی نے بحوالہ فاسم بن محمد لکھا ہے ، بارگا و خلافت میں ایک افراکیک داری اینا رکہ طلب کرتی ہوئی انمیں۔ چنانچہ آپ نے نانی کوترکہ دلایا جس پرعبدالرحن بن سہل انصاری جو جنگ بدرمیں شہید مومے میں اور نبومار ثریں سے تھے · اضول نے اطرے عرص کیا لے علیفہ سول الله! آپ نے نانی کوترکہ ولایا - اگر ناتی مرجائے تو اس کی ولاثت مجوب نواس کونہیں ماسکتی اس آپ نے نافی اور دادی دونوں کو ترکم مغررہ نصفا نصف تقسیم کردینے کا فیصلہ صادر نسر مایا ..... عبدالرزاق نے مفرت ما لئندر کی زبانی سخربر کیاہے۔ ایک رفاعی خاتون نے لینے خا وندسے طلاق كرعبدالرحن بن زبيسة نكاح كربياليكن كسي سبب ستان دونون مين مذنبه على جس يرد فاعي خاتون نے بھر اپنے بہلے ما وند کے پاس جانا چال ۔ تورسول اللہ کنے مزمایا یہ اس وقت ممکن ہے جبکہ تم اپنے موجودہ نما وندسے ہم بستر ہوجاؤ' بخاری کی اس صیح حدیث پرعبدالرزاق نے یہ اورا ضافہ کیا ہے تربیرناعی خاتون بچیرمکرریارگا ورسالت میں عاصرہوئی ا درا سنے کہا کرمیرے موجود و خاوند لے مجھ سے مهاس كباب توارنناد موانا وقتيكه مباشرت كي معدطلاق كي معدن يورى مركر لواين قدام شوهر کے پاس نہ ماسکوگی اور پھر دیما فرائی اے اللہ اگر میر مورت اپنے قدیم شوہر کے پاس مبانا جلسے توامس كي نكاح كي يحميل ہى يه مينے ديے يغرضكه بير رفاعي خالون عهدخلافت اوَل وَ ان ميں ما حز ہوكمہ وجيتي رسي اوران دونون ملفائے عطام نے محالت موجودہ قدیم شوہر کے باس جلنے سے معنع فرایا ، ... بہتی نے عقبہ بن عام کی زبانی کھی ہے کہ عمو بن عامی وٹر صبیل بن حسنہ نے بربیہ کے اجھنبالکا سركا كلى كرشام كداكسته بار كا وُخلافت ميں روازكيا - ُحفرت الو كمرشِنْ يه كُنْ ہواسر بنظر البسنديدگی ديکھ فرما بايكوفي احجها كامنهب بعد - إس يرخل فه رسول الله سع عقب نه كها العظيفه رسول الله! يه ظالم بھی تو ہمار سا عظامی فنم کی بسلو کی کہتے ہیں ، جس برا رشاد ہماکہ عمرہ بن ماص اور شرعبیل دونوں نے ا بل فارس وروم کی بیروی کی ہے۔ آئندہ سے کسی کاسر کا ط کر ہما سے پاس روان ر کی جلئے ۔اور

ہم سب کوقرآن کریم وا حادیث بوی کی بیروی کرنا چا جیے۔ بخاری نے قلیس بن ابوحازم کی زبانی کھا ہے قبیدامس کی ایک عودت جس کا نام زینب تھا ،اس کے یاس صفرت ابو کرو گئے۔ وہ خاموش تھی، فرمایا م بوت کیوں ہیں ؟ لوگوں نے کہا اس نے " بچب کا روزہ" رکھا ہے۔ آب نے اس عودت سے فرمایا بات چیت کرو۔ یہ چیب کا روزہ عبد جا بلیت کی پیدا وارہ سے جواسلام میں نا مبا گزیے ۔ فرعنکہ اس نے بان کھوری اور کہاآب کون ہیں ؟ فرمایا ایک جہاجر۔ پیمراس نے پوچھا کون سے جہاجر۔ فرمایا قرشی .... بیراس نے پوچھا کون سے جہاجر۔ فرمایا قرشی .... بیراس نے پوچھا قریش کے کس قبیلہ میں ۔ بیراس نے پوچھا کون جا بھراس نے بیراس نے برتم کو بیراس نے برتم کو بیرہ بیری کون جلائے گا ، فرمایا اس ندمیت برتم کو مقارا امام تا بت قدم رکھنے کی کوشش کرے کا مکھنے گی' امام کسے کتے ہیں ؟ فرمایا کیا بھاری تو میں سردارو رئیس قبیل ہیں ، تو اس عوزت نے کہا سردارو رئیس قبیلہ ہیں ہیں جن کا تم سب کہنا سنی ہو۔ جو تھا رہے قبیلہ کے حاکم ہیں ، تو اس عوزت نے کہا سردارو رئیس قبیلہ ہیں ہیں اور کہا کہا جا میں ۔ بیراس عوزت نے کہا جو ہاں ، ارتباد ہوا بہی اشخاص امام کہلاتے ہیں .

ابن عساکر نے مرسی بن عقبہ کی زبانی لکھا ہے کر صفرت ابر کرئے نے ایک دن یہ خطبہ دیا ۔ اسلی عساکر نے ایک دن یہ خطبہ دیا ۔ اسلی علیہ اسلی کی حدر کر اہر کا بیا سنے والا ہے ۔ میں اسی کی حدر کر اہر

اسی سے مددما مگتا ہوں اورموت کے بعداسی سے کرامت کا خواستگار موں بہیں اورتھیں سب کومزنا ہے اور کواہی دیتا ہوں اللّٰہ تعالیٰ کے سوائے کوئی اور معبود نہیں ہے۔ نیز حضرت محمد معطفے اس کے بدے اور سول میں، جنفیں اس نے حقیقی طور برخ شخری و بنے والا اور لمجرانے والا اور روشن جراغ بنایا ہے تاکر زنده توگوں کو منداب البی سے خوجت د لائیں اور کا فرول برجست پوری کردیں ۔ وا تعربہ ہے کہ جس نے اللہ تعالیٰ اور رسول اکرم کی اطاعت کی استے بدایت بائی اور جس نے نا فرمانی کی وہ کھلا گراہ ہے۔ لوگو ِ! مبر تتحيين صيحت كرتأبهو ل كم التنه سعة دروا ورا حكام الهي كي تعيل كروكيونكه التهرني بمقارى بي وافنح مرايت كا أشظام كباب اسرام مرايات كاخلاصه يرسه كأخلوص كيرسا عقر لينة الميرمِّت كا حكام سنواود الكي تعمیل کرو کیونکہ جس نے الٹرا ور لینے امبر تمن کے امر عروف پرعل پیرانی کی اور ممنوعا ت سے بیمز کیا وہ لفیٹا کا میاب ہوا ہے اوراس نے انسانیت کا پوراپواحق ا داکیا ہے ، بما ظرحقرق ، ترکوں کے حقوق اداکروا ورزدامشات نفسی ہے دورہرکر جو کوئی عفہ، لا لیج اورخوا ہشات سے بلندر { وہ کا میا ہے نیز فخرومبال بت سے علیمدہ رمیو، و شخص کس طرح فخر کرسکتا ہے جومطی سے بنا اور کی میں ملنے والا ہو، دہ مٹی میں مل مبائے گا اسے کیڑے کموڈے کھا مبائیں گے۔ آج جوزندہ ہے وہ کل ضرورمرے گا · اس لیے روزان اوربر لمحه نیکیاں کرو منطلوم کی مرد ماسے پر بیز کرد کیونکم قبرلیت اوراس کے درمیان کوئی چیزماکل نہیں ہے ۔ خود کو مرد و شارکر دا ور تابت قدم رمو کیو کہ تابت قدمی کے ذریعے ہی سے کام پرے ہوتے یں۔ برمیز کی عا دت ڈالو کیونکہ پرمیز سود منڈ ہے۔ کام کرتے رہو کیونکہ کام ہی قبولیت دیتا ہے ، اللہ کے عذاب سعے دُر وا مرجس بیمیز کے کرنے کے لیے النٹر نے اپنی رحمن کا وعدہ کیا ہے ا س کی اجما ٹی میں كوششيں كرو مجموا ور مجھا كو . دروا ور دراؤ كيو كموالترتعالى نے مسے بينے والوں كى ماكت كے اساب بان روسيئين اور جنون ن احكام اللي كتعيل وونجات يا فتهو يمين وراكان كم مين ملال حرام ببنديه اور كروه كام بتاديث كئي بي . مي تنعين اور خود كونفيوت كرني ويرنبين كرنا اللهمى مردكار ب اورالله كاسواكسى دومر من من فلم كى قوت اورغا لبيت نبي مه البياعالين خلوص پیدا کرو ، نم میں سے اکثر لوگوں نے اللہ کی اطاعت کی اور اپنے حصوں کو محفوظ کر لیا ، دلچے ہی سے اللہ سے احکام کی تعمیل کرداور لینے مدسب کی حفاظت کے لیے فرا نبرداری کو کام میں لاؤ ساس کی ترکیب یہ عبير زافل ا داروناكه لينه اعال سابقه كي كيل كرسكو، كيونكه نوافل ك دريعة فرائعن مي واقع شده كمي ك ملا فی ہوجاتی ہے اور نوا فل کی برکات کے ذریعہ اپنی ماجت اورافلاس کے وقت ستی برکات ہوگئے۔ اسی کے ساتھ اے اوٹنر کے بند و! کینے ان بھائیوں اور دوستوں پر ٹور کرو جووفات با چکے ہیں 'انخول

لینے اعمال کی تصورت مبرختی ماسعادت مندی حزایا ئی ۔ سنو اللّٰد کی زات و**صفات میں کوئی من**سی رشتہ نہیں وہ ابنی مہر بانی سے محلوق کو سرفراز کرتا ہے وہ اس وفت تک لوگوں کی مرائموں کو دور منہ س کرتا حبب تک کمخلوق اس کی اطا مست اور فرما نبرواری میں میٹی قدمی مذکرے کے سی نیک کام کا بدلہ دوزخ نہیں اورکسی مرے کام سے مدلے مرگز مرکز حنت بنہیں مل سکتی میں آب ہوگوں سے اتنا ہی کہن عاستائقا آب کے اور لینے لیے اللہ سے معقرت کا طلب گار موں اور سراروں درود اور سلام موں رمول اکرم صلی الشدعلیہ وسلم رہے ۔ حاکم اور بہتھی نے عبدالشدین عمیم کی زبا نی کھھا ہے حصرت ابو کرم کے ایک مرتبہ خطبہ دیتے ہوئے کیلے اللاکی جمدا وررسول کریم کی نعب کے بعد فرما یا توگو! میں وصیت کرتا موں اللہ سے ڈرو۔ اللہ اور سولِ اکرم کی مکمل تعرب کروان کی تعرب میں رغبت کو کام میں لا وُلعنی بورے دوق وشوق سے تعربی کرو کیونکہ اللہ نے حضرت ذکر ماا دران کے خاندان کی اس طرح تعربی کی ہے ترجمہ: یہ بوگ اچھے کا موں میں سبقت اور پیٹیں قدمی کیا کرتے ستھے اور بم کوبڑے ذوق وسوق سے یادکیاکرتے سفے - اور سابھ میں مابھ مہارے حضور میں خاکساری اورعامزی کر نے سفتے التد کے بندو میھی یا در کھوکہ اللہ نے اپنے حقق کے عوض میں تھارے نفوس رسن اور گروی مرر کھی ہیں اور اس برتم سے وعدے کے لیے بیں اور فنا موسنے والی ادفی دنیا سے عوض میں باقی رہنے والی عظیم آخرت کو محصار سے المحة فروخت كرديا ب قرآن كريم مقارب إس موجودسي رحس كا نوركهي زائل نه مو گا ـ اس كم عجزات تمجھی حتم نہ موں گئے ۔اس لیے اس کے نورسسے خود منور موجاؤا وراس سیصیحتیں حاصل کروا دراس کے ذربیعے اپنی اندھیری راتوں کو درخشاں اور تاباں کرو۔اس نے تحییں مبادت کے لیے بدا کیا ہے اور كرالًا كا تبين مقرركر د بيه بي حومهار سافعال اورا قوال تخرير كرست بي اسي كے سامق بربات يا در كھو کرٹب وروزتم موت کے قرب ہورہے مؤسس کے مقررہ دفت سے تم ناوا فق ہو۔ موت آ نے کے وفنت مقارابيكام موناجا بيء كرنم احكام الني مين متنول اورمنهك نظرة واورنيك كام كرسن رمود براللدكي دین ہے کہ وی ممل ما لیے کی توفیق دنیا ہے موت سے سیلے ممل صالح اور نیکیاں کرسنے میں بیش قدی کر و تاکہ *بڑے کا* موں سے دورر ہسکو۔ اقوام گزنت تہ نے لینے نغوس کو طاق نسیان بنا دیا تھا اور التركيملاده دومرول كيليا المفول في المي الماني وفف كردى تقيل دال ليمين تنبير كرتا سول کہ تم ان کی طرح نہ نبوعمل خیر میں صلبری کر و اور نیکی کے کا موں میں تا خیر نہ کر وکیو نکہ موت بھا ری گھا ت میں گئی موئی ہے ۔ لے سلمانو! نجات محفارے ہی لیے ہے ۔۔۔۔۔ ابن ابی دنیا ، احمداور ابونعیم نے بچیلی بن کثیر کی زبانی کھھا سہے ایک دن حضرت ابو بحرضے دوران خطبہ میں فرمایا وخواجور ویا کیڈہ

چہرے کہاں ہیں جن کی جوانی دیمے کرلوگوں کو تعبب ہوتا تقا۔ وہ بادشاہ کہاں ہیں جفوں نے شہراً باد کیے اور قلعے بنائے۔ وہ سور ماکہاں ہیں جومبرالی جنگ میں غلبہ حاصل کرنے تھے ان کے جوڑ جوڑ انگ ہوئے زمان نے ان سے بے وفائی کی اور آج وہ اندھیری قبروں میں پڑے ہوئے ہیں۔ دوڑ وہ دوڑ وہ اور عمل صالح کے لیے طبری کرو۔

احمد نے سامان کی زبانی تکھا ہے میں نے ایک مرتبہ حضرت ابو بحریم کی خدرت میں مامتری مامتری مامتری کی خدرت میں مامتری کرلووہ وقت عنقریب آنے والا ہے جبکہ تم اپنا حصر معلوم کرلوگے اوراس امرے بھی واقعت میں اورکیا چیوٹر ااوراس امرکا بھی یقین کر تو کرجس نے بنجوقتہ نماز بڑھی تو دو اللہ کی حفاظت کرتا ہے اورجس کا امتری فظ ونگہبان ہوئے کون قتل کرکت ہے اور اللہ کی خواش میں اللہ کی خوجہ شخص محکوا نے دارجی کا امتری کا اللہ کی کا اللہ کی خوجہ میں ایک کوئے میں اور کی کوئے کی استری کا دورجی کا دورجی کا اللہ کے کا دورجی کی خرج سیکا را دورغیر کا را کمر ہوں گے۔ اور ایسے کوئی پروا ہنس کرے گا۔ دور کے جبھور و تو کے جبھور و تو کے جبھور و تو کے جبھور و تو کے جبھور کی مرح سیکا را دورغیر کا را کمر ہوں گے۔ اور ایسے کوئی پروا ہنس کرے گا۔

وعا بیلی اسیدن منصورت معاویه بن قرق کی زبانی کھا ہے ، حفرت الو کمراہ اکٹریر وعاکیا کتے وعا بیل کے اعال برمرا وعامیل عظیم اور تربی طاقات کا دن مری زندگی کا مبترین دن ہوگا .... احمد نے حسن کی زبانی مکھا ہے خاتمہ ہوا ور تربی طاقات کا دن مری زندگی کا مبترین دن ہوگا .... احمد نے حسن کی زبانی مکھا ہے حصرت الو کمرام ابنی دعا میں فرمانے سے لیے اللہ! میں اس کام کا نواست گار ہوں جس کا انجام اچھا ہو الے اللہ! تو مجھے ابنی دما مندی عنا بت کر جو بہترین چیز ہے اور حیات نعیم کے بلند درجات سے مزاز فرمان میں مواری موران کی موران کے موران کی کھا ہے حصرت الو کمرام فرمانے متھے۔ نوب اللی سے دونے دالو اگری وزاری کرو، وگرنہ وہ دن آنے داللہ ہے جمعرت الو کمرام فرمانے متھے۔ نوب اللی سے دونے دالو اگری وزاری کرو، وگرنہ وہ دن آنے داللہ ہے جبکہ تم کو رالا یا جا کے گا۔

عذرہ کا بیان ہے صفرت الو کرنے فرطایا ،خواتمین کورمغران وسوتے کی ہا ہم مزید مہرا ہا۔

مزید مہرا ہا مت میں مزموں نے بلاک دہر بادکر دیا ... بہم بن لیسار نے صفرت الو کرنے کا یہ مخرید مہرا ہا کہ منابعے ،مسلان کو ہرکام کا بدلہ متا ہے بہاں بک کر دکھ درد اور جو تھ کی دوریاں کو منے کا مجمی بدلہ متا ہے اوراگراس کی جیب سے اس کا سرایہ گم ہوجائے تواس کی استین ہی میں سے ل عبا تا ہے .... میون بن مہران کا بیان ہے حضرت ابو کرون کو بر سرداہ ایک مراہما کہ الل جو پر جیلائے عبات ہے ۔... میون بن مہران کا بیان ہے حضرت ابو کرون کو بر سرداہ ایک مراہما کہ اللہ جو پر جیلائے

بڑا تھا۔ آپ نے اس کو بلط کر فرمایا برند کی مون اور درخت کی قطع و بربداس وقت ہوتی ہے جبکہ یا دالہی چھوڑ دی جائے لیم

امام بخاری اورعبداللہ بن احمد نے بحوالہ صنائجی مکھا ہے میں نے حفرت البر بکرام کو فرما نے تودسنا عبداللہ نے اللہ تعالیٰ لاز ما قبول فرما تا تودست ہے۔ البر برام کو بر ایک مصرعد سنا با کہ اللہ کے سوائے عبداللہ نے لبیہ شاعر کی زبانی مکھا ہے میں نے صفرت البر برام کو بر ایک مصرعد سنا با کہ اللہ کے سوائے باتی است یا وربیر جب میں نے یہ دور المصرعہ سنایا ، ہر نعمت باتی است یا دائل ہو جانی ہے والے باکل درست ہے اور بھرج یہ بیک نے یہ دور المصرعہ سنایا ، ہر نعمت لاز ما زائل ہو جانی ہے کہ اللہ کی نعمی کو اللہ کی تعلیم کی اللہ کی تعلیم کی اللہ کی تعلیم کی سے کہ اللہ کی تعلیم کی کہد خال نہیں ہو بیس میں سنام کی کہد جانے پر فرما یا ، شاعر بسا اوقات کلما ت حکمت بھی کہد جاتے ہیں۔

## خثييت الهي

احمد نے زہر میں عمران جونی کی زبانی نکھا ہے ۔ حضرت ابو کرٹے فرما باکرتے سکتے میری خوا ہش تو بہ ہے سم میں مسلمان کے مسینہ کا بال بن مباتا ۔

میں درخت ہوتا ہوگھا لیا جانا یا کا طرف الا جاتا .... قتا دہ کے حوالہ سے حضرت الو بکرہ کی یہ نوا بھی کھی ہے کا ش میں سبزہ ہوتا جیے جا نور کھا جانے اور ضمرہ بن حبیب کی زبانی لکھا ہے کہ حضرت الو بحرہ کے معاجزاد سے انتقال سے بہلے بار باد لینے سکیے اور بچھونے کی جانب دیکھتے تھے ان کی وفات کے معاجزاد سے اس کا ندکرہ حضرت الو بحرائے گیا تو آپ نے اس سکیے و بچھونے کو اعثوا کرد کھی جس کے بعد جب اس کا ندکرہ حضرت الو بحرائی گیا تو آپ نے اس سکیے و بچھونے کو اعثوا کرد کھی جس کے بعد جب با نج جھا مشرفیاں برا مد ہوئیں۔ اس نوبت برآب نے کھن اور میں منتے ہوئے اِنّا بِنْدو آبالیہ راجون بچھا اور فر والیا نے فلانے ! مجھے گان بھی منظ کہ بختا را دشن تم پراتنا جھا جائے گا .... اور شاہت بنانی سکے حوالہ سے لکھا ہے کہ اس موقع پر حضرت الو بھرائے ورایا دوستوں کی موت کی اطلاع سے پہلے ہی مرجانا ہم سے۔

ابن سعد نے بولد ابن سرین مکھاہے سرور عالم کے بعد موت مراب کے بعد موت موت مراب کے بعد موت موت مراب کے بعد موت موت موت موت کا بیاب کے بعد موت کا مراب کی منظرت کا التہ ایک منظرت کا مراب میں کوئی نقعی ہمدتو اس کی دم دواری ہم پر ہے۔ اور اے اللہ ایک منظرت کا خوا ہے میں بیاب منظرت کا خوا ہے میں بیاب منظرت کا مراب میں کوئی نقعی ہمدتو اس کی دم دواری ہم پر ہے۔ اور اے اللہ ایک منظرت کا خوا ہے میں بیاب منظرت کا مراب میں کوئی نقعی ہمدتو اس کی دم دواری ہم پر ہے۔ اور اے اللہ ایک منظرت کا مراب میں کوئی نقعی ہمدتو اس کی دم دواری ہم پر ہم بیاب کے دور کے اللہ ایک منظرت کا مراب میں کوئی نقعی ہمدتو اس کی دم دواری ہم پر ہم بیاب کے دور کے اللہ کا مراب کی منظرت کا مراب کے دور کے اللہ کا مراب کی منظرت کا مراب کی کا مراب کی کا مراب کی کا مراب کی کوئی نقعی ہمدتو اس کی دم دواری ہم پر ہم بیاب کی کا کے دور کے

### تعبير خواب

سیدبن منعور نے بحوالہ سیدبن مستیب لکھا ہے حضن مائٹہ نے خواب میں دیکھا کمرے گھر
یمن میں نیا ندہیں ۔ اور بر نھاب اعفول نے صغرت ابو بکرہ سے کہا کیو کہ آپ زر وست تبیر دہندو سے
اس پرارتنا دہما ہتھا را نھاب سیاہے اور بھا ہے گھر میں دوئے زمین کے بین بہترین انتخاص مغون ہو جملے
بھررسالتما کے بعد فر وایا اے عائفہ ہو! اچھے جاندوں میں سے بربہترین چاندہیں ۔

نیز عربن شرمبیل کے توالہ سے مکھا ہے کہ رسالتما ب نے اپنا خواب بیان کیا ۔ بین کالی بحریوں کے بیچھے جاد ہم ہمل رمجو سند بربروں کے بیچھے جاد ہمل رمجو سند بربروں کے بیچھے جینے لگا اور کالی بحریاں اوجل ہوگئیں اس پر حضرت ابو برش
نے کہا یا رسول النہ ایکا لی بحریاں عربی میں اور سند بربریاں عمی ، جو اپنی کشرت تعدا دی وجہ سے عربی
مسلانوں سے بڑھ جائیں گے ، یہ تبیر سیکہ رسالتما ب نے فروایا مبتے یہی تبیر فیجے ایک فرضتہ نے
مسلانوں سے بڑھ جائیں کے ، یہ تبیر سیکہ رسالتما ب نے فروایا مبتے یہی تبیر فیجے ایک فرش سے پائی

کھینج را ہوں ، اتنے میں تجھ سبا ہ نکریاں میرے پاس ائیں اوران کے بعد کچھے اور کمبریاں اُئمی جن کے سغید بالوں میں بھوڑی سی سرخی تنفی ۔ اس پر حضرت ابو کرٹے نے کہا ا جازت ہوتو تعبیر عرض کروں جنائجہ مندرجے بالاتعبیدی ۔ ۱۰۰۰۰ بن سَعد نے محمد بن سیرین کی زبانی مکھا ہے ۔ رسول اکرم کے بعدامتِ اسلامیہ می*ں معنرن* ابو کمرصدایی می ده شخصیت <u>نظے بو</u>نواب کا مطلب نویب بیان فرماتے <u>ت</u>ھے . ابن سعد نے ابن سنباب کی زبانی تکھا ہے دسول اکرم نے اپنا تھاب صغرت ابو بحرم کوسنا باکہ دوامی تمسے میں ڈھائی کم نظر آ کے نکل گیا انھوں نے کہا یا رسول اللہ م! اللّٰہ تعالیٰ آب کوا بنی رحمت دمغفرت کمیں بلالیں کے ۔آب کے بعد میں وصائی سال نہ ندہ رہوں کا .... عیدالرزاق نے بحوالہ ابو قلا پر لکھا کے۔ سی نے حضرت الو کر شہتے اپنا یہ خواب بیان کیا " میں خون کا پیشاب کررا ہوں" تواب نے فرایا تم اپنی بیوی کے پاس زمانہ ایام میں جانے سے توب کروا در آئندہ مجرایسی ندموم حرکت نہ کرتا۔ بہتی نے بحوالہ عبداللہ بن بربدایتی والکل میں تکھاسے رسول اکرم نے عمردین ما مکت سبید سالار بنا کر جنگ کے لیے روانہ کیا ۔اس نوج میں حضرت ابو کبروز وحضرت عرفز بھی تھے۔میدانِ جنگ کے قریب بہنچ کرعموبن عاص نے پیکم دیا بہاں آگ روشن نہ کی جائے اس پر حضرت عمره كوغصه آيا اوروه آ محكے بڑھنا جاہئتے ہے کہ حضرت ابو بمرصدیق طنے ان كوروک كرفرما يا رسول النيئے نے ان کو اس جنگ ہى تمجھ كر تھا رى فرج پرسپرسالار بنايلہے اس سيے ان كاكهنا سنو -بیقی نے ابومعشر کے شیور کی سرانی کئی طریقیوں سے تکھاہے رسول المترصلی التُرصلي التُرطيبه ولم في منه فرما يامسلما نول برمي استخصيت كوامير توم بنا وُل كا بوسب سے زیادہ مر ترور در میں اور امور حبک میں سب سے زیادہ بیار و ہوستیار ہے۔ خلیفتن خیاط، امام احمد بن منبل اورابن عسا کرنے بزید بن اصم کی زبانی کھھاہے، رسول اکرم نے ایک دن حضرت ابو بکرٹرسے وریا فت کیا ہم بڑے میں یا آپ؛ اس پر حغرت ابو کمریئنے کہا طرے اور بزرگ توآب ہی بیں نیکن عمر میری زیادہ ہے۔ یہ روایت اگرچرمسل اورفریب بے سکین اگر میم مان لی جائے نواس سے آپ کی ذکاوت اورا دب کی فراوانی واضح بوها ق ہے کے حضرت عباس کے متعنق مشہور ہے کہ انفوں نے بھی یہی جواب دیا تھا... طرانی نے سیدیر ہوع کی زبانی تکھاہیے کران سے رسول النمینے فرمایا ہم دونوں میں کون طراہے ؟ تو جواب دیاآب برسے اور بہترین سکن میری بیدائش بہلے ہوئی۔ وا تفییت ا ابنیم کا بیان ہے، ترگوں نے کہا کے خلیفہ رسول اللہ ! اَپ اہل بدر کو گورز کریوں

نہیں بناتے۔ جواب دیا ہیں ان کے درجات سے ماقعت ہوں اس لیے اتھیں دنیا میں آلودہ کرنا

یسند نہیں کرنا .... احمر نے اسمعیل بن محمر کی زبانی زید میں مکھاہے کرایک مرتبہ حضرت ابو بکرٹرنے

لوگوں میں کچھ چیز میں مساوی طور پرتقت یم کمیں جس بیر حضرت مراخ نے کہا آپ نے دوسروں کوابل بدرکے

برا برکر دیا توجواب دیا کہ دنیا میں اتنا ہی کافی ہے اور ان کا اجربا قبت میں افضل تراوروئیت ترب و

و احمد نے ابو بحر بن صفوں کی زبانی رہ میں کھا ہے۔ حضرت صدیق اکرٹ موہم سرماک

مجھر تھلافت کی انگو ملی پرینقش کندہ تھا " نعب دالقا درالله "

کھا ہے کہ خلیقہ اول حضرت ابو بکرٹ کی انگو ملی پرینقش کندہ تھا " نعب دالقا درالله "

دا، طرانی نے موسی بن عقبہ کی زبانی کھاہے کہ صفرت ابو کمرٹ کے خاندان ہی کو خصوصی بنت کے سے مصوصی بنت کے سے کہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ والم کو ابوقیا فہ ان کے بیٹے ابو عتیق نے دیجھا اوران کے علادہ کسی خاندان کی بیار سسل کے بیٹے عبدالرجن اوران کے علادہ کسی خاندان کی بیار سسل کے بیٹے مصال نہیں کیا ۔

رد) بن منده ا وراین عسا کرنے حضرت ماکسترون کی زبانی لکھا ہے کہ مہاجرین کے نجله صرف ابو مکروز

کے والعامسلام لائے۔

رمی ابن سعداد ریزاز نے انس کی زبانی مکھا ہے کہ صحابہ کے نجد عرف حضرت صدیق اکرادر سیل بن عمرو بن بیضا مسبب سے زیادہ معمر تھے۔

وم ، بہتی نے ولائل میں اتمار بنت ابو بمرام کی زبانی کھاہے کہ نتے کہ کے سال دست ہیں کے حضرت صدیتی اکر ان کی سے کی ایک حضرت صدیتی اکر ان کی ہیں جا رہی تھیں کہ دائستہ میں کچھ گھوٹ سوار طے ،ان میں سے کی ایک سفے ان کا جا ندی کا گلو بندان کے گلے سے نکال کیا۔ رسول اللہ مسجد میں تشریف فر السفے کہ حضرت ابو کر ان کا جا ان کا واسطہ نے کر ابنی بہن کا گلو بند ما نگ رائ ہوں ، اس پر بخدا کسی نے جواب نہیں دیا اور دو بار م کہنے پر مجی سب خا موش سے تو آپ نے کہا لے بہن ؛ اب گلوبند کا خیال چھوڑ دو۔ بخدا آ جکل ہوگوں میں مقور میں مقور دی اما نت رہ گئی ہے ۔

ملامه ذببی نے اپنے اپنے فن کے ماہرین کے نام درج کیے میں جوحب ذبل میں:
ماہر فن

نسب میں حضرت ابو بکر صدیق رہز ، احکام اللّٰی کو فوت سے نافذ کرنے میں عمرین خطاب ،

خرم وحیا میں عثمان بن عذان رہز ، مقدمات کے فیصل کرنے میں حضرت علی رہز ، قرارت میں ابی بن کعب ، قا نون

در این میں زیدین تا بت رہز ، امانت میں ابو عبیدہ میں جرّاح رہز ، نفسیر میں ابین عباس رہز ، صدف بیانی میں ابوذر الله

بهادری مین خالدبن و لیدر الم البو صبیعت مین حسن لهری الم تصصی و صب بن منبه ، تعبیر میں ابن سیرین - توادت میں نافع ، فقه میں اما م البو صبیعه ، مغازی میں ابن اسحاق ، حقائق کی تقریح میں مقاتل ، قصص قرآن بی کمین ، علم وعود فریمی خلیل ، عبا وت میں فضیل بن عبا من ،علم نحویل الم صیبوسی ، علم میں الم مالک ، تفہیم میں الم مثان میں ،غرابیت نفظی میں البو عبدیو اسباب وعلل میں علی بن مدین ، اسما والر عال میں کئی بن معین ، فترا بوت نفظی میں البو عبدیو اسباب وعلل میں علی بن مدین ، اسما والر عال میں کئی بن معین ، فترا بوت نفظی میں البو عبدیو السباب وعلل میں علی بن مدین ، اسما والر مجال میں البوری ، علم میں البوری ، علم میں البوری ، خوا برین البوری میں البوری میں البوری ، خوا برین البوری میں البوری میں البوری ، خوا بوری میں البوری میں البوری ، خوا بوری میں البوری میں البوری میں البوری ، خوا بوری میں البوری میں البوری ، خوا بوری سیان ، خوا بوری بوری ، خوا بوری ،

besturdubooks.wordpress.com

# حضرت عمر بن خطاب

حضرت عرض کا نسب نامریہ ہے۔ عرض کا خطاب بن نعیل بی عبدالعرٰی ابن دیاری کا نسب نامریہ ہے۔ عرض کا کا بین نوکوں کی ا وفیولیت اللم کے ابن دیارے بن قرط بن رزاح بن عدی بن تعب بن نوکوں .... ذہبی کا بیان ہے امیرالمؤمنین ابوحفص القرشی العددی الفاروق بعمرسترو سال سلند نبری میں اسلام للے سام نووی کا بیان ہے، وافغ فیل کے تیروسال بعد حضرت عرض کی ولادت ہوئی آپ قریش کے شرفاء ہیں سے تے۔ تدیم عہد عابدیت مے آپ ہی کے خاندان میں سفارت کا عہدہ را ۔ قریش کی بالبمی یا دوسروں سے جنگ سے موقع پرآب ہی سے خاندانی افراد کو سفیر بنا کرروائر کیاجا تا تھا۔ قریش کینے حسب دنسب اور فخرو غلب اظهار کے مواقع پر آب ہی کے خاندانی بزرگوں کو معانہ کیا کرتے تھے.... چالیس مردوں اور گیارہ خواتین کے بعد *صفر نے عرم ای*ان لائے۔ بعض *لوگ کہتے ہیں کہ ۳*۹ مردوں اور ۳۷ خواتین کی اسلام ۔ آوری کے بعداب دولت اسلام سے مشرف ہوئے ۔ بعض کہتے ہیں کہ ۵م مردوں اور گیارہ عور تول کے بعد آب دولت ایانی سے منزون ہوئے ۔ خلاصہ یہ سے کر حضریت عمرہ کی اسلام آوری کے بعدہی کمیں اسلام کا ا علان كياكيا ورآب كى اسلام أ درى سے مسلانوں مي مسرت كى لېرد واركى ، آب كا تمارسا بقين الا ملين میں ہے آ ب عشرہ مبشرہ میں شامل ہیں جوسب کے سب طبتی ہیں . خلفائے راشدین میں سے آپ دوسر نلیفہ بیں اور آب کورسول اکرم کے خرم نے کا فحر صاصل ہے۔معابر میں سے آب سب سے زیادہ عالم و زا برسقے ۔ آپ کی زبانی ۵۲۹ مدیث مروی میں اور آپ کے حوالہ سے احادیث بیان کرنے والے حفرت عثمان بن عفاتٌ ، على م ، طلحة م سعده ، ابن عوف م . ابن سعودٌ ، الو درم ، عروبن عبسه جدالمتر بن عرم ، ابن عباسٌ ابن زبريط، انسن ، ابوبهر برده ، عروبن عاص ، ابوموسى الشعري ، برادبن عازت ، ابوسعيد خدري ، يردوس صمابه وتابعين بن أئده سلورس جند فوائد بطور خلاصه ملا خطر فراكب -

حضرت عرظى سلام أورى كى احاديث

دعلمة مروى ترنى تے بوال عبد الله من عراكها الله عن الله عن الله عن الله الله عن الله ع

خطاب یا ا ہوجہل میں سے کسی کومسلمان بناکواسلام کومعزز ورسلبند کرھے۔ طبرانی نے بھوالدا بن مسعود و انس اور حاکم نے بحوالدا بن عطاب کے الس اور حاکم نے بحوالدا بن عباس مکھا ہے کہ رسالتھا کہ نے یہ دعا فرمائی کے اللہ اعتمار بن خطاب کے ذریعہ اسلام کو سر بلیند دغالب کردے۔

اسلام کا اتر اسلام کا اتر سلام کا اتر سکن وہ مجسسے بہلے ہی مسجد میں بہنج گئے۔ اور میں آب کے تعاقب میں کھڑا رائے ۔ آب نے سورہ الحاقة پڑھنا شروع کی تالیف قلوب قرآنی کوسن کر میں نے انگشت بدندان ہوکر کہا۔ قرایش کے قول کے مطابق آب شاعر ہی معلوم ہوتے ہیں، لیکن آب نے جب یہ آیت بڑھی و ترجمہ آبیت "یہ کلام رسول خلاکا ہے اور کسی شاعر کا کلام نہیں ہے۔ نم میں سے تقور ہے ہی لوگ ایا ندار ہیں "قریم آبیت سن کواسلام تے میرے دل میں گھر کولیا ۔

ابن سعد والربعی و حاکم نے اور بہتی نے لینے دلاک میں بحوالہ صفرت انس کا کھا اسلام اور ی کے ایک آدی حضرت انس کی کھرسے نکلے ہی سے کہ قبید بنوذ ہرہ کے ایک آدی نے پر فیھا کہاں کا ارادہ ہے ، جواب دیا " محلا کے قتل کا" برسن کراس آدمی نے کہا نوج قبید بنوا شم و بنوز ہرہ سے سے مفوظ رہو گے ؛ اس کو جواب دیا معلوم ہوتا ہے کرتم نے بھی اپنا آبائی دین جیوڑ دیا۔ اس پراس شخص نے کہا میں اس سے بھی زیادہ تعب انگیز بات بہ بتا تا ہوں کر تھا ری بہن و بہنوئی دونوں آبائی ذریب ترک کر بیکھے ہیں۔ یہسن کر حضرت عرض النظے باؤں ابنی بہن کے گھر پہنچے ، جہال دونوں آبائی ذریب ترک کر بیکھے ہیں۔ یہسن کر حضرت عرض النظے باؤں ابنی بہن کے گھر پہنچے ، جہال

حنرت خبات عبي موجود تنے سين وہ أب كي آسط باكر كھرين كہيں جينب كئے . حضرت عرائے گھريس '' نے سے پیلے بربینوں حفارت آ مستداً واز سے سورہ طلہ پٹرھ رہبے تھے ، حغری*ت عرشے گھری*ں داخل بوکے پوچھاتم وگ آمستہ آمستہ کیا ٹرھ رہے تھے ؟ بہنوئی نے کہا باہم استہ استہ بانبی کررہے منتے اس پر حصارت عرضنے کہا معلوم ہواہے کرتم نے اپنا آبائی مذہب جبوڑ دیا ہے۔ بنوئی نے کہا لے عرص اکمیا کہا جائے ، متھا ہے مذہب میں حق نام کوئٹیں سیر شفتے ہی عمر خصنباک ہوگئے اور سنو کی كونوب مارا . . . . ببهن طِه كراً ئمين تاكر لينے خاوند ًو پھڑائيں توان کو بھی طانچه ریسید کہا جس کی وجہ سے ان کا چبرہ بھی خون آلو دہوگیا اور ہبن نے عصد میں کہا تھا رہے مدسب میں حق صدافت کا شائیہ تک نہیں ہے اور میں گوا بی دیتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوائے کونی ادر معبود نہیں اور حضرت محمد مصطفے اللہ کے رسول ہیں ، اس پر حذرت عرض نے کہا اجھا وہ کتاب مجھے دو ، میں بھی تربڑھ کرد کھیول ، بہن نے کہا آب نا پاک بین میں آب کو کما ب کیسے دیے تئی ہوں اس کو تو و بی کوگٹ حفیو سکتے ہیں جو باک وصاف میں التھیئے غسل کر پیجئے یا وضو۔ چنانجی عضریت عمرہ نے وضو کرکے فرآن کرم لیا ا درسورہ کلمہ بڑھنا نشری كى اورجيب يه آبيت برعى زنرهم آبين ، بينيك مين بى الترسول اوركونى دوسرامير سوك معبونبين سے اس لیے میری ہی مبادت کروا درمیری ہی یاد میں ناز پڑھو <sup>یہ</sup> تو کہنے گئے صن<u>ر</u>ن محمصطفے مسے حلد نرمجھے الادو۔ یسن کرحفرت خباب نے باہرا کے کہا اے عرص اسارک ہو۔ رسول اکرم نے جعرات کوید د عاکی تقی ۔ 'اے اللہ ؛ عمر بن خطاب ا ورعمرو بن بنتام کے ذریعہ اسلام کوسربلند کرئے ' اے عمر ما ؛ مبارك ہو، يراى د ماكے اترات ہيں ،غرضك حضرت خباب ليف ساتھ حضرت عرام كوليے ہوئے كو وصفا کے اس متصل مکان پر گئے جہال سرور عالم تشریقِت فرملے اور دموانہ برحصریت حمزہ وطلحہ و دیگر صحابہ موجود تق حفریت عرم کو آنا دیکه کر حفریت حمزه منے کہا اللہ کو ان کی جریت درکارہے نوید میرے الله سے رج جائیں گے اور اگر تھے اور اراد ہ ہے توان کا قتل بائکل آسان ہے۔ رسول اکرم محواللہ نے بہلے بی وی کے ذریعہ إطلاع دے وی تقی - آپ اندرے باہر تشریف لائے بھر عرض قربب بہنچ اور ان كا دامن اور حمال كى بوئى تلوار كيوك فرمايا الصعمر فرا كرابى وفساد سے باز آجاد كاكرولىد بن مغيره كى رسوائيون كى طرح البئة تعالى تم كو ذهيل وخوار نركرے . يه سنتے بى حضرت عرض كار شهادت براها اورامسلام ہے آئے۔

المهالا سلم فرمایا- رسالتماب کا بی سب سید زیاده سحنت مخالف ها موم گرمایی ایک دن

کہ کی ایک گلی میں حارہ نفا کر ایک ادمی نے مل کر تھھ ہے کہا لیے عرض! آپ لینے کوہست بڑا سمھتے ہیں حالائکراً ب کولینے گھرکی خبرنہیں میں نے پوچھا ہوا کیا ؛ تواس نے کہا آ ب کی بہن سلان ہوگئیں ۔ يرينتي هي من عصه مين عجرا بهوا بهن كم يمنيا وران كادروازه كشكشًا يا ، اندرسه يوجها كميا كون ب، یں نے کہ عرض ا ۔ بیر سفتے ہی ان سب برخوت وہراس جھاگیا اوروہ جوکناب کرم پڑھ رہے تھے ، ا سے اعفوں نے بندکرے بھولے سے وہیں رکھ دیا غرضکہ میری بہن لے ب<sup>ط</sup>رھ کے دروازہ گھولا اور میں نے الحنیں دیکھنے ہی کہا اے جان کی دعمن ! تم نے آبائی ہزہب ترک کردیا ادرمیرے ٹانٹر میں ہوچر -متی میں ۔ نیراس سے ان کے مربیر ما راجس کی *عزب سے ان کے سرے خون بہنے گا۔ اور اعفو*ل تے رونے بیدئے کہا لے عرض جو کچھ کرنا تھا وہ میں نے کرایا اور حقیقیز نم بے دین ہو۔غرضکہ میں اندرحا کہ تخت بربنیھ کیا۔ میں نے وہاں کتاب کریم رکھی ہوئی دیجھ کر کہا یہ میرے یا س لاہو بہن نے جواب دیا آب اس کے اہل نہیں - آب ہاک وصاحت نہیں اور اس کتاب رہم کوصرت با کیزہ لوگ ہی جھو سکتے ہیں ،غرضک میرے اصرار برکتاب کریم مجھے وی یہی نے کھول کرد کیرہ اتواس کے آغاز ہی بی بسم اللہ الرحن الرحم لکھا ہوا نظاجے دکھ کر ہیں لرزگیا ا درصحیفہ آسانی میں نے رکھ دیا ۔ بھیرسنعبل کرمیں نے اُسے اطھا بااورکھولاً تواس آین پرنظریژی ر ترجم ہو زمین وآسان کی ہر چیز اللّٰہ تعالیٰ کی سبیع کر تی ہے "اور میں کا نینے لگا۔ اس کے بعد حب میں نے برآیت پڑھی د نرجم "لے لوگو! الداور رسول اکرم برایان لا وُ" تو نورًا ہی میں نے کلم شہادت براھا بحب برگھرے سب بوگ میرے باس جمع ہوگئے اورا عنوں نے زور سے الٹراکر کہا ۔اس کے بعد سب نے کہا اے مُرخ ! مبارک ہو بیبر کے دن رسول الٹرم نے یہ دیا فرمائی ہے" لیے اللہ! ابوجہل بن مشام یا عرض کے ذریعیاسلام کوسر بلیندکر ہے ۔اس کے بعد رسول اکرم سے ملاقات کرلنے کے بیے توگہ جھے کوہ صفا کے پنیے والے مکان پرلے گئے ۔ جہال سرورعالم تشریف فرا منفد میں نے دروازہ بردستک دی ۔ اندرسے پوجھا گیا کون ہے ؟ میں نے کها، عمر بن خطاب ... . چونکه میری سخن و تنمنی سب کومعلوم هتی اس کیے کسی کو در وازه کھولنے کی ا زخو ه جراًت سربونی - بالا خررسول اکرم کے حکم سے درواز و کھو لاگیا اور دو آدی سرے بازو کراہے ہوئے بارگا ورسالت میں لائے ،ارشار ہواا تنہیں جھوڑد در بھر سرور عالم نے خود میرا دامن بکڑے مجھے لیتے قربب كرك فرمايا لے عربن خطاب! اسلام لے آؤ، اور ليے الله النا النبس بدايت مے بہنائجيري نے کلمهٔ شهادت بچها جس بیسلانوں نے مٹرے زور کیے البتدا کبر کہا جس کی اُواز مکر کی گلیوں ہیں شنی گئی ممیر اسلام آوری سے فرنش خوفز دہ ہو گئے اور مجھے نہ دوکوب کرنے کی کسی کوجراُن پذہوئی۔ اگر جبرمولی بھڑیں

ہوئیں کبین مجھے کوئی حوط نہیں آئی اسلام آوری کے بعد میں لینے مامول ابوجہل بن سٹام کے گھرگیا ان کے دروازے بردستنک دی۔الخول نے الدرست بوجیا کون ہے ، میں نے کہا عربی خطاب ہوں اور میں نے تھارہے آبائی مدسب کوچھوڑویا ہے جس پرانھوں نے کہا ابسانہ کرنا۔اس کے بعد ا تعنوں نے گھریں جاکراندرسے دروازہ بندکرلیا نوئیںنے کہا یہ تو کچھے نہوا۔اس کے بعد بھے ہیں ایک *صاحب عظمت قریشی کے گھر پی*نجیا ، ان کوآ واز دے کر باہر بلا یا اور ان سے جی میں نے وہی کب جو مامول سے کہا ہتا **اوروہ تعی مامول جیسا** جواب دے کرگھریں گئے اورا ندد حاکر دروازہ بندار لیا سرد کچھ کر میں نے کہا یہ تو کچھ بھی نہیں ہوا۔ تم لوگ د گیرسلالول کو زوہ کو ب کرتے ہو میری طرف افتا کیوں نہیں اٹھاتے میری مساعی دیچھ کرایک شخص نے کہا وہ دیجھوا س چھرکے یا س کچھ آدی بیٹھے ہیں ان میں ایک آدی ہیٹا کا براکیاہے۔ اس سے لینے اظہار اسلام کو میان کردو۔ وہ فرصنگرورابیٹ دے کا ۔ چنانچہ میں نے نظ ن دادہ آدمی کے پاس حاکرا بنی اسلام آوری کا اظہار کیا ۔ اس نے کہا کیا تم اسلام لائے ہو؟ يس نے كہا الى ميں اسلام لے آيا ہول اس براس شخف نے زورے چلاكر كہا عرب خطاب نے آبائى بذہب ترک کر دیا۔ بہ سننتے ہی تام مجمع مجھے پر ٹوٹ برطِرا۔ انھوں نے مجھے مارا اور میں نے انھیں بھے اور توك بعبى جمع موكئے۔ يرشوروغل سن كراموں ابوجبل نے بوجھا براگ اكتھا كبول ميں ؛ بتا باكي كرعر بن خطاب نے آبائی مذہب چھوڑ دیاہے ۔ تو الوجہل نے بینفر پر کھٹے ہوکر لینے ہا کھ کے انتارہ سے کہا ۔ میں نے اپنے بھانجے عربن خلاب کواینی پناہ میں ہے لیا ۔ بیسن کرسب لوگ میرے یاس سے جلے كي كيكن مجھے يرمناسب معلوم نهبي ہواكر دوس مرسانوں كومشرك زدوكوب كرتے رہي اور ميں ديجھتا رہوں ۔ بالاخر ماموں ابوجبل کے باس میں نے دوبارہ جاکر کہا مجھے آب کی بناہ میں رہنا گوارا نہیں۔ عرصکہ سنام ں سربلندی تک لوگ فیصے رد وکوپ کرتے رہے اور میں ان کو….

ابونعیم وابن عساکرنے عبواللہ بن عباس مراکی زبانی تکھاہے ہیں نے صفرت عراق کھی کے جاب دیا۔ حضرت حراق محرف کے بیت اسلام الائے ہے۔ ان کو معلوم تھا کر سرور مالم کو ابوجل گا لیال دیتا ہے۔ جنانجہ اسلام الانے کے جا ۔ ان کو معلوم تھا کر سرور مالم کو ابوجل گا لیال دیتا ہے۔ جنانجہ اسلام الانے کے بعد وہ ابنی کمان لیے ہوئے کو ہے کی اس محلس میں گئے جس میں ابوجہ کھی شریب تھا میں نے خود در کمجھا ہے۔ اور ابنی کمان کا مہارالے کر ابوجل کے باسکل سلمنے بیٹے کر اسے بنظر غور در کمجھنے گے۔ ابوجل نے حصرت حرور کم کھے کہ الے ابوع ارو ابنی کیا ہوگیا ہے۔ گھور کے مجھ کو د کمجھے کا حسیب میں کے دل کا دعا کیا ہے :

یہ سنتے ہی آب نے اس کی کمر بر کمان دے ماری جسسے اس کی بیٹھ کی رگوں سے خون ہمز کلا اس پرفساد کے شعلے بڑھ جانے کے خوف سے قرلیش نے بیج بچا وُکرادیا ۔ یہ اس وقت کا وا قعہ ہے جبکہ رسول اکرم ارتم بن ابوار قم کے گھر بہتشرلیت فرا تخفے ، جنانجہ حضرت عمرہ گئے اس دا قعہ کی رسول التدم کو اطلاع دی . اس وافع کے تیسر سے دن می کہیں عبار کا تھاکہ ایک مخزوی سے برسررا ہیں نے کہا ، کیا نماینا آبائی دین هودرکے مح<u>صطف</u>ی کے بیرومو گئے ہو؛ اس نے بوابا کہا یمیرے ایسا کرنے پر کیا تعجب نعجب انگیز بات توبیب کروه صاحب عزت وشان جن بر تصال سب سے زیاده حق ہے وہ اسلام لے آئے یں بھیرمیری دریافت براس ہے کہا آپ سے بہن بہنوئی ۔ جنا بجرمیں اپنی بہن کے گھرگیا جہاں کچھ بڑھنے کی میرے کا نوں میں آواز آئی۔ غرصنکہ گھرمیں بہتے کے میں نے کہا بہ کیا ہے؟ بات بڑھی اور میں نے بہنوئی کو ما را ا دران کے سرسے نبون سہنے نگاجس پر بہن آگے بڑھیں ا ورا تھوں نے میرا سر کیڑ کے کہا برکام بیٹنک آب منی کے تعلامت ہواہے ،غرضکہ بہنوئی کا بہتا ہوا خون دیکھ کے مجھے ندامت ہوئی اور بس نے سیضتے ہوئے کہا برکتا ب مجھے بھی دکھا ہ ۔ بہن نے جواب دیا اسے صرف پاکیزو لوگ چھٹو سکتے ہیں ۔ جنانچہ میں نہایا ۔ بھرمجھے قرآن کریم دیا گیا میں نے اسے بھولا نواس میں نسم التّدا لرحمٰن ارحیم نکھی دیکھی۔ اسے بیرے کریس نے کہا بر تو بلے پارو تام میں بھراکے کھولا۔ طلط مَنَا انْزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْاْنَ لِلَّافْتَى يَنْتُمْ لَهُ ٱلْاَسْمَاءُ الْحُسْنَى كُوبِرُها . اس كَ عظمت ميرے دل ميں بيٹھ گئی ۔ بيجر ميں نے كہا اسى كتا ب کریم سے قرلیش بھا گے بھررہے ہیں ۔غرضکہ میں اسلام سے مشرف ہمدا ا ورمیری دریافت ہرکہ رسول منڈم كبال ين بتأياك ارفم كے مكان برتشريين فرايس فرمنك وال يہني كريس نے دروازہ بروستك دی میری اً مدیر لوگ اکھے ہو گئے جن کے مکجا ہونے کا حضرت جزوائے سبب پر جھا تو بتایا گیا کہ عُرِّنِ خطاب درواز ، بر ہیں . حفرت حمز ہ کے کہنے ہر دروازہ کعمر ل دیاگیا اور پھرا ھنوں نے کہا ، ان میں ا قبال مندی موجود ہے اس لیے ہم ان کو نوش آمدید کہیں گے اور اگر سرکٹی کی توسر قلم کردیں گے. بہ گفتگو سن كرسرورعالم م خوردى بالبرتشرلف لائے اورآب كے آئے ہى ميں نے كلم شاوت براھا -اسى خوشى ميں مسلانوں نے اس زورسے فعرہ تجمیر بلند کیا کہ جسے کمہ دالوں نے بھی سنا ۔ اس کے بعد میں نے کہا ، یا رسول التَّدُّ ! كباتهم حق برنهبين بين ؟ ارشاد بهوا يقيُّنا حق بربين حِس بريمين نے عرض كيا اب مم خا موش كيون رہیں ۔ جنانچہ ہم دوسفیں بناکر کعبہ میں ہہنچے . ایب میں همزور سفے اور دد سری صف میری هی مهم کود بھھ کر قرایش نے نوب رہنج وغم کامطا ہرہ کیا ہ س دن رسول اکرم <sup>م</sup>نے تجھے فا رو فی کا لفنب عنابت فرما یا **کمیونکہ** اسلام کا اظہار و اعلان اورحق وبأطل مين نما يان فرق اسى دن قائم كميا گيا-

ابن سعد نے ذکوان کی زبانی تکھا ہے یہ نے معفرت عائشہ مسے پر بھا رحفرت دور میں ہے ہوئے ارحفرت دور میں ہوا ہے۔

دو مرکی روایت میں این اجرو کا نام فاروق کس نے رکھ اب ویا رسول النّد ہے۔

ابن اجہو ماکم نے ابن عباس رخ کی زبانی تکھا ہے ، حضرت عرظ کی اسلام آوری بر فرشتوں کی میار کیا دو سے بیں ۔

تام فہشتے مبار کیا ددے رہے ہیں ۔

اسلام کی تعدید اور می اسلام آوری اسلام کی در این می در این کی در این کی اسلام آوری اسلام کی اسلام آوری کی اسلام کی تعدید اسلام کی تعدید الله این می اور اسی دن یه این نازل مودی در ترجمه اسلام آب کے لیے الله تعالی اور فرما نبردام سلان کافی بین می این میسودی زبانی لکھا ہے ۔ حضرت عمر کی اسلام آوری کے بعد الله می عزت بین ترقی بوتی ہی رہی۔

ابن سعدو طرانی نے مجوالہ ابن مسعود کھی ہے۔ حضرت عرضی کا اسلام آوری سے اسلامی فتح ہوئی ۔ آپ
کی ہجرت کے سبب سے اسلام کی ابداد و نصرت نمایاں ہوئی اورآ پ کی خلافت ہیں عام طور پر ہمر با نیال
کی مثین اوراسلام کا برجم بلند نرر با مسلما نوں میں اتنی سکت نہ تھی کہ بیت اللہ میں نما نہ بڑھ سکتے ۔ حضر
عرضی کا اسلام آوری کے بعدی مشرکوں نے مسلما نول کا تعافی ترک کیا ۔ ابن سعدو صاکم نے حذیفی کی اسلام آوری کے بعداسلام کی حالیت ، اقبال منتخص کی با نند ہوئی اور
زبانی کھی ہے ۔ حضرت عرب کی اسلام آوری کے بعداسلام کی حالیت ، اقبال منتخص کی با نند ہوئی اور
حضرت عربی خطاب میں وہ شخصیت ہیں جنوں نے اسلام کا علانیہ اظہار کیا ۔ . . . . ابن سعد نے صبیب ک
نوبائی کھی ہے حضرت عربی کی اسلام آوری کے بعدا سلام کا اظہار مہوا ۔ اوراحوں نے وگوں کو اسلام لانے کی علانیہ دعوت دی ۔ اخیں کے سبب سے ہم خار کیے میں ملقہ با ندھ کر بیٹھے ، طوا ف کو کورک کو اسلام لانے کی علانیہ دعوت وران کو دو بہ و جواب وینے کے قابل مجسے نہ ۔ . . . . ابن سعد نے حضرت عرب کے آزاد کرہ ملام ہم کی کرنا نی لکھا ہے کہ با ہ دو الحجر سلام نبوی میں حضرت عربی اس وقت اسلام لائے جبکہ آپ کی علام ہم کی کرنا نی لکھا ہے کہ با ہ دو الحجر سلام نبوی میں حضرت عربی اس وقت اسلام لائے جبکہ آپ کی عرب سال منی .

## حصرت عمره کی ہجرت

ابن عساكمانے حضرت على فى زانى كھا سے كرحضريت عرض مى مرف ووشخصيت بين جغول نے على الاعلان

بون کی آپ نے ہوت کرنے کے ارادہ سے ہوارگے میں کھالی کا منا نہ پرکمان لگائی اور رکش کے نیر افظ میں کی آپ نے خانہ کو جہال کھے معززین فریش جمع ہے۔ اس شان کے ساتھ آپ نے کوبہ کا سات مرتبہ طواف کیا ۔ بھر معززین فریش جمع ہے۔ اس شان کے ساتھ آپ نے کوبہ کا سات مرتبہ طواف کیا ۔ بھر معززین قریش کے اس اجماع میں آکہ فرق افرق افرق المرایک سے کہا بھارا جبرہ گبڑ جائے ۔ جس کا ارادہ ہوکر ابنی بال سے دو یہ جائے ، ابنی اولاد کویت کم کے ۔ ابنی بوی کو را نڈ بنائے وہ اس میدال میں آکہ میری نلوارسے قتل اور خبا ترت باطنی کا ذاکھ جہتے میں کہ کہ کہا ہے کہ اور ان کے بعد صرت اور کی بیان سے ہما ہے یا س بجرت کم کے اوّل مصدبؓ بن عمر آئے ۔ بھرا بن ام مکتوم اور ان کے بعد صرت عرم بیس سواروں کے ساتھ مدینہ گئے ۔ . . . رسول اللہ کے بارے میں بمارے استفساری فرایا سرور مالم میں تیو سرکارد و مالم میں ہمرا ہی حصرت الو بکریٹ مدینہ میں قدم رخم بوٹے ۔ بعد سرکارد و مالم میں ہمرا ہی حصرت الو بکریٹ مدینہ میں قدم رخم بوٹے ۔ بدر میں مالہ میں ہمرا ہی حصرت الو بکریٹ مدینہ میں قدم رخم بوٹے ۔

امام نووی کا بیان ہے رسول اکرم کے ساتھ حضرت عمرہ تمام غزوات میں مشر کیب رہے اور جنگ اُسد میں آپ نے تا بت قدمی کامظا ہرہ فرایا۔

#### احادبيث فضبيلت حضرت عمرفاروق

معزت ابر کرمیدین رمزے مالات میں ہم کچھ اصادبیت فاروق اعظم مفرت عمرہ مخصوصی اصادبیت فاروق اعظم مفرت عمرہ کی معنوت عمرہ کی معنوت عمرہ کی فضیل میں امادیث صبح جندے از خموارے درج ذبل ہیں .

ا بسنی بنان نے ابو ہر بر ورم کی زبانی سرورعالم کا بدار شاد نقل کیا ہے یہ میں نے بحالت خوال کیا عورت کو جنت کے ایک محل کی جانب رخ کیے وضوکر نے دیجھا رہیں نے بوجھا بیم حل کس کا ہے ؟
وسنتوں نے کہا حضرت عمر سکا " بین خواب بیان کر کے بھرارشا دیوا اے عمر ہ ! بمتھاری غیرت کی وجہسے میں اس محل میں نہیں گیا اور ولی سے والیس مجھیا ریست کر حضرت عمر م روئے اور کہایا رسول النہ ؟!
میں اس محل میں نہیں گیا اور ولی سے والیس مجھیا ریست کر حضرت عمر م روئے اور کہایا رسول النہ ؟!

۲ بستینان نے اَبن عمر مزکی زبانی رسول النّد کا بیرارشا دیکھا ہے " میں نے خواب میں دودھ کھا با۔ حس کی خوٹ بومیرے ناخندں میں بھی ساربین کرگئی اور بچا ہوادودھ میں نے عمر ماکو دیا۔" صحابہ نے کہا یادسول النّدم! اس کی تعبیر؟ ارتنا د فرایاعلم ۔

نے صنیخان سے مراد ہے اہم بخاری دام سلم اور پینے <u>سے مراو سے صن</u>رت ابو بمرصداتی از و عرفاروق رہ ا

ہ بستینان نے الدسعید خدری رم کی زبانی تکھا ہے کرمیں نے رسول اکرم می کوارشاد فواتے نودسنا ہے میں نے سول اکرم می کوارشاد فواتے نودسنا ہے میں نے بینے نواب میں بجد توگوں کود کھیا جن میں سے نبعن سینۂ کک اور لبعن بھراس سے نبیج تک میں ہے ہوئے تھے جوزمین سے گھسٹ رہی تھی مماہ مماہ میں بہتے ہوئے تھے جوزمین سے گھسٹ رہی تھی مماہ ما نے پوجھایا رسول التّدم! اس کی تعبیر؟ ارشاد ہوادین و فرمیب ۔

ہم بیشینیان نے سعد بن ابی وقاص کی زبانی سرورعالم کا یہ ارضاد لکھاہے بندا اے عمرہ! تم جس راسنۃ پر طوگے اس سے شیطان کتراکر دوسری را ہ اختیا دکر ہے گا۔

۵- بخاری نے بحوالہ ابر برہ وم مکھا ہے رسول اکرم نے فرمایا گذرشتہ اقوام میں کچھ بڑے سے اور صاحب الہم م ہوئے ہیں۔ اگرمیری امت میں کھا اور صاحب الہم مورد الہام ہوئے۔

ہ جریدی نے ابن عرم کی زبانی رسول اکرم م کا یہ فرمان نُقل کیا ہے "اللّہ نے عمره کی زبان وقلب ہر حق وصداقت جاری فرمایا ہے اورصرت عمره می وہ شخصیت بیں جن کے اقوال کے مطابق قرائی آیات نازل ہوتی رہیں .

ے ترندی وحاکم نے عقبہ بن عامری صبح کردہ حدیث کھی کراکر میرے بعد کو اُی نبی ہوسکتا آو عربی ہوتے میں مدیث طبرانی اور ابن عساکر نے میں کھی ہے۔

۸۔ ترندی نے صفرت عائشہ صدیقہ رم کی زبانی تکھلہے رسول الٹر نے فرمایا میں دیکھ رہ ہوں کر شبیا طین جنّا ت اور ٹرکے اُدمی سب کے سب عمر مے ہے دور بھاگ رہے ہیں۔

۱۰۱ بن ما جهوها کم نے بحوالہ ابو ذرغفاری رہ مکھانے کرمیں نے رسول اکرم کو فرماتے خودسا ہے" اللہ تعالیٰ نے عرف کی دبان پرحق جاری کر دیاہے دہ ہمیشہ حق بات ہی کہتے ہیں" اسے احمد ، ہزار ، طبرانی اور ابن عماکر نے بھی تخریر کیا ہے۔

اا۔ ابن منیع نے بحوالہ علی جو لکھا ہے ہم تمام صحابیوں کوتین ہے کہ حضرت عرصے ارتباد برہم سب کے قلوم ملمئن ہوتے ہیں اور ہم سب کوسکون دارام قلبی معاصل ہم تا ہے۔

۱۲ ۔ بزار نے ابن عرف کی زیانی ریول اکرم کا یہ فرمان نقل کیا ہے " عمرٌ درا میں جنت والوں کے چنم دیراغ میں "، اسے ابن عبا کرنے معنی سخریر کیا ہے۔ سے ہارنے قدامہ بمنطعون کے جیاعثمان بن مظعون کی زبانی سکھ ہے رسول اکرم انے مفرت عرض کی جانب اشارہ کرتے ہوئے فرمایا یہی وہ شخصیب ہیں جن کی وجہسے فتنہ وفسا دکے دروا بند ہیں۔ اورجب تک بین نزندہ رہیں گے اس وقت تک تم میں فتنہ وفسا دکوئی تخص ہیں ڈال سکے گا۔

ملا طرائی نے ابن عباس کی زبانی لکھاہے جبربل نے دربار رسالت میں حا صربہوکے کہا یارسول اللّٰہ ، مھزیت عربی سے اوران کہا یارسول اللّٰہ ، مھزیت عربی سلام کے بعد فرمادیجیئے کہ ان کا عنصہ عزیز ولیسندہے اوران کی خواہش کے مطابق ہی احکام اجرابہوتے ہیں

۱۵۔ ابن عباکرنے حفزت عالمنتہ کی زبانی پیرصدیث مکھی ہے کہ شیطان عرشے کے خوف کے مارے دور مصاکتا ہے۔

ا احمدنے کئی طربقول سے مکھاہے کہ رسالتا ہونے فرمایا لے عمرہ تم سے شیطا در کر بھاگتا ہے۔

ے ارابی عسائر نے ابن عباس کی زبانی رسول اکرم کایہ فرمان لکھا ہے تمام آسمانی مخلوق عرض کرتی ہے اور زمینی شیاطین ال سے ڈر نے ہیں

۱۸ طرانی نے ابو ہریرہ کی زبانی سرورعالم کا یہ ارشاد تکھا ہے" اللہ تعالی عام طور سے عرفہ دالوں پراور خاص طور سے عرفہ وربا کا ن کرتا ہے " دیہی حدیث کبیر بیں کھی بحوالدا بن عباس رفز مرقوم ہے)

ا طبرانی و دلمی نیفضل بن عباس کی زبانی سرورعالم اکا بین کم تحریر کیا ہے۔ میرے بعد حق عمر اس کے ساتھ سے خوا ہ وہ کہیں دمیں . ساتھ سے خوا ہ وہ کہیں دمیں .

۲۰ بین بین کے کوالہ ابن عرض وابو ہر بیرہ درہ بیر مدیث کھی ہے۔ ہیں نے نواب میں نود کوا کیک کویں بر در کول کھی ہے۔ ہیر الوکر از نے ابک دو دو دول کالے سکن بانی کھینیا۔
کھینی میں کچھ صنعت ساتھا۔ النّران کی معفرت کرسے بھر عرض نے اچھے نو جوانوں کی طرح نوب بانی کھینیا۔
حصے توگوں نے سیراب ہوکر نوب بیا اورا مفوں نے اونٹوں کے بینے کے بیے بھی بانی جمع کر دیا ہے۔ امام نووی نے ابنی تبذیب میں تکھا ہے۔ علما دنے اس نواب کا پیمطلب تھا ہے کہ اس سے رسول النّد منے صفرت ابو بکرا وعرض کی خلافت دانندہ کی جانب انتمارہ فرایا ہے جن کے عہدز ریں میں فتو حات ہوں گی۔
اورعبد فارد قی میں اسلام کی کافی انتماعت ہوگی۔

۱۲۔ طبرانی نے سداسیۃ کی زبانی تکھا ہے کہ رسول النّدیُنے فرما بایُم رمز کی اسسلام آوری کے بعد حبب ان کاا ورشیطان کا آمنا سامنا ہوا تو وہ فورًا ہی اسطے باؤں ذمیل ونوار ہور کھا گھڑا ہوا اور عمر اسطے سے سامنے سجی نہ اسکا "داس مدیث کو دارقطنی نے بھی تھا سبے یہ )

۲۷ مطرانی نے ابی بن کعب کی زبانی رسالتما می کایہ ارشاد نکھا ہے ۔ جبریل نے نجھ سے کہا۔ عراق کی وفات پراسلام کریہ وزاری کرسے گا۔"
کی وفات پراسلام کریہ وزاری کرسے گا۔"

ال کی فوم میں ایک صاحب البام کی تعرف کر است میں عرب کا برار الناد کو برہے " عرف سے نعبل رکھنے والا محب سے بعن رکھتا ہے اور عرف کے دن زوال کے مجہ سے بعن رکھتا ہے اللہ تمام حاجیوں برعوا ، حضرت عرف برخصوصًا باسم فخر کرتا ہے اور حضنے نبی ہوئے ان کی فوم میں ایک صاحب البام ہوا اور میری امت میں عمرہ ساحب البام میں۔ صحابہ نہ برجھا۔ یا رسول اللہ میں ایک مصاحب البام کی تعرفی کیا ہے ؟ ارشاد فرا یا محدث وصاحب البام وہ سے جو فرشتوں کی است اور میں ایک فوشتوں کی زبان میں گفتگو کرتا ہے " اس مدیث کی است اوس میں ہیں۔

# فاروق عظم كى شان بي اقوال صحابة وسلف صالحين

ا بن عمار نے کہ موت اور کر اللہ تعالی آب سے عرف الو کمرصدیق سے فرمایا روئے زمین پرسب سے افعال صحابیہ نے دونت الو کرون سے ابن سعد نے کلھا ہے صحابیہ نے حضرت الو کرون سے ابن سعد نے کلھا ہے صحابیہ نے حضرت الو کرون سے ابن سعد نے کلھا ہے صحابیہ نے کی علت پوچھے توآب کیا جواب دیں گے۔ اس پر حضرت الو کر کرنے فرمایا میں بیومن کروں گا لے اللہ ایم افعال میں عرف کو بہترین ایاس لیے النین تعلیم فلائن کی اوسلامیں حضرت علی وہ کی زبانی لکھا ہے لوگو اجب صالحین کا یا اس لیے النین تعلیم فلائد اوسلامیں حضرت علی وہ کی ندکرہ کو مقدم رکھو۔ کیونکہ میں ممکن ہے کہ ان کا قول الہام ہواوروہ فرست تھ کی زبانی بیان کرہے ہوں۔

بن ابن سعد نے ابن عرب کی زبانی تکھا ہے کہ رسول اکرم کے بعد صعرت عربے ہی سب سے زبادہ صاحب عقل دشعورا وربزرگ و برتر ثابت ہوئے ۔

طبرانی و حاکم نے ابن مسعود کا یہ بیان تکھا ہے کہ اگر حصارت عمرہ کاعلم تراز د کے ایک پلوٹ میں رکھا جلئے اور دوسرے پلوٹ میں دوسرے توگوں کا علم رکھ کروزن کیا جائے تو حضات عمرہ کے علم کا بلوادوسرو سے وزن میں بھاری ہے گا اور یہ چیز مضابدہ میں آچی ہے کہ دوسروں کی برنسبت ان کاعلم نوتے فیصدہ حد لینه کابیان ہے کرتمام آدمیوں کا علم حضرت عرش کے علم میں نبہاں ہے۔ نیز کہا ہے بخدا حضرت عمرہ ہی وہ شخصیت میں جنھوں نے رام الہی میں مشرکین کی ملامت کی کوئی بروانہیں کی ۔

اور صفرت عالُتُ مُنْ فِي الْمُعَدِّ مُصْرَت عَمِرَ سَبَكَ فَهِم اور ود بَين شخصيت عظے . زبير بن بكارت ابنى مونفيات ميں امير معاوريم كا بي قول لكھا ہے ۔ ابو بجرش كے باس منہ و نيا آئى اور نہ الفول نے دنيا طلب كى اور صفرت عرش كے باس دنيا جمع ہوگئى ليكن العفول نے دنيا كى مجانب النفات نهيں كيا سُنين كيا سُنين كيا سُنين كيا سُنين كيا سُنين كيا سُنين كيا مُسْتَعِينُ نے دنيا كو ابنتيار نہيں فرما يا العبتہ بن دنيا ميں بيجد منتبلا وُسْتَعُول ہوگيا ہوں ۔

حاكم نے بحوالہ جا برم لكھا ہے حضرت عرض ابك جا دراور سطے بلیٹھ تھے ، اتنے بی حضرت علی رم آئے اور کہا ۔ اللّٰہ کی آب پر رحمت ہو۔ احا دین نبوی کے بعد آب جا دراوڑھنے والے کے قوال مجھے سب سے زیادہ عزیز ہیں .... طرانی وحاکم نے ابن سعود کی زبانی تکھا ہے۔ حبب نیکوں کا ذکر کیاجائے توحفرت عرف کالاز اً تذکرہ کرنا چاہیئے کیونکہ آپ ہم سب سے قرآن کریم اوراسلامی احکام کے عالم وفقیہ میں .... طیوریات میں مرقدم ہے حضرت ابو کررہ کی سیرت بو چھنے پر حضرت عباس تے جواب دیا۔ دہ · سرایا خیر سقے اور حضرت عمرے کے حالات در بافت کرنے پر جوا ًا کہا ۔ حضرت عمره کی مثال اس پر ندگی مانند ہے بجے دیجھنے دانے کی حوا اُسٹ یہ ہے کہ ممکنہ طور پرکسی طرح اس کو لینے حال میں لے بول اور حضرت علی مز کی کینیت بو چنے والے سے کہا و وعزم صمم اعقامندی علم اور دایری ومردانگی کا مجسمہ ہیں . بر . طرانی نے عمیرین رہیجہ کی ربانی تکھا ہے، حصرت عمرہ کے تعب احبار سے پوچھا کتیب قدیم میں میرا تذکرہ کس انداز سے ہے ، کعب نے جوابا کہا یا ن سکھا ہے کہ آپ فولادی پہاٹر ہیں ۔ پوچھا اس کا کیامطلب ہجواب دیا ۔ ایسے صنبوط حاکم جورا و اللی میں سی کی ملامت کی بروانہیں کریں گے ۔ بھر بعرجھا اور کیا تکھانہے ؟ کیپ نے جواب دیاکم آپ کے بعیدے خلیفہ کو ایک نظالم گرو ہ فتل کر دے گا۔ بھر پر بھیا اور کیانخر برہے تعب نے کہا ان شہید ملیفہ کے بعدفتنہ ونسا دا ورمصائب کا دوردورہ ہوگا - احمد بزارا ورطبراتی نے بحوالها بن سعود لكها سي تفام لوكول بر مضرت عرم كى برترى وفضيلت حسب ذيل حيارا مورسية نابت اور واضح سبے بہ

ا جنگ بدر کے قیدیوں کو قتل کرنے آپ نے مشورہ دیا تو وی آئی کو کڈ کِتْبُ مِّن اللّٰهُ سَبَی اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰ

کے بیے فورًا وحی آئی ۔ فَاِذَا سالتمومِن الله ۔ ۳۔ رسالت ماٹ کی یہ دعا لیے اللہ !عمر بن خطائب کے ذریعیہ اسسلام کوطا قتورا ورمضبوط

ابن عساکرتے مجا بدی زبانی کھی ہے۔ سے پہلے آپ ہی نے کو۔

ابن عساکرتے مجا بدی زبانی کھی ہے ہم گوگ باہم کہا کرتے تنے کہ حضرت عمرہ نے مجاد خلافت میں سنے باطمین مقیدرہ اوران کے بعد و فیٹ زمین پر چیل گئے ۔ . . . . رسالم بن عبدالنہ کا میاں ہے اوران کے بعد و فیٹ عرب بر چیل گئے ۔ . . . رسالم بن عبدالنہ کا میاں ہے اورون کل حضرت عمرہ کی خیر مین معلوم نہ بھوئی نوا کیک عورت ہی بر شیطان آپا اور ہیں آ نا تھا اس سے پوچھا۔ اس نے کہا جب شیطان آپ تو پوچھ لینا چنا نچوا س پر شیطان آپا اور ہیں نے صفرت عمرہ کی نیم رہن خیر مین خیر میں نوا میں آسیب زدہ عورت نے کہا میں ان کو اس حالت میں چور آپا ہوں کہ دہ ایک ازار پہنے ہوئے صدقات میں جن کو مشیطان دوسری مرتب دیکھنے سے پہلے ہی ناک تیل مل رہنے سے اور وہ ایسی خفیست میں جن کو مشیطان دوسری مرتب دیکھنے سے پہلے ہی ناک کے با گر پڑتا ہے ۔ اسٹرتعالی مروقت ان کی نظوں کے سامنے سے اور وہ جبریا کی زبانی گفتگو کرنے ہیں ۔

ا قوال سلف فلافت کے زیادہ ستی تو اتھ یہ ہے کہ اس نے حضرت الو بکریزہ وحفر الو کررہ وحفر الو کر الو کے خوات الو کررہ وحفر الو کر کے الو کا میں کہ سکتا۔ ... الواسام کا بیال سے وہ حضرت الو کررہ وحفرت علی رہ کو خطا فات کا ستی نہیں کہ سکتا۔ ... الواسام کا بیال سے کو کو اس نے ہو حضرت الو کرمہ و معفرت الو کرمہ دی و معفرت الو کرمہ دی و معفرت الو کرمہ کا بیان ہے جو کو کی حضرت الو کرمہ و معفرت عرام کو کھلائی سے موکو کی حضرت الو کرمہ و معفرت عرام کو کھلائی سے باد مذکرے تو میں الیشخص سے بیزار اور با سکل علیمدہ ہول .

# حضرت عمر محصوا فقات قرآنی

حضرت عرم کی لائے سے قرآن کریم میں جہاں جہاں اتفاق کیا گیاستے جسے تعیق حضرات نے تخریر مجھی فرما یا ہے اس میں سے یہاں صرف بیس مقامات کا اندراج حسب ذیل ہے۔ ابن مردویہ کے حصرت مجاہدہ کی زبانی مکھا ہے سے سے نزے مردہ کی رائے کے موافق آیات قرآنی نازل ہوتی تقیں .... ابن عبا کرنے مصرت علی م<sup>ا</sup>کی زمانی تکھا ہے قرآن کریم کی اکٹر و مبیننز آیا سے معر*ت عریز* ک**ک** رائے کے موافق ہیں -

سٹین نے حصرت عرص کی زبانی تکھاہے التُرنے میری رائے سے اتفاق فرایا ہے۔ ا۔ ایک مرتبریں نے رسالتی ہے عرض کیا یارسول النّدہ! ہم مقام الرابیم پرنماز پڑھتے، نوفوراً

ى ية أيت نا دل مُونى وَ اتَّخَذُوْ امِنْ مَّقَامِ لاَ مَرَاهِ يْعَدَمُ صَلَّى ـ

ا کے ایک مرتبہ کی نے کہایا رسول اللہ المہات المؤمنین کے سلمنے نیک وہر سرتسم کے آدمی آتے ہیں آب اکھیں پردہ کہنے کا حکم دے د بیلے ۔ توفورا ہی آبہت بردہ نازل ہوئی ،

ہم مسلم نے حزت عرف کی زبانی تکھاہے ، اللہ نے بری رائے کی موافقت بین مقامات میں کی، بردہ م مسلم منظم ابرا ہیم کے معلق اور اسیانِ جنگ بدر کی بابت راس دوابت سے جو تھی بھز بدر کے فبدیوں کے ساتھ سلوک کرنا معلوم ہوا۔

۵-۱م نودی نے تبذیب میں کھا ہے اللہ نے صرت عرم کی دائے ،اسیرانِ جنگ بدر، یرد م ،مقام ابراہیم ا در شارب کے حرام ہوتے پرصا و کیا ہے ۔ اس روایت سے تا بت ہوا کہ آپ کی دائے کے موافق ہی اللہ نے شراب کو حرام قرار دیا۔

نیز ماکم نے لکھا ہے۔ عضرت عمر مزنے دماکی لے اللہ! نتراب کے متعلق فصیلی احکام صادر فوائے جنام پنے مورد مورد کے آیت نازل ہوئی ۔

ا بن ابی حائم نے انس نے حوالہ سے حفرت عرب کا بر بال نقل کیا ہے ، اللہ تعالی نے حیار مقام برم بری دائے سے انفاق فرمایا ہے۔ جب وَلَقَ نَ خَلَفْنَا الْإِنْسَانَ کی آیت نازل ہوئی تومیں نے فورًا برم بری دائے انفاق فرمایا ہے۔ جب وَلَفَ نَ خَلَفْنَا الْإِنْسَانَ کی آیت نازل ہوئی تومیں نے فورًا برک کہا فَکنَبا رَكَ اللهُ آخَتُ الْنَا لِفِیْنَ ۔ اور مرب سے ابھی الفاظ میں بھریہ آیت نازل ہوئی . . . یہ دوایت کی طریقوں سے حضرت ابن عباس در کی زبانی بیان کی گئی ہے جسے میں نے اپنی مسند میں تبلمبند کی طریقوں سے حضرت ابن عباس در کی زبانی بیان کی گئی ہے جسے میں نے اپنی مسند میں تبلمبند کیا ہے۔

ا بوعبدالترشیبانی نے اپنی کتاب فضائل الا ما مین میں صفرت عرف کی زبانی لکھا ہے کہ التر نے میری رائے سے اکسیس مقامات پر اتفاق فرمایا ہے۔ چنام متذکرہ چھے مقامات کے بعد لکھاہے رعبداللہ

ابن ابی کی نما زجنازہ بڑھانے کے لیے توگول نے رسول الندھ سے عرض کیا۔ چنانچ سرورمالم تیار ہوگئے میں بھی حا ضریقا . میرہے دل میں بہ بات آئی اور میں نے سرورعالم مسے عرض کیا با رسول انٹر ہیر این ابل ایک دن بہت زیادہ سخت وسست کہہ رہا تھا بخدا مقوری ہی دیرکے بعدیہ آبت نازل ہو کی ر ترحمی" مشرکین میں فیسے کسی کے جنا نہے پر بھی نما نہ بڑھیے "

٨ - نزول آبية كبيب لوك عن الخروالمبيير" حس بن تنيير كوموام قرار وباكبا -

٥. نشر کی حالت میں نماز نریز سے کئے آبت نازل ہوئی۔

١٠ طيراني نے ابن عبامن کے حوالہ سے حضرت عمرة کی زبانی لکھندہے رسول اکمة م سبب ایک خاص قوم کے لیے اکثرو بیشترد مائے مغفرت فرانے گئے تومیں سے عرف کیا۔ سوا وعلیہما ستغضرت لهه وينانخ الفي الغاظ من آيت نا زل موني ٠

١١- رسول التُرشيني مرب بدر مين رونے كے ليے صحابر كى محلس شورى سے دريافت فرمايا توحفرت عمرية نے کہا جنگ کرناچا ہیئے توآپ کی رائے کے موافق یہ آیت نازل ہوئی۔ کما اخوجات من بیتا ک الخو ۱۲ . رسالتها ب نے صحابہ سے جب صغرت ماکشرہ برتبمت کے بارسے میں مضورہ کیا نو حضرت عمرہ نے کہایا رسول اللہ ا آپ کا بھاح کس نے کیا تھا ؛ فرمایا اللہ تعالیٰ نے سیسنکر صوبت عمر نے کہا، تواس صورت میں اللہ تعالی کبھی تھی تہمت کے واقعہ کو آب سے پوشیدہ نہیں رکھے گا اور بخدا حضرت عالشرہ پر یہ سب کچھرسرا سربہتان پاندھا گیا ہے۔ چنانج اللہ نے حضرت عائشہ م کوتہمت سے پاک ومیاف

الما احد نے اپنی مسندیں مکھا ہے۔ او دمفان میں اپنی بیوی کے سابقہ سونا یعنی ما و رمضان کی راتوں میں ابی بیری کے ساتھ سونا اسلام کے اجتدائی زمانہ تک حرام تھا اس پر حضرت عرام نے کہا کہ رمضان کی رانوں میں تھی اپنی بیوی کے پاس سویا ماسکتا ہے۔ جنانچہ آیت نازل ہوئی ۔ اُمِلِّ لکم الز۔ ناسب دی ہے جوابن ابی ساتم نے آبن ابی بعلی کی زبانی تکھا ہے کہ ایک میمودی نے حضرت عرام سے کہا جربل ہمارادش ہے بیش پر صن مراسف جواب دیا جو تنفی، اللہ، فرمشتوں، مسولوں، ا درجبر لِ ومبكائيل سے دسمّن كرے توكا فروں سے الله تعالى دشمنى كا بدارليں كے اوربالكل الفي الفاط مي أيت نازل مو أي -

ك ميسر كے معنى جُوا يحب ميں برقسم كا الرى اور معمد وغير و داخل ميں ۔

۵ا قدم ہے اللہ تعالیٰ کی وہ ایمان نہیں لائیں گے ''اس آیت کے بارے ہیں ابن ابی حاتم ، اور ابن مرود پر نے ابوالا سود کی زبانی کھا ہے ۔ رسالتھا ہے کی بارکاہ میں مدی و مدنا علیہ بغرض انصاف ری ما مربو نے ۔ آپ کے فیصلہ برجس کے فلات فیصلہ نبوی ما در فرما یا گیا تھا ۔ اس نے دوسرے سے کہا حضرت عربان کے پاس سیار نے اور جس کے وافق فیصلہ بوا بقا اس نے بورا و انتوا سے پاس لا با ہے ۔ اس برحضرت عربان فاروق اعظم کے باس آئے اور جس کے وافق فیصلہ بوا بقا اس نے بورا و انتوا سے اس نے بورا و انتوا سے باس لا با ہے ۔ اس برحضرت عربان مول اللہ نے بیالا جھا ذرائطہ و ۔ اتنا کہر کرا اور دال سے اس نے باس لا با ہے ۔ اس برحضرت عربان کے فیصلہ سے مطاحت کر و اس استا کہ کرا اور وہ اس کے اور دوا اس سے احد دور بات کو بی کرون اللہ دی کرون اللہ دی کہ معارت عربان کو تی کو مول کی کہ معارت عربان کو تی کو بی کی اور اس ایت کے بیش نظامقتول کا نون معا ف کیا ۔ جا کہ حضرت عربا کو بری کیا گیا ۔ . . . اس صدیت وروایت کو بی نے مندمیں برشوا برکھوں ہے ۔ اپنی مندمیں برشوا برکھوں ہے ۔

ا الب نے نوابا بیمودی سُرُردِاں قدم ہے سچنانچہ یہی حکم استرف نا زل فرمایا -

۱۸' نتلتر من الاولین کی این کے نزول کا واقعہ وہی ہے جوابن عسا کرنے اپنی ناریخ میں جا بربن عبداللّٰہ کی زبانی نکھا ہے اور یہی قصہ اس آبین کا نتان نزدل سبے یہ

9 راہے ہی کی *دائے پڑ* الشیخ والشیخہ افرا زائیا "کوننسوخ التلادہ کیا گیا ہے۔

كرا مات فاروق عظم

بیقی وابرنعیم دونوں نے ولائل نبوت میں الاسکائی نے شرح السنۃ میں اوران کے والدنے قوائد میں ابن اعرابی نے کرا مات اوںباد میں، خطیب نے رواۃ مالک میں نافع کے ذریع عبداللہ بن عرم کی زبانی مکھا ہے کہ حفزت عمر عنے ساریہ کوسا لارفوج بنا کر رواز کیا منارا كيد دن أب نع دوران خطبه من من مرتب فرماياً العرساريد إبهام كى طرف عقور عد دول بعد اس فوج کا فرستادہ بارگا و خلافت میں حا عزموا۔ آپ کے دریا فت حالات پر فرستادہ نے کہا۔ ا ایرالمؤمنین! ایک مرتب مهیں شکست مور ہی تھی کہ اس موقع پر ہم نے یہ اُ وار تین مرتب یو کے ساریہ بیار کی طرف جنانچہ م نے بیار کی طرف رخ کرلیا اور الترنے ہمارے دخمنوں کوشکست دی جس پر حضرت عرشنے فرمایاتم ظیک کہتے ہو۔ کمانڈر النجیف ساریہ جس بہاطیکے بیا س معروت جنگ سقے وہ ایران میں نہا و ندشہر کے 'باس ہے۔ ابن مرد دیہ نے ابن عمر ظ کی زبانی تحصلہے ، والعربر گوا رحفرت عمرين خطار بش نے حموے خطبہ کے دوران مين مرتبہ فرمايا" ساريہ بيا طرک طرب" (وردشمنان اسلام پر نری کرنا جائز نہیں ہے۔ بیسن کرلوگ ایک دوسرے کی طرف دیکھنے سکے اور مفرت علی فنے لوگوں سے کہا اب تھسان کارک بڑے گا غرصک خطیہ کے بعد او گول کی دریا فت برحفرت عرض نے کہا مجھے دکھائی ویا کہ مشرک بمارے سلال بھائیوں کوٹ کست دینے والے ہیں اوروہ بہاٹری جانب سے بھر پورحلم کیلئے تیار ہیں۔ اگرمسلان ا دھر کارخ کرلیں تواکی ایک کوشی کرماریں گے ۔ وریہ بلاک ہو مائیں گے ، چنانچہ میری زبان سے وہ الفاظ نکلے جنمین نم نے سُنا مہ... اس واقعہ کے ایک ماہ بعد بشیر نامی تخص مدینر اً یا اوراس نے بھی کہاکہ ہم سب نے فلال تاریخ امرا لمومنین و کا یہ حکم نہا وندیباڑکے پاس سنا تھا۔ " لے ساریہ بہاڑی طرف" جنانچہ بتعیل حکم النّدنے بم کو فتحیاب کیا .... الونعیم نے عمرو بن حارث کی ز بانی مکھاہے کہ صربت عرد جمع کا خطبہ دے رہے تھے ، اسی دوران میں ایک مرتبہ نیکیے اُ ترے اورتین مرتبہ نوایا ساے ساریہ بیباڑ کی طرف اس کے بعد بھر بر رمبر حاکر خطبہ بڑھنے گئے۔ یہ کیفیت و کھ کرمیف حا مزین

مسحدے کہا انھیں جُنون ہوگیا ہے۔ بعداختام نازعبدالرتمن بن ون نے حا هز ہوکر کہا ، اب کے آج کے دوران خطبہ کے الفاظ سے لوگوں میں جملیگوئی مور ہی ہے کیونکہ آپ نے با واز بلندوب با نگ درا فرما یا سلے ساریر! بہاڑی طرح " حالا تکم سجد میں ساریہ و بہاڑ موجود نہ تھے۔ براہ کرم اس وا فعہ کی حقیقت بیان فرما دیجیے ۔ جواب دیا میں نے اسلامی دشمنوں کو دیکھاکہ وہ آگے تیجھے سے گھراطال کر مل نوں کو تنل کر دینا جا ہتے ہیں۔ جنائج میں نے ساریے کو بہاٹ کی طرف رخ کرنے کا حکم دیا، آب اہی ب فرما بی رہے تھے کہ انتے ہیں ساریہ کا فاصد مع ربورط جنگ در بارضلافت میں مائنر ہوا اوراس نے کہا بم کوسٹ کسن بونے والی هی که حجعہ کے دن ہم نے دو مرتبریہ اوا دمشنی "کے ساریہ بیاٹر کی طرف" جن نجے ہم توگوں نے بہارٹ کی جانب رخ کیا اور دشمن کی حرار فوج کو التر نے سئے بست دی ہم نے ان سے کُٹ توں کے بُنے لگا دیے (اس بیال کے با وجود هی طعنه دینے والے کہتے بیں کہ برسب من اورت ہے) ابوالقائم بن بشران نے اپنی فوائد میں ابن عرب کی تکھا سے رضیف کے اس کا نام پوچھا ، اس نے کہا چنگاری . گھر جلنے کی کشفی اطلاع میں اسٹر نے ایک شخص سے اس کا نام پوچھا ، اس نے کہا چنگاری . بھر بوچھا، متھارے یا ب کانام! اس نے کہاشعلہ - پھر پر چھاکس قبیلہ سے تعلق ہے؟ اس نے کہا آگ ۔ بھِر بِلاجھِا رہنتے کہاں بیو؛ کہا گرمی۔ اس سے دریا فت *کیا بیر کہاں سے ؛ اس نے کہا ہوا گئے* والى بين - برتمام جراباب سننے كے بعد فرايا جا دُلينے اہل وعيال كى خربو۔ و وجل رہے ہيں غرينك اس شخف نے اپنے گھر جا کر دیکھا کہ گھر بار حل رہ ہے اور اس کے اہل وعبال سوختہ ہم درہے ہیں۔ اس دا تعرکوا مام مالک نے کینے موطا میں بجیلی وغیرہ کے ذریعیہ اور ابن دریدا بن کلبی وغیرہ نے تخریر كياسي

دریا میں اور اے بین کو میم اندا کے جاری کا بالعصمة میں قیس بن جاج وغرد کی زبانی تکھاہے عروبی عاص دریا ہے۔ بیل کو میم اندا کیا ہے۔ بیال قدیم سے طرفیۃ بیر سبے کہ جاند کی گیا رہویں امرا المؤمنین اور یا ئے نیل کے جاری رکھنے کے لیے بالے بیال قدیم سے طرفیۃ بیر سبے کہ جاند کی گیا رہویں دات کو ہم ایک نوجوان لوگی کو اس کے والدین کی د ضامندی کے سابھ بیش بہا کیڑے اور عمدہ زبو رہنباکر اور خوب بنا و سکھا کہ کر رہ اللہ میں ڈال دیتے ہیں ۔ اس پر عمروین عاص معرکے گورز ما مذہ جواب دیا ۔ بررسوم اسلام میں مرکز جائز نہیں اور اسلام غیر سترعی رسوم کو مطاب آبا ہے۔ نے جواب دیا ۔ بررسوم اسلام میں مرکز جائز نہیں اور اسلام غیر سترعی رسوم کو مطاب آبا ہے۔ جنا بچہ اس سال برسم نہیں کی گئی اور دریائے نیل تقریبًا شو کھ گیا اور باست ندگان معرت کی روبوٹ رواندی موسوم کی روبوٹ رواندی موسوم کی دواندی دوراندی کی روبوٹ رواندی موسوم کی کوراندی کی روبوٹ رواندی موسوم کی کوراندی کی دوراندی موسوم کی کوراندی کی دوراندی موسوم کی دوراندی موسوم کی کوراندی موسوم کی موسوم کی کوراندی موسوم کوراندی دوراندی موسوم کوراندی موسوم کوراندی دوراندی موسوم کی کوراندی موسوم کی کوراندی موسوم کی کوراندی کی موسوم کی کوراندی موسوم کی دوراندی موسوم کی کوراندی موسوم کی کوراندی موسوم کی کوراندی کی موسوم کی کوراندی کوراندی کوراندی کی دوراندی کی موسوم کی کوراندی کور

جس پر حصرت عراف نے فرمان جاری کیا ہے حالات وکواٹف اور تمحالاعل معلوم ہوا، واقعی اسلام تام غیر شرعی رسوم کوختم کر دیتا ہے۔اسی کے ساتھ ایک اور خطاعی مرسل ہے تم اسے دریائے نیل میں ڈال دینا جب فرمان اور ملفو فہ خط ملا تو گور نرمصر نے اس ملفو فہ خطاکو پار صاحب میں تحریر بھا

منهانب بندة الله عرض الميرالمونين دربلت بل كنام

می وصلواۃ کے بعدمعلوم موکہ اگرتو اپنے اصلیان وست سے بہتا ہے تو ہرگز جاری نہ ہو ماور اگرالٹر تعالیٰ تیری روانی اور بہاؤکو جاری کرتا ہے تومیں الٹد واحد و قدار کی بارگاہ میں دست سوال دراز کرتا ہوں کہ وہ تھے جاری کردسے اور تورواں ہوجاؤ۔"

بنانچهگورنرمهرنے ستاره صلیب نکنے والی دات سے ایک دات پہلے دریائے نیل میں ڈالار اور با نندگان مهرنے مبح کونواب سے بیدار ہوکر دیکھاکھ ایک ہی دات میں التد تعالی نے سولہ ہاتھ گہرا بانی دریائے تیل میں جاری کر دہا ہے جنانچہ اسی دن سے التد تعالی نے باشندگان معرکی رسم دخرکشی کا خاتمہ کر دیا اور معزت عرف کے حکم براب تک دریائے نیل برابر جاری ہے

ابن عما کرنے فرا این کے حفرت کوفر اس نے جوٹی بات کی زبانی تکھا ہے کسی نے حفرت کوفر بھور سے بیر کسفی کرفت سے بیج کہیں لیکن جو بات کہی جس پر فرما یا بیا کہ ہور فرح نے کہا میں نے کچے باتیں آپ سے بیج کہیں لیکن جو بات کی جن ایس نے بھور فیے نے کہا میں نے کچے باتیں آپ سے بیج کہیں لیکن جو بات میں نے بھور فلے کسی آپ نے اس پر مجھے فاموش رہنے کا حکم دیا حفرت امام صن کا بیان ہے جوٹ بات کی فنا فت کرنے والے مرف حفرت عمرفاروق میں تھے کہ مرجو فی بات ان کوفوداً معلوم ہو جاتی تھی اور وہ جھو لئے کو ٹوک دیا کرتے تھے۔

بیرد عاکا انر بیرد عاکا انر پرد عاکی ان النے مقر ہ ما کم کو تجھ مارکر بلاک کر دیا ہیں کرا ہے عصناک بوٹے پھر کا زیر صفے کے بعد یہ دعاکی است عراقیوں نے بچھے دھوکہ دیا اس کی سزایس ان برتقفی جوال کو حاکم بنا دسے جوان برعمد جا بلیت جیسی حکومت کرے کسی نیکی کو قبول نہ کرے اور کسی برائی برمعافی نہ دے میں جلال الدین سیوطی کہتا ہوں کہتا نوجوان سے جاج مراد ہے جس نے کلم ستم کے پہارات تواہے اور ابن صبح کا بیان میقفی جوان تا حال بسیا ہی نہیں مجا

### حضرت عمرط کے معض خصائل

ابن سعدین احنف بن قلیس کی زبانی لکھا ہے حصرت عرب کی دہلیز بریم بیٹھے ہوئے تھے وہاں

سے ایک اور میں اور ایک کا ایک اور اللہ امیر المومنین حضرت عمراء کی کنیزک ہے ۔ جس پر صفوت عمرانے فرا یا بر ہماری کنیزک ہے ۔ جس پر صفوت عمرانے فرا یا بر ہماری کنیزک بہیں ہے ۔ ہم اور اللہ کے مال سے کنیزک دکھنا ملال بھی نہیں ہے ۔ ہم اور ورا موہم گرہا کا ۔ کے مال میں سے کیا جیز صلال ہے ؟ فرایا عمرانے لیے صوف دو کی طب ایک ہوسم مرما کا اور دور اموہم گرہا کا ۔ جج وعروکا خرجہ، اپنے اور اسبنے اہل دعیال کے لیے اننی غذا جو قرایش کے معمولی شخص کے لیے کافی ہوسکتی ہو۔ اور میں مسلانوں کا ایک معمولی معافی مولی ما فرد ہوں ۔

تنزید کی بیان ہے۔ حضرت عمر م کسی کو گورٹر ناتے وقت شروط میل عائد فرمانے۔ گھوڑ ہے پر سواری نه کزیا یمبد م کی روفی نه کھانا ۔ بار بیب ب س نہ بیننا اور صرور نخندوں کے لیے اپنا در وازہ کھلار کھنا وگریز تم کو مزادی جائے گی ۔

عکرمہ کابیان ہے حضرت حفصہ دعبداللہ وعنہ و نے حضرت عراق سے کہاا گرآب اچی غذائوش فرمائیں توامری کی اجرائی میں آپ مزید طاقور ہوجائیں گے۔ فرمایا کیا سب کی سی رائے سے لوگوں نے کہا جی ہاں توارشا د فرمایا آپ کی صیحتوں کی میں قدر کرتا ہوں بیکن میں نے لینے دوستوں کوایک خاص دستور کایا بند دیکھا ہے آگرمیں ان کے دستور کے موافق کا ربند ندر ہوں توان کی منزل حاصل نہیں کرسکتا علاقہ اذیں لوگوں کا بیان ہے کہ قوط سال کے زمانہ میں ان کی منزل ایک سال تک آرینی نے گھی اور گوشت تناول نہیں فرمایا ابن ابوملیکہ کا بیان ہے متبہ بن فرق نے حصرت عراق سے اچھی غذا کھانے کو کہا تو فرمایا چندرون و دنیا میں انجھی غذا کو است خادہ کی کوئی صرورت نہیں ہے۔

حسن کابیاں ہے معزت عمرہ نے لمینے فرزندعا صم کو گوشت کھاتے دیکھ کر فرمایا کیا کھا ہے ہو؟ انھوں نے جواب دیا گوشت کوجی جاہ رہاتھا .... بیس کر فرمایا تب تو ہرچیز کھانے کے بیے بچوری کرنے کوجی تھا داجی چاہے گا۔

اسلم کا بیان سے حضرت عرض نے فرما یا نازہ مجیلی کھانے کو میراجی جا سہا ہے۔ جنانجہ آب کے غلام برفانے اونٹنی کو دوڑا یا اورا کیہ مجیلی خرید کرلا یا اور جیراؤنٹ کو خبلا یا۔ اس کے بعد حضرت عرض نے فرما یا عظیم دوزرا ہم اونٹ کا معائنہ کرلیں ۔ آب نے اونٹ کے کان کے نیجے کا پسینہ دیکھ کر ذرایا ۔ تم لیے دھونا جول گئے ۔ او میں نے اپنی خوامش کے لیے اس غریب اونٹ کو تکلیف دی۔ اس حالت میں دھونا جول گئے ۔ اوس کا دیت کی مشکل کی ہوئی تھیلی اس غریب اونٹ کو بیش نظر خوامش کی مشکل کی ہوئی تھیلی سے بیش نظر خوامش کی مشکل کی ہوئی تھیلی سے اور کا کی مشکل کی ہوئی تھیلی سے بیش نظر خوامش کی مشکل کی ہوئی تھیلی سے مناول نہیں فرما کی ۔

له وه لونڈی جس کے ساتھ برہستری کی مبائے۔

قتادہ کا بیان ہے صفرت عمرہ بعہدِ خلافت ایک اُونی جُتبہ پہنے رہتے ہے جس میں چڑے کے پیند نگے ہوئے بھے ۔ اور ہمی بیاس پہنے کا تھ میں دُرّہ لیے بازار کی جانب تشریب لے جاتے ۔ اور وگوں کوادب و تہذیب سکھاتے ہے اور اگر راستہ میں جیٹا پُرانا کیٹرایا تھجود کی کھٹی لی جاتی تواسے اُٹھا کہ کسی کے گھریں ٹوال دیتے تاکہ اس سے دوبارہ استفادہ کیا جاسکے ،

انس ابوعتان نبدی کا بیان ہے کہ میں نے منزت عرف کو قمیص میں کندھے کے پاس چار ہوند لگے بہنے دکیما ہے ۔۔۔۔۔ ابوعتان نبدی کا بیان ہے میں نے حضرت عمرف کو بائجامر میں چرف کا بیوند لگے بہنے دکیما ہے ۔عبدالنہ بن مام کا بیان ہے میں نے حضرت عمرف کے عمراہ جج کیا ہے ۔ آب لینے ساتھ نیمہ وخرگاہ وغیرہ کچھے نبرکسی درخت وغیرہ پرا بنا کمبل ڈال کرای کے سایہ سے استفادہ فرمانے تھے ۔۔۔۔ عبدالنہ بن عیلی کا بیان ہے کہ حضرت ابو کمرسدین رہ جب کی مریف کی عیادت کے لیے تشریف نے جاتے ہوا کی گئی ہوئے کا بیان ہے حضرت ابو کمرسدین رہ جب کی مریف کی عیادت کے لیے تشریف ہے جاتے ہوا کے دوس کی عیادت کے لیے تشریف ہوئے کا دواس کو گلاب کی بیکھ یاں وہ ہے تھے ۔۔۔۔ انس کا بیان ہے میں باغ میں تضاکہ میں نے باغ ک دولار سے دولار کے باہر حضرت عرف کو کہتے سنا لیے عرف ن خطاب اندرا امیرالمؤمنین کے عہدہ کا خیال رکھوا ور النٹر دیا گئی سے ڈرتے دیو دگرنہ النٹر تم کو سخت عذاب دیا گا۔۔۔

مجے بہائیے .... اہم کا بیان ہے ہیں نے بختی خود و کھیا ہے کہ صفرت عرض نے ایک اقد سے ابنا کان کو دا اور و و کھیے کے اور میر کھوٹر کے کہا دار میر کھوٹر کے اللہ و کہا یا گوئی آبت بڑھی تو فور گئی آپ کا غصر فور کیا اور اور کی آبت بڑھی تو فور گئی آپ کا غصر فور کیا اور آپ نے خصہ کا اور کی بیان کے مالت ہیں عصہ والا کام انجام نہیں دیا .... بلال نے اسلم سے حصرت عرض کے مالات پوچھے توالا کم انجام نہیں دیا .... بلال نے اسلم سے حصرت عرض کے مالات پوچھے توالا کم انجام نہیں دیا ۔... بلال نے اسلم سے حصرت عرض کے مالات پوچھے توالا کم انجام نہیں دیا توالا کم خصر انجام کہا جہا خصرت کی است کے دور کی آبت بڑھ دیا کہو۔ اس ترکبیب سے ان کا غصرا ترجا تاہے .... وص بن حکم کما لینے والد کی زبانی بیان ہے حضرت عرض کے باس کوشت کا سالن آبا جس میں گئی بڑا ہوا تھا۔ یہ دیکھ کر اسس سالن میں دو اجزاد میں ایک گوشت اور دو سرا گئی، اور سالن سے حضرت عرض کی بیا اس سالن میں دو اجزاد میں ایک گوشت اور دو سرا گئی، اور سالن سے خوت خود ایک سالن کے نو دا بحد ایک ساتھ اس طرح کر ساتھ میں برابان سعد نے حضرت عرض کی بیا کہ میں تو می اصلاح آسانی کے ساتھ اس طرح کر سکتا ہوں کر ان کے وجود و خاکموں کو تبدیل کردوں ۔

محضرت عمر كاسسرابا

ابن سعده ما کم نے بحوالہ حفرت زر کھاہے میں نے عیدالفطر کے دن باخندگان بدینہ میں حفرت محرم کو بدل سیلے دیجھا۔ بڑے دلا ورضے آب کا رنگ گندم گون تھا اوراکڑ کا م بائیں ہاتھ ہے کہتے سے دراز قد التف مخے کہ ما م لوگوں کے سرسے آب کے کندھے نکلے رہنے اور ایسا معلوم ہوتا کہ آب سفاد میں دستے اور ایسا معلوم ہوتا کہ آب سواد میں دست دا قدی کا بیان سے حضرت عمرہ درحقیت گند می دنگ کے خسطے بلکہ قحط کے زمانہ میں بڑکہ آب نے روغن نہ یون کا دبا دہ استعال کیا تھا اس لیے آب کا رنگ قدرے سباہی مائی بڑگیا تھا اور بیان میں سمری کا دبا وہ استعال کیا تھا اس لیے آب کا رنگ مرخ و صنید تھا اور کیا اس محد میں بیننے کی وجہ سے سرے کچھ بال آب کے رنگ میں سمری کا دراؤہ اور بیان سے حضرت عمرہ کا بیان ہے حضرت عمرہ کا ایک سے خضرت عمرہ کو درائی میں دراؤ قد میں دراؤہ کہ ایک میں ہوئے درائی کھا ہے حضرت عمرہ دراؤہ کہ میں تھی ہوئے درائی کھا ہے حضرت عمرہ دراؤہ کہ میں تھی ہوئے درائی کھا ہے حضرت عمرہ دراؤہ کہ میں تھی ہوئے کہ درائی کھا ہے درائی کھا ہے حضرت عمرہ دراؤہ کہ کھی تھی ہوئے کہ درائے کہ درائی کھا ہے درائی کھا ہے حضرت عمرہ دراؤہ کہ کھی تھی ہوئے کے درائی کھی ہوئے کے درائی کھی ہوئے کو درائی کو درائے کے درائی کو درائی کھی ہوئے کو درائی کو درائی کو درائی کھی ہوئے کو درائی کو د

اس رخت سے ابوجہل آب کا مامول تھا .

## خلافت فارُوقی

صفرت صدین اکبرام کی زندگی بی میں ماہ جادی آن خرسان کے کو صفرت عمرام ولیعبد فعل فت بیرماموری فعل فت بیرماموری فعل فت بیرماموری فعل فت بیرماموری الآخرسال نیچ کو صفرت عمرام تخت خلافت بیرمشکن مہوئے ، اسے حاکم نے جی محرم تخت خلافت بیرمشکن مہوئے ، اسے حاکم نے جی تحریر کیا ہے ۔

آپ کے عدرِ ملانت میں فتومات کا تا بندھ گیا۔ عسکری نے او اُس میں مکھا ہے کہ فتو حاست کا تا بندھ گیا۔ عسکری نے او اُس میں مکھا ہے کہ اور مائے ہوا۔ اور اس مال آپ نے موگوں کوا جنما گانا اور کا چھائی ۔ اس مال آپ نے موگوں کوا جنما گانا وارج پڑھائی ۔

وانده میں مملکت اردن منع ہوا اور طبر ہے دولا میں اسلامی تبصنہ میں ایا اسی سال یوک وقائیہ میں زبر دست بطائیاں گئیں۔ ابن جربر کا بیان ہے کہ اسی سال حضرت سعد نے کو ذکو تہر نبایا۔ اور اسی سال حضرت عرد نے وگوں کو جاگریں دیں۔ دفا تر مقرکے اور ستحقین کومز بیطیات سے سرفرا ذوایا۔

میں سال حضرت عرد نے وگوں کو جاگریں دیں۔ دفا تر مقرکے اور ستحقین کومز بیطیات سے سرفرا ذوایا۔

میں سال حضرت عرد نباز اور ہدائن منع ہوئے۔ ایوان کسری میں جو عراق میں تھا۔ حضرت سعدنے نما زجمعہ بیرها ئی۔ بید واقعہ او مسفر کا ہے۔ اسی سال معرکہ جو لابیش آیا۔ جس میں یز دجرد ابن کسری کوشکست ہوئی اور وہ ایس اس کا مربین منع ہوا جہال حضرت عرفر بلفس نفیس اور وہ ایس اس میں میں خطبہ بڑھا جو مشہور خطب ہے، اسی سال میں خطبہ بڑھا جو مشہور خطب ہے، اسی سال میں خطبہ بڑھا جو مشہور خطب ہے، اسی سال میں نفید میں خطبہ بڑھا جو مشہور خطب ہے، اسی سال میں نفید میں خور پر بزر بور اسلامی قبضہ کے برجم فضر میں اور سرورج برفتے ہوئی اور صلب ، انطاکیہ ، فنجی ، ترقیب اوغیرہ پر بزر بور اسلامی قبضہ کے برجم فیرائے گئے۔

ما مربیع الاول سلانی میں فاردق اعظم نے صرت علی کے مشورہ سے دفاترد سے دفاترد سے دفاترد سے دفاترد سے دفاترد کی میں کا غاتر کی اندائی ہے کہ میں تاریخ وسند ہجری تکھنے کی ابتدا کی ہے۔

مزید فتوحات و کارنامے مزید فتوحات و کارنامے مباس دیم کے ساخذاک نے نا زاستسقا دیڑھی۔ ابن سعد نے نیاز اسمی کی زبانی کھاہے۔ حفرت عمر جب نازاستسقا، کے بیے تشریف ہے گئے تواب کے کا خصوں پرسرودعالم کی جیا در رکھی ہوئی تھی۔ ابن مون کا بیان ہے حفرت عرض خصرت عباس کے انتھ کیڑے اسمان کی طرف انتھائے اورالشرسے برد ماکی ۔
اے اللہ اہم تیرے دربار میں دسول اللہ کے جبا کا دسید نے کرما صربیں ۔ اے اللہ انتگی وخشک سالی دور
کرف اور بانی برسا دے ، حضرت عمرض اس دعا کے بعد اسمی روانہ جی نہ ہوئے نظے کربارش ہونے گئے ۔
ادر کئی دن تک جبڑی گی رہی اوراسی سال اہواز کا بود اعلاقہ فتح ہوا۔

مثن جمیں خُندنیٹا پور فتح ہواا ورحلوان پرقبھنہ کیا گیا۔ جبکہ پرسے ملاقہ شام میں بعہداسلامی اول مرتبہ عام طاعون بھیلا ہوا تھا۔ جو طاعون عموس کے نام سے شہورہے۔ اس سال الرحی شمیساط ہمران تھیبین ، جزیرۃ العریب اور دوسل بشمول ملافہ جات متعلقہ فتح ہوئے۔

ولنه میں جنگ کے بعد قبسار یہ فتم ہما۔

سنتنه میں پوراعلاقہ مفرخونریزی کے بعد فتح ہوا۔ تعبق کہتے ہیں کہ مفرض کے ذریعہ اسلامی فبھنہ میں آیا۔ البتہ اسکندریہ پرجنگ کے بعد اسلامی پرجم لہرایا - علی بن رباح کا بیان ہے مغرب کا علاقہ برورِشمنیر فتح ہوا اورائی سال تستر پراسلامی قبعنہ ہوا۔ اسی سال قبیصر دوم کا انتقال ہوا۔ اسی سال حفرت عمرض نے ہمودیوں کو خیبر ونجران سے شہر بدرکیا ، نیز خیبرا ور وادی القری کو تقسیم فرایا ،

رستی بیستین سربر برای می از برای می از برای می اوراس سال کے بعد تھی جمیوں کی سازشی جماعت دغیرہ ساتی ہوئی کی اسکندر بیا ورنہا و ندنع سوئے اوراس سال کے بعد تھی جمیوں کی سازشی جماعت دغیرہ باقی مزرسی .

سلانی میں آ ذریائیجان، دینور، ماسیدان، ہمدان، المرابلس الغرب، رسے، عسکر اور قومس جیسے عظیم الشان شہر فتح ہوے اور یہاں اسلامی مکومت قائم کی گئی۔

استانی میں کرمان ، سجت ن ، مکران ، بلاد الجبل (ہردوعلاقہ باکستان) امبہان نیزاس کے متعلقہ و اطراف واکناف کے علاقے فتح ہوئے ۔ اوراسی سال کے اخیری دنوں میں جے سے والیسی کے مبدعفرت عمرہ نے جام شہادت نوش فسیریا یا۔

اون برخی میں دعا اور سیان میں کا بیان ہے حضرت عرب نے منی سے روانہ ہوکرمقام ابطے ہیں ابنا اور سی کا بیان ہے حضرت عرب نے منی سے روانہ ہوکرمقام ابطے ہیں ابنا کی طرف کا حقدا طاکے یہ دما کی لائے اللہ اسکے دیا ہوں میری فوتیس جواب دے دہی ہیں میرے خیالات منتشر ہیں قبل اسکے کہ صنعت عقلی خودار ہوا ورخوا ہوں کا ندیشہ ہوتو مجھے اسپنے باس بلا ہے " چنانچہ ماہ دی گئے۔ ختم ہونے سے پہلے ہی آپ نے شہادت بائی اور بہی واقعہ حاکم نے بھی مخریرکیا ہے۔

ام باری نے ابوصالی کے حوالہ سے کعب احبار کا بہ بیان کو ہے میں کو کہ ایک میں کے جوائی کے جوالے کے جوائی کے جوائی کو میں بہت موئے نہا دت سے موالے بیان سے کہ کو میں میں میں میں میں موج تبادت عطا کراور اپنے بیغمب کا جہاں کے شہر مدینہ میں میری روح قبیل حوا ۔

فراب میں اشارہ اوروسیت دورانِ خطبہ میں فرمایا بین ابوطلحہ کی زبانی کھا ہے۔ حصرت عرب نے دورانِ خطبہ میں فرمایا بین نے خواب میں دیجھا کرا ہے۔ مرغ نے مجھے ایک دورطن میں ماریں یا اس کی تعبیرہ اس سے کرمیری موت فریب ہے نیز فزم اصراد کر رہی ہے کہ بین کسی کوا بنیا جالشین مقرر کردوں ۔ حالا نکہ الشرنعالی اسلام اورخلافت کوننا نع نہیں کرے گا اگر حبد تر میری موت واقع موجائے فرانتخاب خلیفہ کے لیے ان چھ آدمیوں کی مجلس شوری بنائی جائے جن سے دسول اکرم رامنی دیے ۔

روایات شہادت مائی کر میں معرومنہ پش کیا کہ یہاں کو فر میں ایک کار گر نوجوان سے جو لو ار بڑھئی ہونے کے سا مقربت کار کر فرجوان سے جو لو ار بڑھئی ہونے کے سا مقربت کا معرفت میں معرومنہ پش کیا کہ یہاں کو فر میں ایک کار گر نوجوان سے جو لو ار بڑھئی ہونے کے سا مقربت کا معان تتا ہے اور فن نقاشی میں اہر ہے۔ اگل سے دینہ میں ما عزی کی اجازت ما در فرائی جائے تواس سے عوام کو بڑے فائدے ہوں گے اس پر صفرت عرف نے اسے مدینہ آنے کی اجازت ما در فرائی ۔ غرف کا من نوجوان نے در بار خلانت میں معاظری دی اور بھر پی شکامت پیش کی کہ منیو بن شعبہ نے ججہ پر تنظرہ پسے اس نوجوان نے در بار خلانت میں معاظری دی اور بھر پی شکامت پیش کی کہ منیو بن شعبہ نے جہ پر تنظرہ پسے کی ایک ہوائی جی بر تا فرائی ہے اس پر بین غرب کے فرائی ہوائی ہوائی کی بنادوں گا اس پر بین غرب کے اس کی فرائی ہوائی کا ایک ہوائی جا کو اس پر اس کو فرائی ہوائی ہو ہوائی ہوائی

اسے ابن سعد نے بھی لکھاہے۔

۲ عمر بن بیمون انصاری کا بیان ہے مغیرہ بن شعبہ کے نملام الولولو، نے صفرت عمرہ کو دورخی خنجرسے منہ کے نملام الولولو، نے صفرت عمرہ کو دفری خنجرسے منہ کہ کہا جن میں سے جھے نے شہادت پائی۔ بارہ آدمیوں کو زخمی کیا جن میں سے جھے نے شہادت پائی۔ بارہ آدمیوں کو زخمی کرنے کے بعد ابو تولوء بیر ایک عراق نے جا در پھینکی جس میں وہ لبیط گیا اور جب اس نے آزادی کی راہ نہ پائی توخود کشی کرلی۔

حاكم نے الدرافع كى زبانى كھاہے مغيرہ بن شعبه كاغلام ابولۇنو، توكيا ب بنا الفاجس سے مغيره جا مه دریم روزانه وصول کیا کرتے ہے ۔ اس نے بارگا وخلافت میں نشکا بیت کی رمیغرہ میرے سابھ سنى كرتا ہے۔ ارشا دہوانم لبنے آفكے ساتھ الجھے مرتا و كرتے رمود اور حضرت عمره كارا دہ بہ تفاكماس بارے میں مغیرہ کوسمجھا دیں گے نیکن ابولؤ او طلبش بی اگیا ادساس نے کہا امیرا کمئومنین مبرے علاوہ سب کے ساتھ مہر پانیاں کرتے ہیں ۔ چنا نجیراس نے اپنے دل میں آپ کی شہادت کی کھال لی اس سے اس نبیبت فطرت نے بُرآ ب خنجرز سرالودہ فراہم کیا ۔حضرت عرب کا دستوریقاً کر تکمیرسے بہلے صفیں درست كرنے كے بيے فرما يا كرنے تھے جنانچہ ابولۇلو أب كے بيچھے كھڑا ہوا اورآب كى كوكھ اوركندھے ير خنجر کے دار کیے ساتھ ہی مزید تبرہ اشخاص کو زخمی کیا جن میں سے چھا نتقال کر گئے اور حیونکہ افتاب طوع ہونے والائتھااس لیے فجرکی نما زعبدالرحمٰن بنعوب نے بڑھائی۔جفول نے نماز میں دو بھو ٹی جھو ٹی سورمی برطیس مصرت عرد کو گھر ہنچایا جا جکا نفاجہاں ان کو انگور کا افتردہ بلایا گیا جوسیط کے زخم کی را ہٰ کل گیا تو بھرد و بار ، دودھ یلا یا گیا اور وہ بھی رخموں کی را ہ ضارح ہوگیا جس پر توگوں نے کہا کوئی حرج نہیں پیسنکرآب نے فرمایا اگر قتل میں کوئی حرج مجھی ہوتا تب بھی میں قتل ہو چکا ہوں ۔اس برمبعی نوگ آپ کی بہت کچھ تعربیت و توصیف کرنے لگے۔ تو فرا یا بخدا میری تمنایہی تقی کردنیا سے سبکدوش دوانہ بول میں کسی کامقروض نه ربول ا ورمیرا بھی کسی پر قرصنه نه ہو ۔ رسول اکرم بر درودوسلام بوجن کی صحبت ن مجهة عام مصائب والام سع محفوظ دركها - اورحضرت عباس نف ايبكي بيمرد وباره تعريف ونوصب کی ۔ تو فرایا اگردنیا می میرے پاس سونے کے پہاڑ ہوتے تومیں النیس بھی قیامن کے خوف سے خرج كرويا مجراب في صوت عنان من على من اطلحار وزبررة وعبدالرحن بن عوف و اورسوره كي مجلس شوری مقرری اور صبیب و کونما زیرها نے ماحکم دیا اور منتخبہ حیواشخاص میں سے تین دست بردار

ابن عباس کابیان سے ابولؤلوہ مجھی تھا۔ اورغمروبن میرون کا میران ہے اتھو اخری افوال عفرت عرف نے فرمایا النایکا شکر ہے کہ میری موت کسی مسلمان کے ہاتھو سے مہوئی۔ پیمولینے فرزند عبداللہ سے کہا بتاؤہ ہم کتنے کے مقومن میں ہا نعول نے حساب کر سے بتایا تقریباً جمیاسی ہزاد کے ۔ اس برارشا وہوا پر قم ہما سے مال میں سے اداکر دینا اوراگر بورا قرض ادانہ ہوسکے تو بنوعدی سے کہ کرا داکر دینا وگرنہ بھورت آخر قریش سے لے کرقرض بیباق کر دینا ۔ اور صفرت عالیٰ صدیقہ می خدمت میں جاکران سے اجازت ما نگو کر وہ مجھے میرے دوستوں کے پاس دفن ہوتے کی اجازت دیدیں بحبۂ عبداللہ نے صفرت عالیٰ وسن سے اخازت تدفین کی درخواست کی تواہوں نے فرمایا یہ عبد تو میں نے آج سے لیے لیے محفوظ رکھی تھی کیس صفرت عرش کی خواہش کو ترجیع دیتی ہوں عبداللہ نے والیس ہوکر عرض کیا ، بی بی ما گئی شریت نے اجازت دیدی ہے تو فرمایا ہے اللہ ! برا

و الموسنة و الم

موت والے خلیفہ کو وصیت موت والے خلیفہ کو وصیت تام بات ندگان مملکت اسلامی کے ساتھ تعبلائی کرے۔ اوراسی طرح کی دیگر وصیتیں فرائیں ۔ من میں اور وفن کرنے جنا کے ساتھ رہے جباللہ بن مرضے نے آگے بڑھ کوخفرت ماکشارہ مندین کوسلام کیا اور وفن کرنے جانت جا ہی ۔ صنوت مدیقہ نے اماد زفرائی اور مم کوکوں کے باس دفن کیا۔ نے صنوت عرف کوان کے دونوں دوستوں کے پاس دفن کیا۔

عوف " کے حق دستبردار ہوا ، اور صفرت طلی " نے حضرت عثمان عتی " کو قائم مقام بنایا ..... چنانچر برسه ستخید اشخاص با ہم گفتگو کرنے کے لیے ایک علیٰ وہ مقام میں گئے جہال عبدالرحمٰن بن عوف رمز نے کہا ۔

میں خلیفہ بنتا نہیں جا ہتا ، اب آپ دونوں ہیں سے کون وستبردار ہوتا ہے کہ باقی باندہ کو امور خلافت سیرد کرد سے جائیں . اور جوکوئی خلیفہ ہوا میں کے لیے لازمی ہے کہ اللہ تعالی اور احکام اسلامی کوئیش نظر رکھے ۔ و د اسلام کا ہمترین فرد ہو یا وراس کی تناؤں کا مرکز صرف اصلاح است ہو رہے ہی کو صفرت علی رہ و حضرت عثمان رمز دونوں خاموش رہے تو عبدالرحمٰن بن عوف شنے کہا مناسب بد ہے کہ انتخاب خولی اور اللہ ایس آپ سے بہترین کا انتخاب کروں گا ۔ دونوں نے بیک آواز کہا مناسب سے ۔ جنانچ عبدالرحمٰن بن عوف شنے حضرت علی شنے ہو اسلام لائے کہا ، مناسب سے . جنانچ عبدالرحمٰن بن عوف شنے حضرت علی شنے مول اکرم کے کرشتہ دار بھی ہیں ۔ اگریس آپ کا انتخاب کرلوں تو کہا آپ سیلے اسلام لائے کریں گے اوراس کی اطاعت بیں اور ساتھ ہی رسول اکرم کے کرشتہ دار بھی ہیں ۔ اگریس آپ کا انتخاب کرلوں تو کہا آپ عبدل وانعاف کریں گے ۔ حضرت علی شنے جوابا کہا جی تا ہی ۔ جو حضرت عثمان سے بھی ضلوت ہیں بہی بات کہی اور جب بھوں ختمان سے بھی ضلوت ہیں بہی بات کہی اور جب بھوں ختمان سے بھی ضلوت ہیں بہی بات کہی اور جب بھوں ختمان سے بھی ضلوت ہیں بہی بات کہی اور جب بھوں ختمان سے بھی ضلوت ہیں ہیں بات کہی اور جب بھوں ختمان سے بھی ضلوت ہیں ہیں بات کہی اور جب بھی جفرت ختمان سے بھی ضلوت ہیں ہیں بات کہی اور جب بھی جفرت ختمان سے بھی ضلوت ہیں ہیں بات کہی اور جب بھی جو مورت عثمان سے بھی ضلوت ہیں ہو کہا ہے جب خور ہیں بیعت فرمائی ۔

مریدافوال امام احد نے اپنی سندس صغرت عرف کا یہ قول کھ استحاکر میری موت اُجائے مریدافول اللہ اوراس اُتخاب پراگر النہ تعلیٰ دریافت کرے گا توعون کروں گا جی نہیں نومی ان کو ضلیفہ نتخب کروں گا اوراس اُتخاب پراگر ہے اللہ تعالیٰ دریافت کرے گا توعون کروں گا جی نیوں النہ کو فواتے سناہے ہرنی کا ایک ابین ہوتا ہو اللہ این ہوتا ہوجائے اور بھر میری موت قریب ہو تومعاذ بن جبل کو خلیفہ بنا وُں گا ور ان کے بارسے میں اگر الشرف وریا فت فرایا ، تو مورونہ پیش کروں گا میں نے دسول اکرم مکو فواتے سناہے معاذ بن جبل کہ دو فحت میں انتقال کی ۔ معروف پیش کروں گا میں نے دسول اکرم مکو فواتے سناہے معاذ بن جبل کہ دو فحت میں انتقال کی ۔ دبی سے کہ متذکرہ بالا ہر دو حفزات نے عہدفاروقی ہی میں انتقال کی ۔ الم احد نے ابورا فع کے حوالہ سے لکھا ہے ، حفزت عمرون کے آخری وقت میں گوگوں نے کہا لیے امرا المونین ! کے ضلیفہ بنا یا جائے ؛ فرمایا موجودہ لوگوں میں حرص کی فرا واتی ہے ۔ اگرا بو مذلیفہ شخب کرتا ،

ابرعبدیو بن جراح کا بیان ہے صفرت عرام بدھ کے دن ۲۷ر ذی الحجبہ الدین میں الحجبہ الدین میں الحجبہ الدین میں الحجب کا بیان میں میں میں میں الحجب کے۔

بونت شبادت آب کی عمر ۱۳ سال کی تفی بعض لوگ کہتے ہیں آب کی عمر ۲۹ سال کی تعنی و نول ہے ۱۲ سال اور بعض کہتے ہیں ۲۰ سال دواقدی کی رائے یہی سبے کر شبادت کے دفت ان کی عمر ۲۰ سال کی مقلی بعض کہتے ہیں ۵۰ سال کی اور بعض کہتے ہیں ۵۰ سال کی اور بعض کہتے ہیں ۵۰ سال کی دسال کی۔ فاز جنازہ مسجدی صبیب نے بڑھائی ۔

و بندیب مزتی میں ہے کر صفرت عمر من کی انگوٹی ہدید عبارت کندہ تھی کھی بالموت مہرفارو فی داعظ یا عدر دلے عمر الله عدم دائے عمر الله عدم دائے عمر الله عدم دائے عمر الله عدم الل

فرانی نے طارق نے طارق ہے حوالہ سے حفرت ام ایمن کا یہ بیان کھا ہے مشہا دت کے حوالہ سے حفرت ام ایمن کا یہ بیان کھا ہے مشہا دت سے آج بی اسلام میں صنعف آگیا اور عبدالرحمٰن اسلام میں صنعف آگیا اور عبدالرحمٰن اسلام کا بیان ہے حضرت عمرہ کی مطلب کے دفت میں موجود نفا اس دن سورج گر من تھا داس دوایت کے داوی تبایت لقہ میں )

حضرت عرظي اولتيت اورا يجادات

کے سواد کے سنی میدان اور شہرہ قصیے اور و ، دیبات وفیرہ تن کی سرحدین ملی سوئی ہوں اور ملکت عراق میں ایک شہر کا نام ہی سوا دہے۔ سان دامول اکرے کے اولاً جنگ فیمرین متحہ کی حرمت کا تھم دیا بھی توقع کم سے دن نہیشتہ نمیشتہ کے لیے متحہ کو حرام قرار دیا۔ ا مام نودی نے ابنی تہ نہب بیں مکھاہے حضرت عمرہ نے سب سے پہلے ورّد ایجاد ایکا داست کے ساتھ تحریر کیا ہے کہ بعد کورہ مقولہ بن گیا تمہاری تلوالہ عمرہ کا دُرّہ نوفناک ہے ۔ شہروں میں قاضی مغرر کئے کوفہ اجرہ بندی مرادرموصل کوشہری آبادی میں تبدیل فرمایار

ابن عاکرتے اسمعیل بن زباد کی زبانی تکھا ہے یہ صفرت علی من درمفان کے اندرمسا جد میں جاغاں دیمے کر فرایا یہ صفرت عمرہ نے جس طرح ہماری مساحبہ کو جگرگایا ہے اسی طرح التدتعالی ان کی جبر کو تاباں ددرختال کرے ۔ ابن سعد کا بیان ہے حضرت عمرہ نے ایک گودام بنایا جس میں اگٹا ہتو بھجوری منقے اور دو سری ضروریات مکھا میں تاکرمسا فراس سے اشتفادہ کریں نیز کم منظمہ اور مدینہ منورہ کے داستہ میں مسافروں کے لیے عمدہ انتظا مات کیے مسجد نوی کی نومیع کی اوراس میں کنکریل کافرش کرایا ۔ جازکے ہمودیوں کو شام کی جانب مبلا دلن کیا اور نجانی بہودیوں کو فوکی طرف مقام ابراہیم ہیلے جازکے ہمودیوں کو شام کی جانب مبلا دلن کیا اور نجانی بہودیوں کو فوکی طرف مقام ابراہیم ہیلے ہیت استہدات اس مقام ہرقائم کیا جہال اب موجود ہے ۔

## حضرت عمر كالعض حالات اور تقييلي

امر المرمند کالقیب عربی عبدالعزیز نے اور کی بی الرکز الرکز کے جہد میں اور حاکم نے بوالہ ابن شہاب کے عہد خطا فت میں آب کو خلیفہ رسول اللہ اور حضرت عربے کو خلیفہ ابو بحرج نکھا اور کہا جا آلے تھے۔ کین امر المؤمنین کالقیب سب سے بیلے کس نے اختیا رکیا ؛ ابو بحرین سیمان دیا نے تھے ایک جہاجہ دخا تون شفا نے بتایا ہے کہ حضرت ابو بحروظ کو خلیفہ رسول اللہ حضرت عرفاروق را کو خلیفہ خلیفہ مہاجہ دخا تون شفا نے بتایا ہے کہ حضرت ابو بحروظ نے عراقی گورنرکونکھا، بہا در و مورشیار دوا تناص ہما رسے مال اللہ کہا اور کھا جا تا گئی جفاری گورنرکونکھا، بہا در و مورشیار دوا تناص ہما رسے حال اللہ کہا اور کھی جا تھی جنائی ہوئی ہوئی اس دوائے کیئے تاکہ ان سے عراق اور با مشندگان عراق کے حالات وکوا گفت معلوم کیے جا کئی جنائی مال مورشی تاکہ ان سے عراق اور با مشندگان عراق کے حالات دکوا گفت معلوم کیے ہوئی ہوئی ہے۔ اس پر عمرو بن عامی کے معلوم کیا تفصیل سے بائی درست نام ہا۔ اس کے بعد بارگاہ خطا فنت بیں حاضری دے کر عمرو بن حائی ہے کہا السلام علیک یا امر المؤمنین ؛ فرایا یہ لقب نم نے کہا محموم کیا تفصیل سے بیان کرو جنائجہ عروبن عامن کے معام کے واقعہ بیان کرو جنائجہ عروبن عامن کے عامل خواق دو تعد بیان کرونے کے بعد کہا آب امر بین اور می سب مؤمن ہیں جنائجہ اس دن سے کاغذات مامن شنے دواقعہ بیان کرونے کے بعد کہا آب امر بین اور می سب مؤمن ہیں جنائجہ اس دن سے کاغذات کا مامن شنے دا قد بیان کرونے کو بعد کہا آب امر بین اور می سب مؤمن ہیں جنائجہ اس دن سے کاغذات

میں امیرالمؤنین کھا جانے سکا .... نووی نے تہذیب میں کھا ہے عدی بن حاتم اورلبدیا بن رہیہ ان دونوں عاقیوں نے حضرت عمرہ کوامیرالمؤمنین کہا ۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ عراقی کورزمیزہ بن شعبہ انے آب کوامیرالمؤمنین کہا ۔ بعض کہتے ہیں کہ حضرت عمرہ نورا اس اس بوگ مُومن ہوا ورمی امیرہوں اس لیے آپ کوامیرالمؤمنین کہا جانے لگا ۔ اور چونکہ قبل ازیں آپ کو خلیفہ خلیفہ دسول الشد کہا جاتا تھا ۔ اس سبب سے جبی اس طویل عبارت کو لفظ امیرالمؤمنین سے بدل دیا گیا .... ابن عمار نے معاویہ بن قوہ ک زبانی لکھا جے محضرت الو کروہ کو خلیفہ رسول اللہ کھا جاتا ہوا کہ خلیفہ رسول اللہ کھا جاتا ہوا کہ اللہ کھا ہوا کہ کہ کھا اللہ کھا ہوا کہ کہ کھا ہوا کہ کہ کھا ہوا ہوا کہ کھا ہوا کہ کہ کھا ہوا کہ کہ کھا ہوا کہ کہ کھا کہ کہ کھا ہوا کہ کہ کھا ہوا کہ کہ کھا کہ کہ کھا ہوا کہ کہ کھا کہ کھا کہ کہ کہ کھا کہ کھا کہ کھا کہ کھا کہ کھا کہ کھا کہ کہ کھا کہ کہ کھا کہ کہ کھا ک

بی سلفی نے طبیوریات میں میں اسناد کے ساتھ ابن عمرمز کی زبانی لکھا ہے ۔ صفرت عمر سے دسول اکرم کی سے سے لکھولے کا اراد و کیا بھر استخارہ کرنے کے بعد فرمایا مجھے سے کہا گیا ہے کہ تم سے بیلے لوگوں نے بھی سیرت کی کتا بیں کھیں جن برلوگ ڈوٹ بڑے اور کتاب الٹد کوچھوڑ نبیٹے ۔

ابن سعد نے شاد کی زبانی مکھا ہے صفرت عرض نے منر پر رونت افروز مورے سبے

ابنے بیلے دعا بیلے دعا کے بیار کی اللہ اللہ اللہ اللہ میری سخت طبیعت کو زم کردے میں ناتواں ہوں نجے
مضبوط وستحکم فرط ۔ اور سری تنگدلی کو کشادہ ولی اور سخاوت سے بدل دے ۔

ابن سعد نے حضرت عبد اللہ بن عرص کی زبانی کھا ہے۔ والد بزرگوار حضرت عرص کی جا تھا المال سے باکل کچھ نہ توں کا وریتیموں کا ہال ان کو دلا نے میں کوئی کوتا ہی نہیں کرتا ۔ اگر تو نگر ہوجا وُں تو بسیت المال سے باکل کچھ نہ توں گا۔ اور اگر مزور تمند و محتاج ہوگیا تو بقد مزورت اس میں سے کھانے ہیئے کے بیے لوں گا۔ اور جب مالدار ہوجا وُں گا تو بیت المال سے لیا ہوا قرص والیس کردوں گا نوب کے الدین المال سے اللہ بزرگوار حضرت عرص بن خطاب کوجب کھی ضورت ہوتی تو متنظم بیت المال کے ذریعے بیت المال سے فرص لیتے اگریکی کی وجہ سے ہروقت بیت المال کے فریعے بیت المال آپ سے سخت تفاضا کونا اور آپ اس سے مہلت مانگ لیتے۔ کا فرص ادا نہ کرسکتے تو منتظم بیت المال آپ سے سخت تفاضا کونا اور آپ اس سے مہلت مانگ لیتے۔

ا اور میرجب آپ کے پاس قم آمانی توبیت المال کا قرض فور اُاداکر دیاکرتے تھے ۔ ۔ ، ، نیزابن معرور کے تھے ۔ ۔ ، ، نیزابن معرور کے تھا ہے سے تحریر کیا ہے کہ حفزت عمر بمسی مرفن میں مبتال باہر تشریف لائے ۔ لوگوں نے کہاں مرف کے بیات المال میں تھرا ہوا شہد کا کیا دکھا تھا ، ذرا یا اگر تم لوگ اجازت دو لوبیت المال میں لکھے ہوئے شہد میں سے تھوٹر اسا سے لوں کا وگر نہ بغیر حصول اجازت وہ میرے لئے بالنگ حوام ہے رجانی لوگوں سنے آپ کوا جازت دی ن

معالم بن عبدالند کابیان ہے۔ معزت عرب ادسطی بیٹھ کے زخم کو اپنے ہاتھ معاسم کی بیٹھ کے زخم کو اپنے ہاتھ سے معاسم کی سے دھوتے ہوئے فرماتے جھے نوف ہے کہ روز محتر فیھ سے اس کی برشت ہورابن عرب کا بیان ہے والد بزرگوار معزت عربی خطاب عبد کسی بیزی مانعت کرنا جا ہے تواس کے مول کے جاکر فرماتے جس بیلے ہی لوگوں کے جاکر فرماتے جس بیزی مانت کردی جائے اور لوگ میع بھی اس کو کری تو اپنے جرموں خویں ددگی مزاد وں گا

رعایا کی خیرگیری عورت اپنادروازه بند کیے فراق کے شعر بلا موری تھے رایک مرتبہ ایک کورندن کے نام فرمان لکھائنی نوجی کو جارما ہے زیادہ دارا لوب ومیدان کا رزاد بیل مرتبہ ایک کورندن کے نام فرمان لکھائنی نوجی کو جارما ہے دریوسلمان کی زبانی کھا ہے حضرت عمرم نے مجمع با دشتاہ و تعلیم فیر ایک کھا ہے حضرت عمرم نے مجمع با دشتاہ و تعلیم فیر ایک کھا ہے حضرت عمرم نے مجمع با دشتاہ و تعلیم فیر ایک اور شاہ بوں یا فلیغہ و تویں سلمان نے عرض کیا۔ آب اگر مسلمان کا کم و بیش ایک بیسیم می ہے کر ہے جا طور بر خرج کوئ تو بادشاہ کہ لائیں گے اور فلیف نہ رہیں کے داس پر حضرت عمرم نے گرید وزاری فرمائی دبائی تحریر کیا ہے مصرت عمرم نے گرید وزاری فرمائی دبائی ہوں یا فلیفہ سائر بادشاہ تا ہوں یا فلیفہ سائر بادشاہ تا ہوں یا فلیفہ سائر بادشاہ تا ہوں یا فلیفہ سے دفرما یا یہ واس تو تونت شکل سے داس پرایک شخص نے کہا ہے امرائمونین ! بادشاہ و فلیفہ سی فرق ہے دفرما یا یہ واست و کیفیت ہے داس پرایک شخص نے کہا ہے امرائمونین ! بادشاہ و فلیفہ سی فرق ہے دفرما یا یہ واست و کیفیت ہے۔ کہا دشاہ دور کی کریے جا ہوں یا خور کریا ہوں کو باہتا ہے وصول کو تا ہے اور جب اس کریا ہوں کو باہتا ہے دیے دیتا ہے۔ دور کہ دور ما یا پر جبروظم کرے جس سے جا ہتا ہے وصول کرتا ہے اور جس کو باہتا ہے دیے دیتا ہے۔ دور کی مالک کا یا بند نہیں ہوتا ہیں کرتا ہے اور جس کو باہتا ہے دیتا ہے۔ دور کی مالک کا یا بند نہیں ہوتا ہیں کرتا ہے اور جس کو باہتا ہے دیتا ہے۔ دور کی مالک کا یا بند نہیں ہوتا ہیں کرتا ہے اور جس کو باہتا ہے دیتا ہے۔

ابن سعدنے ابن مسعود کی زبانی لکھا ہے حصرت عمردہ گھوٹسے پرسوار ہوئے تواب ہمریت تواب کی ران پرسے کو اسط گیاجس پر ایک سیاہ نشان تھا راس کل و دھبہ کو دیکھ کر میں دیوں نے کہا یہی وہ تخص ہیں جن کی بابتہ ہم اپنی کنا ب میں پالے مصنے ہیں کہ یہ ہم کو حلاول کر دیں گے۔

معدمادی نے کوب اجبار کی زبانی تحریر کیا ہے کہ میں نے عفرت عمر اسے کہا میں نے حضرت عمر اسے کہا میں نے حل جو فی کے میں کھا و کھا کہ دوزخ کے دروازہ پرآ ہے کھڑے دہ کراوگوں کو اس میں گئے سے منع فرائیں سے اور آہ کی شہادت سے بعد قیامت کک ہوگئے دوزخ میں داخل ہوتے رہیں گئے

اوم مشرف لین اساندہ کے حوالہ سے لکھا ہے معزت عمرہ نے فرباہامور خطا فست کی اصلاح معزت عمرہ نے فرباہامور مطاف سے مسلاح اصلاح معنی کے جبکدرعایا کے کا موں میں آئی سختی کی جائے ہوں کے جبکدرعایا کے کا موں میں آئی سختی کی جائے ہوں کے کہ اس میں سستی وغفلت کا نام نظر نہ آتے ۔ یعنی حقوق تلف کئے بغیر سخت گیری کی جائے اور رخم کے مدنظر کسی کے ساتھ عفلت وسسٹی کا برا فر مذکیا جائے ۔

ابن ابن تیبہ نے ابنی مصنف میں حکم بن عمیر کر زبانی تحریکیا ہے کہ دھزت میں حکم بن عمیر کی زبانی تحریکیا ہے کہ دھزت جب حدود مملکت اسلامی میں داخل ہو جائیں اولا نہول نے کو ٹی تعزیری جرم کیا بنو تو مدود مملکت اسلامی میں داخل ہو جائیں اولا نہول نے کو ٹی تعزیری جرم کیا بنو تو مدود مملکت اسلامی کے اندر داخل ہونے کے بعدان پر مدشری جاری کی جائے ۔ وگر نہ حدود دکھاد میں سزاد ہے برکن سے شیطان ہے کہ کا کرانہ ہیں بھرکا فرول میں شامل کرو ہے ۔ ۔ ۔ ۔ ابن ابی حاتم نے اپنی نفسیر میں شعبہ کی نیالی کھا ہے کہ دھزت عمرہ کے نام قیھر ہوم نے کھا ، میرے سفیر نے جمعے اطلاع دی ہے کہ آپ کے پاس ایک ایسا درخت ہے ہوگ دو مرے درخت سے بیدا نہیں ہوا اس کی بیما وارگدھ کے کہا تھا کہ ان کی طرح ہے اس کے بھولوں میں سے موتبول کی ما نند کچھ کہا تا ہے ۔ اور جب بختی پر مین بیا اس کے بھولوں میں سے موتبول کی ما نند کچھ کہا تا ہے ۔ اور جب بختی پر مین بیا اور دسیا فرول کے بیا سیاتہ عمرہ خالودہ بن جا تا ہے اور وشک ہوجا نے کی صورت میں مقیم کی غذا ورمسا فرول کے بیا زادراد ہوتا ہے ۔ اگر میرے سفیر نے ہے کہا ہے تو در حقیقت یہ بڑی ہونت کا درخت ہے ۔ اس کا بھا ہو کہا ہے تو در حقیقت یہ بڑی ہونت کا درخت ہے ۔ اس کا بھا ہو کہا ہے تو در حقیقت یہ بڑی ہونت کا درخت ہے ۔ اس کا بھا ہو کہا ہے تو در حقیقت یہ بڑی ہونت کا درخت ہے ۔ اس کا بھا ہو کہا ہے تو در حقیقت یہ بڑی ہونت کا درخت ہے ۔ اس کا بھا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہے تو در حقیقت یہ بڑی ہونت کا درخت ہے ۔ اس کا بھا ہو کہا ہو کو در حقیقت یہ بڑی ہونت کا درخت ہے ۔ اس کا بھا ہو

منجانب بندہ النّدعُرامیرالمونین بنام قیصرباد شاہروم! آب کے سفیر نے پیچکہا ہما ہے یاس بہوہ درخت ہے جسے النّد نے حصرت میں گ

ی بیدائش برحفرت مریم کے لیے بیداکیا تھا۔اس لیے الندسے ڈروادراللہ تعالیٰ کی بیدائش برحفرت میسی کی مثال بالکل حفرت آدم

کی مانندہے جنہیں اللہ تعالی نے مٹی سے بیداکیا ۔ الخ ابن سعد نے ابن عمراکی نہانی تکھا ہے کہ والد بزرگوار محفزت عمرین خطاب تھنے کے دنزدکو حکم دیا کہ ہرایک لینے لینے مال و دولت کی فہرست روانہ کرے حضرت سعد بن ابی و قاص میں بھی ایک گور نرتھے ان کی جائدا دکی فہرست آئی تو نصف مال و دولت توان کے پاس مینے دیا اور نصف نور حاصل کرکے بیت المال میں جمع کرا دیا . . . . . اور شعبی سے حوالہ سے تکھلہ حضرت عرص کا دستور تعاکہ جب کسی گوگور نرم قرر کرتے تواس کے موجودہ مال و دولت و غیرہ کی فہرست طلب کرلیا کرتے تھے ۔

ابن سعد نے ابوا مامتہ کی زبانی لکھا سے کہ حدزت عربی نے ایک طوبل عرصہ اسوہ فی اروقی فی اروقی فی اروقی فی ایک المال سے کوئی چیزاور زم نہیں لی تاآئکہ افلاس میں مبتلا ہوگئے بھر آئی نے صحابہ منظورہ کیا کہ میں امورخلافت انجام نیبنے کی وجہ سے ابنے اورائل وعیال کے نور د نوش کا کیا انتظام کروں واس برحصزت علی منظور کر ایسام کا کھانا آب بیت المال سے سے لیاکریں مینانچے حصاب خریم خلیف رسول النگر نے کسے منظور کر لیا م

ورائن عربہ کی ربانی کھا ہے کہ والد بررگوار عمر بن نطا رہ نے سنے ج کرنے کے بعد فرمایا لے عبداللّٰدا ہماری سولہ استرفیا اب نفرج ہوئیں اور میرخرج نریادہ ہی ہوار

عدالزلاق نے قیا دہ وشعبہ کے تو الے سے تکھاکہ حصرت عمرہ کے پاس ایک عورت آئی ادراس نے کہامیرا خاوند دن بھرروزہ رکھتا ہے اور رات بھرعبا دت کرتا ہے رفرمایا تب تو ہمارا خاوند بڑا ہی قابل تو بیت ہوں ہے کہ اس برکھیں بن سوار نے کہا یہ عورت شکا یہ کررہی ہے کہ اس کا خاوند حقوق زوجیت ادا نہیں کرتا رفرمایا اجھا اب ہم سمجھ رتم ہی اس کا فیصلہ کرد ور تو کھب نے کہا ہے امیرالمؤنین اللّہ نے مرد کے لیے ایک وقت میں جارعومی نکاح میں رکھنا ملال قرار دیا ہے ساس ہے جو خصائی دن اور جو تھا نی دارت ایک عورت کے لیے مخصوص ہونا جا ہے ر

نیزابن جریج کی زبانی کھا ہے کہ مجھے میرے ایک دوست نے اطلاع دی رہے کہ حفرت عرب نے گشت کرتے ہوئے ایک عورت کو نیدشور کے مصلے سنا رہو بچھا بچھے کیا ہوگیا ہے ماس نے کہا چند ماہ سے شوہ رجگ بیر ہے اوراس کا شوق مجھے وامن گیر ہے فرمایا کیا تم نے برے کام کا دادہ ؟ اس نے بواب دیا رائٹد کی نیاہ رتو فرمایا لینے نفس برقا بور کھو ۔ قاصد کے جانے کی دیر ہے تمہارا شوہ رتمہارے باس آجا نے گا داس کے بعد حفرت عمرہ اپنی صاحبزادی حفرت حفصہ کے پاس آئے اور فرمایا میں تم

مونے سرب سرب سیم کی زبانی کھا ہے کہ فاروق اعظم منے فرمایاکوئی آدی دینانا م حکم یالا الحکم معرفے لیس بن ابی سلیم کی زبانی کھا ہے کہ فاروق اعظم منے فرمایاکوئی آدی دینانا م حکم یالا الحکم ندر کھے کیونکہ صاحب حکم صرف الندتعالی ہے اور سی سوک کانام سکر بھی ندرکھا جائے۔

مرت یو دسا سب الایمان می مناک کی زبانی حفرت ابو بکروم کایراد شادتحربرکیا ہے بخدا میری پنوال بیجا کی زبانی حفرت ابو بکروم کایراد شادتحربرکیا ہے بخدا میری پنوال سے کہ کاش میں سطک کے کنارہ کا درخت ہوتا کہ کی ادنے جلے ہوئے جھے جبا ڈالتا اور پیرفعند بنا کرنے میں دنبہ ہوتا ۔ یہ س کرنے مزنے فرمایا کاش میں دنبہ ہوتا اور کی خوال دیتا ربیل میں انسان نہ ہوتا ۔ یہ نوق سے جھے دیکھنے آتے ۔ پھر ذرج کی اجاتا اور می فور سرا تھوڈا سا فشک کرلیا جاتا اور می کھا یا جاتا لیکن میں انسان اور میرا تھوڈا سا گوشت بھونا جاتا اور تھوڈا ساخشک کرلیا جاتا اور میں انسان انسان انسان اور میں انسان انس

نہ ہوتا۔ ابن عسائرنے ابوالبخری کی زبانی لکھا ہے کہ مصرت فاروق اظم مع ایک دن بر سرمنبر خطبہ ہے ہے۔ تھے اتنے میں امام حسین بن علی مع کے اور کہا میرے باپ کے منبر سے نبیجے اتریئے فرمایا بیمنبر تحصارہ ہی باب کا ہے میرے باپ کا نہیں رمگریہ تو کہو کہ تحصیں بیرچیزیتا کی کس نے ؟ اس بیر مصرت علی نے کہا بخدا بب انھیں کچے نہیں بتایا اورامام حسین کی جانب متوجہ ہوکر کہا لے بے وفاتم سے یہ بات س نے کہی تھی اس پر قاروقِ اعظم انے فرمایا میرے بھتیجے کونہ ڈ انٹیٹے، اعفوں نے بچ کہا یہ منبرانفیں کے باب کا ہے (اس روابین کے اسٹاد صبح میں)

خطیب نے روات میں ابوسلم بن عبدالرجن اورسیدبن مسیب کے سوالے سے تکھا ہے کہ ایک مرتبہ فاروق اعظم و اور عفان غنی میں کسیلے پراً ویزش بھرگئی اور دیکھنے والوں کا کہناہے، الیہا معلوم بوتا تھا کہ چربید دونوں ایک دوسرے سے کبھی نہیں ملیں کے سیکن جب دونوں نے مجلس برخاست کی تودونوں ایک دونوں منے کھی یاکوئی تنا زعہ ہوائی نہیں کیھ

ملیدین مینام بن مغیرو نے کہا اے امیرالمومنین! میں نے شامی با دشا ہوں کو دیجھاہے حبفوں نے رحبطات مرتب کیے ہیں اور قوجیوں کے نام وسیتے مع تعداد درج ہیں اوران کے پاس کا نی فوجیں ہیں۔ یہ بات فارد ق اعظم کو کی بنانچہ حضرت عقبل بن ابوطالب، مخرمہ بن نوفل اورجیہ بن طعم کو طلب نرطا با جو قریش کے نسب نا موں سے بھی خوب واقعت سے اوران تینوں سے فرایا آب لوگوں کے نام ال کی حیثیت کے موافق سلسہ وارتح پر فرائیس ۔ چنا بخیرا ہنوں نے سرفہرست بنو با شم کے بھر حضرت ابو کرائے اوران کی قرم کے نام تحریر کے نام ال کی اوران کی قرم کے نام تکھے بھر حصرت عرف کے اوران کی قرم کے نام تحریر کے واروق اعظم اوران کی قرم کے نام تکھے بھر حصرت عرف کے اوران کی قرم کے نام تحریر کئے ۔ یہ دیکھ کرفارہ وق اعظم اللہ موں میں میں ایک کوروفرن میں اللہ میں مورون کی تعادم ہوا ، بنا ہراتھا تی سانے و شوار تھا کی مارے خدہ بیشانی سے میں واقعہ ساتھ کا ہے ۔

نے زیا ہے۔ سب سے بیٹے سول اُلام کے رہنے داروں کے نام کھو، اس کے بعدد گیر قرابتداروں کے اس کے بعدد گیر قرابتداروں کے اسا گرامی اس منا رہنا ہے۔ سے تحریر کروا ور بھی آخر میں عمر بن خطائب کا نام اس حساب سے کھو، جبیا کہ اللہ تعالی نے فیصلہ فرما ہا ہے۔

منتیب رحیطات مرتب رحیطات مرتب فرمانے کا حکم دیاا وراسی سال دفاتر بھی قائم ہوئے۔

حضرتِ الم حسن م كابيان ہے حضرت عمرنِ خطابٌ نے مقدیقہ كومكم دیا كہ توگوں كوال كی تنخوا میں دبیرو اوران سے حن کا غلہ وغیرہ ان کے حوالہ کروجس کے جواب میں مدلیفہ نے معروصنہ بیش کیا کہ حکم مالی تعیل کی گئی تا ہم کا فی مقدار میں علہ و مال وغیرہ باقی را جسے تو حضرت عمر شنے دروار م حکم دیا جتنا مال عنبیمت موجود ہے دوسب اللہ کا دیا ہواہے اوروہ عُرنیا اس کی اولاد کا نہیں ہے ملکہ نما مسلمانوں کا حق ہے اس یعے تیام مال غنیمن تقسیم کر دیا جائے . ابن سعد نے جبیر بن مطعم کی زیانی مکھا ہے حضرت عمر بن خطابُ کوا عرفه پرکھرکے ہوئے کھے کہ ایک شخص نے اے خلیفہ لیے خلیفہ ایکہ کے چیخنا شروع کیا ۔ ایک اور آدمی نے برجینے کی آواز سنکرفرایا ، زمانهٔ جابلیت کی مانند پیشخص پرندوں کواٹرانے کے لیے ان اَ وازوں میں بینے رہا ہے۔ جنانچہ اس َ دوسرے اَ د می نے جیننے والے سے کہا تھے کیا ہوگیاہے نونے ا پی نوا ہشات کے لیے اللہ کو چھوڑ دیا ؟ دوسرے دن میں جبیر بن طعم ، حضرت عرض کے بیمجے ہی کھڑا ہوا تقاکم اتنے میں غیرمعلوم بچھر حفرت عرف کے سرمیں سگاجس سے کچھے خواش ک آئی جس سمت سے بچھرایا ميسفاده كااراده كيانوسامني بهار يرسد إنساني أوازاً أي- رب كعبرى قسم القين كراوراس سال ك بعد حضرت عرف اس مقام پر بھی می کھڑے نہ ہو کس کے . بھریس نے غور کرکے دیکھا کہ یہ اواز دینے والا دىي شخف بىد بۇڭدىنىتەكل چىخى رائى تقا اس كى يەبات مجھى بىحدىناق دېرىمىلوم بىدۇكى - .... بىھزىن مائن مدلية كى زبانى كلمعاب عرض جب آخرى ج كيا تواجهات المومنين بمى سا عد متين مم لوگ جب عرفیہ سے جل کرمقام محصب میں کئے تو میں نے خود ایک آدی کی زبانی سنا جوا پی سواری ہے جیسے ہوئے دور سے معن سے کہ را لمئے منین عرام کہاں ہیں ؟ دوسرے نے جواب دیا امرالمؤمنین عرام یہیں یں۔ چنانچہ ایسا محسوس ہواکہ اینوں نے لینے اون کی مجھائے اور حضرت عمرہ کی شال میں مدحی متن شروع كيى ريېمعلوم نه بوسكاكر وه كب گئے اوركون سقے غرصكه ان كونز پاكرېم نے با بم كها يہ جنات تھے لحاصل اس ال سَوْمَ مِن جَسْمَ والبي كے بعد عمر بن خطاب كو خجرسے زخى كيا گيا اورا عول نے شہادت إِنّى .... عبدار من بن ابڑی کا بیان ہے حغرت عرضے خرایا امور خلافت کی انجام وہی اہل بدر کو اور ان کے

بعد جنگ اُمد کے غازیوں کو انجام دینا چاہیے تھی نیکن ان بیں سے کوئی زندہ نہیں، ان کے بعدان سے کمتر مرتبہ کے اشخاص کو امور خلافت کی انجام دہی لازمی تھی، اب سے وہ لوگ جو فرق کمہ کے دن اسلام للے اور ان کی اولا د بین بہاسلام کے احسانات بیں ان کوخلا قت کا کوئی حق حاصل نہیں ہے۔ امام نحی کا بیان ہے حضرت عرض سے کسی نے کہا عبدا نشد بن مربن خطائ کو آپ خلیفہ کمیوں نہیں بنا دیتے ، ارشا د فرایا الشر تجھے سمجھے ، بخدا میرایہ ادادہ نہیں سے کرایسے شخص کو خلیفہ نتخب کرووں بنا دیتے ، ارشا د فرایا الشر تجھے سمجھے ، بخدا میرایہ ادادہ نہیں سے کرایسے شخص کو خلیفہ نتخب کرووں جو اپنی بیوی کو اچھی طرح طلاق تھی نے دیسکت ہو۔

ترکرہ کیا جاتا تو دوسا خود بخود فوراً با دا جاتا ، اس بنواسائیلی بادشاہ کے زمانہ میں ایک بنی تقریب کو تذکرہ کیا جاتا تا تو دوسا خود بخود فوراً با دا جاتا ، اس بنواسائیلی بادشاہ کے زمانہ میں ایک بنی تقریبی کو ترکوکیے اللہ نے دی کی کرتم اس با دشاہ سے کہ دو کرمتھا سے انتقال میں صرف تین دن باقی ہیں ابتم کو جو کھے وصیت کرنا ہو کر دو۔ چنانچہ ترسیسے دن تخت، سے نیچا ترکر دیوار کے پاس بنیم کراس نے بارگا و اللی میں یہ دعاکی اے اللہ اتو جانتا ہے کرمیں نے اجرائے احکام میں بمیشہ انصاف کیاا ورختمت فیہ امور میں تیرے ہوایت یا فتہ انتخاص کے افعال دا قوال کی بیروی کی اور میں نے یہ یہ اچھے کام کے ہیں اللہ کا جوان ہو کر تربیت یا فتہ ہوجائے ۔

چنا مخیرالٹرنے اپنے بی کورجی کی کراس بادشاہ نے ہم سے یہ یہ دعا کی سے اور حقیقت بیان کی سے اس لیے بندرہ سال ہم نے اس کی عمر میں اصافہ کردیا ہے تاکر اس کالاکا جوان و تربیت یا فت ہو جائے۔ بھیر جب حضرت عرد کو کھو نیائی توکوی نے یہ قصہ بیان کو کے کہا اگر حضرت عمر اس اس طرح دعا کریں توالٹدان کی عمرین جی مزیدا ضافہ کردھے گا . غرضکہ اس واقعہ کی جب حضرت عمر الواطلاح ہم تی توفر الے اللہ المحجے عاجم زاور غمز دہ کیے بغیر اپنے یا س طلب ورا ہے .

ای میان بن کی می این سے معزت عرفی کا مائم اور بہارول کا مائم اور بہاروں کے دور در اور مائم نے مائک بن دنیا دیے حوالہ سے ایک سب معزت عرب کی شہادت پر بہاڑوں نے توجہ در ادر کا کی کی میں دنیا دیا ہے حوالہ سے ایک میں میں دناری کی میں دنیا دیا ہے حوالہ سے ایک میں میں دناری کی میں دنیا دیا ہے حوالہ سے ایک میں دناری کی در ایک کی میں دنیا دیا ہے حوالہ سے ایک میں دنیا دیا ہے حوالہ سے دور دنیا دیا ہے دور دیا ہے دور در ایک کی میں دنیا دیا ہے دور در ایک کی در ایک کی میں دیا ہے در ایک کی میں دیا در ایک کی کی در ایک کی در ایک

ابن ابی الدنیانے بیٹی بن ابدرانند بھری کی ربانی کھا ہے کہ صفرت مرائی میں ابدرانند بھری کی ربانی کھا ہے کہ صفرت مرائی میں میں خطاب کویہ وصبت کی کہ میرے بعن دفن میں نفتول خرجی زکرنا کبونکہ اگر میرے کچھ کام الٹرکولیسند کے موں تو دوان کا اجھا بدلہ

دے گا وگر نز تھا را برکیا دھراسب جین جائے گا ، اس بیے مجے سے سب کچھیں لیے جانے کا کوئی کام نہ کرو یمیری قربھی لمبی چوڑی نہ بنانا اگر مبر سے اعال اللہ کولہندا کے بول کے تو دہ میری قبر کو خود ہی صدنظریک ویت و فراخ کردیے گا اور بعبورت دیمرمیری قبراتنی تنگ ہم جائے گی کہ اس کہ ہمنگ سے دب کربسیاں تک مکینا چور ہو جائیں گی . . . . میر سے جنازے کے ساتھ کوئی فورت نہ رہے اور جومفات مجے میں نہیں ہیں وہ مجے سے تنعلق بیان مذی جائیں کیونکہ اللہ تعالی میری ہرصفت و کیفیت کو بخوبی جانا ہے . . . . اور مراجنا زہ حلے تر روانہ کرنا ۔ کیونکہ اگر میں اللہ کے نزدیک اچھا ہوں تو بارگا والہی میں حلد بہنچا کر حلد تراجھا کیاں حاصل کرنے میں الادکرنا اور اگر اللہ کے نزدیک مبراہوں تو اپنے کندھوں سے اور برائی کو جلد ترا ہوں تو اپنے کندھوں سے اور اور برائی کو جلد ترا ہوں تو اپنے کندھوں سے اور برائی کو جلد ترا تا رہے کی کوشن کرنا ۔

ا بن عساکرنے عباس کی زبانی تکھا ہے کر حضوت عرب کی شبادت حغر*ت عرد*م کی مجھے زبارت کرا ہے ۔ چنانچہ اس دعا کے ایک سال بعد میں نے خواب میں دیکھا کرحفر عرض ابنى بيشانى مصابسينه بونجه رسمين سيرد كيدكرمين نے كہاميرے مال باب آب برقربان لے امير المُومنين! أپكس حال مين بين ؛ حماً با فرمايا حساب كتاب سيعا بهي فرصت موفي ہے۔ أورا گر تجھ التّدردُف الرحم مع عنه كى توقع منهوتى توبهت مكن تقاكرميري عزبت وأبرومنهدم بوجاتى .... ينز زید بن کسلم کی زبانی کھی سے کہ عبداللہ بن عمرومن عام نے صنون عمروز کونواب میں دیکھ کر پر چھا ،آ ب کس مال بی بیں ؛ توصرت عراف برجها مجھ تم سے عبد البوئے کتنا عرصہوا ؛ بی نے عرض کیا تعریباً بارہ سال د فرایا حساب مرت بسسے اب فرصت می ہے .... ابن سعد نے سالم بن عبداللَّد بن عمر سے طالبٌ کی زبانی تکھا ہے میں نے اکیسانعماری کو کہتے سنا ہے کہ اس نے اللہ تعالی کی بارگا میں صنرت عمرہ کو بحالت نواب دیکھنے کی د ما کی جس کے دس سال بعداس نے حضرت عرد کو خواب میں دیکھا کو دو اپنی بیٹا کی سے بید بونج دسے ہیں ۔اس انعماری نے کہا اے امرازمنین اِ آپ کس حال میں ہیں؛ فرمایا حساب و كتاب سيابى فرميت مى بي إورائشة ما كى اگر دهست شامل حال نه موقى توبر با د بوگ موتا .... ماکم نے شیبی کی زبانی تکھاہے کہ عا تکہ بنت زیدبن عمرہ بن فیل نے حضرت عمره کی شہادت پر مرتبہ تکھا جس من آب کے مماکس وغیرہ بیان کیے۔

#### عهدِ فارو في من صلت كزيرا يصحابُهُ

صفرت فاردق اعظم کے عبد خلافت میں حسب ویل مشہور صحاب نے وفات پائی استدین عبر وان ، علاء بن صفری ، قبیس بن سکیس ، صفرت ابو کم مدیق سے دالد بزر گوار صفرت ابوقیاف ، سعدین عباد و ، سہیل بن عمو ، ابن ام مکتوم (اند صحاب ون میاش بن ابور بید ، عبد الرحن برادر زمیر بن اوال کے قدیس بن ابو صفحت ارجو قرآن کریم جو کرنے والوں میں سفے ) نوقل بن ماریت بن عبدالمطلب اوران کے معافی بن معافی سفیاں ، ام المؤمنین حضرت ماریخ رجو حضرت ابرا ، یم کی دالدہ تھیں ) ابو عبید و بن جواح ، معافی بن جبل ، یزید بن ابو مالک اعظمری ، جبل ، یزید بن ابو سفیان ، شر حبیل بن حسنة ، فضل بن عباس ، ابو جندل بن سہیل ، ابو مالک اعظمری ، حضوان بن معطل ، ای بن کعیب ، حضرت مالل فر امور ون ضامی ) اگر بید بن حضیر برا دبن مالک (مادرانس ) مالمؤمنین حضرت زمین بنت بخش ، عیامن بن غنم ، ابو میشم بن تیمان ، نما لدبن ولید و جارود (سوار تعنی ، ابو محبی نقفی اور در گراعلام دست بوری بنت عبد خارد قی میں اس دار فائی عدیم بن ساعدہ ، غیلان تعنی ، ابو محبی نقفی اور در گراعلام دست بوری خرابا دقی میں اس دار فائی ۔ عدیم بن ساعدہ ، غیلان تعنی ، ابو محبی نقفی اور در گراعلام دست بوری می بیت عبد خوارد تی میں اس دار فائی صفری خوج فرایا ۔

besturdubooks.wordpress.com

# حضرت عثمان غيي

کی کنیت ابوعم منی بعض کے نزویک ابوعبداللہ اور بعض نے ابولیلی لکھی ہے۔

عام نبل کے پھٹے سال مکہ مظمہ میں سیدا ہوئے اسسلامی بلیغ کے آغاز سی میں دولت اسلام ے مالا مال ہوئے ،آپ کو بھی صصرت ابو بکر صدیق نے دعوت اسسلامی دی تھی ، آپ

نے دومر نبہ بجرت کی پہلے عبشہ اور پھر مرینیہ ۔

مراح اسول اکرم ملی الله علیه وسلم نے اپنی تجھی صاحبزادی مصرت رقبہ اسے آپ کا نکاح کیا۔ یہ واقعہ مکاح انبوت سے پہلے کا ہے۔ مصرت رفیہ اٹنے بہ زمانہ جنگ بدر انتقال فرمایا۔ آپ کی تمار داری کے سبب سے حضرت عثمان بن عفان رہ جنگ بدر میں خریک مزہوسکے کیونکہ ربول اکرم نے حضرت رقیہ کی نیار داری کرتے رہنے کا آپ کو حکم صاور فریایا تضاا ورجنگ مبدر میں شرکت سے باز رکھا تھا، جنگ مبرر كى فتح ك بعدر سول اكرم سلى الدعليه وللم في حضرت عثمان كو مال غنيمت ميس سے مقرره حصد د باعضا اور شركا ا بدر کی مانند اجریمی دیا مخا اس مے آب کا شاراہل بدر میں ہوتا ہے جس روز جنگ بدر کی فتح کی وشخری فاصد مدین مطیته لایا بروه دن مخا که حضرت رفید کوسیرد خاک کیاجار با مخا حضرت رفید که انتقال کے ك بعدان كى دوسرى بهن حضرت ام كلتوم كى شادى بھى حضرت عثمان سے رسول الله تنے فرمائى - حن كانتقال بمي مينه لحبيه من المستة كوبوا

على دوبينيوں كے ساخت موكا كاح كسى نبى كى دوبينيوں كے ساخت نہيں ہوا البت محصوصها عصرت علمان می د خصیت بین جن کی شادی رسول اکرم کی د و صاحبزا دیوں کے سائة ہوئی ،ای ہے آب کو فدالنورین کہتے ہیں ،آب ان توگوں میں ہیں ہوسب سے پہلے اسلام لائے ۔
سب سے پہلے ہجرت کی اور عشرہ مبشرہ میں دانعل ہیں ، نیز آب ان ہجہ توگوں ہیں سے ہیں جن سے رسول اکرم آبنی رصلت نک راضی رہے ۔ آب ان حضارت میں سے ہیں جنہوں نے قرآن کریم جمع کیا ، ابن عباد کا بیان ہے نعلفاء کے منجلہ حضرت عتمان اور امون نے قرآن کریم جمع کیا ہے سات ابن سد کا بیان ہے کہ رسول اکرا جب غزوہ ذات الرفاع (رتاع ایک موضع کا نام ہے) اور غزوہ غطفان میں تشریبف لے گئے تو آب کو مدینہ ہیں اپنا خلیف مقرر فروا گئے تھے۔

سے روابیت کروہ احابیث آب نے دسالغائب کی (۱۲۹) اما دیٹ بیان کی ہیں اور آبیت سے روابیت بیان کی ہیں اور آبیت سے روابیت کروہ احابیت آپ کی زبانی صب ذیل اشخاص نے روا بیس بہیان کی ہیں .

زیدبن خالد جہنی، ابن زبر، سائب بن یزید، انس بن مالک، زیدبن ثابت ،سلمبن اکوع
ابو امامۃ باہی ، ابن عباس ، ابن عمر، عبداللہ بن منفل ، ابو تنا وہ ، ابو ہرید و اور دیگرم حابر و تابعین حضرت عثمان کے دربعہ احادیث بیان کی بس - ابن سور نے عبدالرص بی حاطب کی زبائی مکھا ہے حضرت عثمان ہی وہ صحابی بی جو حدیث کو کم کمل اور اچسی طرح بیان کرنے تنے اور دو ابیت کرنے من اننی اختیا طرکر نے تھے کہ حدیث شریف کاکوئی لفظ بر لئے نہ بائے ، آپ ہر حدیث من وعی بیان فرلیا کرتے تھے ۔ محدین برین کا بیان ہے افعال وارکان جے سے صفرت عثمان کو مکمل وا قفیت متنی اور آپ کرتے تھے ۔ محدین برین کا بیان ہے افعال وارکان جے سے صفرت عثمان کو مکمل وا قفیت متنی اور آپ

مل مجے کرنے کا مطلب حفاظ کے سینوں اور منتشر اشیا د پرسے جمع کرنا نہیں کیونکہ حضرت ابو بمرصدین اپنے عہد خلافت میں اسی طرح قرآن کرم کو کتابی صورت دیسے چکے تھے ، بلکم طلب بہرہے کہ آپ نے اسے مجرصے کہ اور نوداس کے نسنے میں مکھے ۔ مجرصے کہ اور نود اس کے نسنے میں مکھے ۔

الے کتے مں کرصرف آپ سے رسول اکرم کی دوصا میزاد ہوں کا تکا ح بہوا۔

سی ذو النورین کہنے میں بورسولِ اکرم کے ایسے وا ماو سے بن کے عقدمیں مرور عالم کی دوصا جزادیاں تیں۔ البنی نے سہل بن سعد کی زبانی مکھا ہے حضرت عثمان بنت میں ایک علی سے دوسرے مل میں جائیں گے اس وقت دوم رتبر نورانی تعلیاں ہوں گی ، اسی ملے آپ کو فدوالنورین کہتے ہیں . عدر عالمیت میں آپ کی کنیت ابوعم جی ، نیکن اسلام لانے کے بعد عضرت رفیبر کے بطن سے حب آپ کے صاحبزادے عبداللہ کی ولادت ہوئی نو آپ کی کنیت ابوعبداللہ

عضرت عثمان کی والده مامده کااسم گرامی اردی بنت کربزین رسید بن حبیب بن اعبار اسم محلیم البیضاً بنت عبدالمطلب بن باشم محلیم البیضاً بنت عبدالمطلب بن باشم محلیم البیضاً بنت عبدالمطلب بن باشم محلیم البیضاً بنت جوربول اكرم كے والد بزرگوار مصرف عبد الله من عبد المطلب كى جروال بهن تنس ليني مصرف عمّاليًّا كى والده اروى دراصل رسول الندكى يجويي زاديبن كى بيني تخيس -

ابن اسحاق کا بیان ہے حضرت صدیق اکبر مضرت علی اور اسلام اوری کے فوراً بعد ہی حضرت عثمان ا

وولت اسسلام سے مالا مال موے اس مے آپ سابقین الاولىين میں

ابن عساكرنے كى در ائع سے مكھاہے كەحصرت عثالی كاقد درمان، رنگ سرخ دسفىدىچىرە بر لمبیم ایجیک کے داغ ،گفتی ڈاڑھی ،ادرجپرٹری ٹری کے تھے سٹانے چوڑے ، بنڈلیاں جری ہوئی اعقب عقین پر بال بھی تھے سرکے بال مھنے ہوئے اور کیٹی کے بال کانوں نک تھے، دانت جگدارد خولعبورت عظ منهير سونے بانده ديا تقااور زر وخضاب كرتے تے .

ابن عساكر في عبد الله كي رباني مكهاب ميس في كسي مردوزن كو حضرت عمّاليّ سي زياده تعويضور تہبیں دیکھا ،اورموسی بن طلحہ کی زباتی مکھاہے حضرت عثمان بڑے نوبصورت منے اسامہ بن زید کا بیان ہے ربول اکرم نے مجھے گوشت کے سالن کا ابک بڑا پالہ دے کر مصریت عثالیؓ کے پاس مجبیجا میں جب كمرس بهونيا توحضرت رقيةرت ريف فرماعيس مي كبسى ان كو ديكمتا اوركمبي حضرت عثمان كوحب واليس به اتومر ورعالم نے دربادنت فربایا۔ اسامہ تم اندر گئے تھے میں نے عرض کیاجی یاں ، ارشاد عالی ہوا ،

کباتم نے کبی ان بیال بہوی سے زیادہ نوب بورت جوٹا دیکھاہے ؟ بی نے عرض کیا یا رسول اللہ جہ کسی نہیں ابن سعد نے فیدین ابراہیم کی زبانی اکھاہے مضرت عثمان کے اسلام لانے کے بعد ان کے جہا حکم بن ابوالعاص پکوکر ہے گئے اور ایک کم و میں بند کر دیاا در کہا کرتم نے ابائی ذرب سے روگر دانی کر کے ایک نیا خرب اختیار کر لیا بحب نک نم نیا خرب ترک مزکرو کے میں تہبیں گرفتا ررکھوں کا جس برحضرت عثمان نے فرایا بخوا میں خرب اس لام کبی نہیں چوٹروں کا اور اس دولت سے بھی دستہ وار نہیں بہوگا غرضکہ حکم بن عاص نے برب آپ کو اسلام بر شخکم دستقل دیکھا تو آپ کو قدید و بندسے آزاد کر دیا۔ ابو بعلی غرضکہ حکم بن عاص نے برب آپ کو اسلام بر شخکم دستقل دیکھا تو آپ کو قدید و بندسے آزاد کر دیا۔ ابو بعلی نے انس کی زبانی لکھ اب مسلمانوں میں سب سے پہلے صفرت عثمان نے خریایا اللہ تعالی اِن دو نوں میاں بیوی کے ساتھ رہے ۔ اور حضرت لوظ کے بعد حضرت عثمان جو بی دو خضیت بی جہوں نے نی بیبیل اللہ مع اہل دعیال جوت کی ہے۔

ابن عدى في صورت عاكثه صديقة ملى زبانى لكهاب رمول اكرم في اپنى صاحبزادى الم كلنوم كاحضر عنه ابنى صاحبزادى الم كلنوم كاحضر عنهان سي مكان م كاحضر عنهان سي مكان مكانوم من منهارت والد منهان سي مكان مكانوم من منهارت والد ممر صطفى سي صورت ميں بہت مشابه ميں - ابن عدى وابن عساكر في ابن عمر كى زبانى مكھا ہے رسول الله

نے فرطیاہم احد عثمان اپنے والد حضرت ابراہیم سے بہت مشاہر ہیں حضرت عثمان کی فضیات

اساوری الدین نے ابوعبدالرص الدی کی زبانی لکھاہے حضرت عثان کی آ مدپر دیول الدی ابنے کپڑے اسام محاری نے ابوعبدالرص سام کی زبانی لکھاہے کہ حضرت عثمان نے فیصور ہونے کے بدر حصار کرنے ہیں۔ امام بخاری نے ابوعبدالرص سلمی کی زبانی لکھاہے کہ حضرت عثمان نے فیصور ہونے کے بدر حصار کرنے والوں سے فرطیا۔ اللہ کی قسم ولاکر تم مرب سے اور خصوص اصحابہ رسالتا ہے سے بوجیتا ہوں نم کوملوم ہے کہ رسول اللہ م نے فرطیا جوکوئی نشکر عرب ہوگا کا سامان فراہم کمرے وہ خفص جا و مدمہ نفر مدر دیے کا وہ جنتی ہے بچنا نجم میں نے مدینہ منورہ کے اس کنوبی کو نفر بدکر مسلمانوں کے لئے وفق کر دیا جس کا مالک ایک بہودی خا

نه عرو کیمنی تنگا وَرشی، اس مشکر کا نام مبیش عرو اس سے رکھا گباکر اس و فت مسلمان بڑی تنگ حالت بی سے ان کے پاس سامان جہاد بالکل نرفضا ۔ افلاس و پریٹیانی کی حالت میں مسلمانوں کوسامان جنگ فراہم کرنے والے کیلئے رسالتا بس سامان کی خوشجری دی ہے ۔

اور آپ کی ہر بات کی صحاب نے تصدیق کی تر فری نے عبدالرجان بن خباب کی زبانی لکھا ہے ربول اللہ سو سفر عمرہ کی تیاری فرارہ ہے تھے بی جی اس و فت ساخر تھا کہ حضرت عثمان نے کہا یا ربول اللہ اور اللہ او منطی مع پالان و خرام سازو سامان کے بی ہیں کروں گا اس پر رورعالم نے و و مرے صحابہ کو رسامان شکر فراہم کرنے کی جانب متوجہ فر بایا تو حضرت عثمان نے کہا یا ربول اللہ و دسواونٹ مع نام سازو سامان کے فی سبیل اللہ میں بیش کرونگا اس پر مرور عالم نے دو مرے صحابہ کو فراہمی سامان اللہ میں بیش کرونگا اس پر مرور عالم نے دو مرے صحابہ کو فراہمی سامان سکر کے بھے توجہ ولائی توصفرت عثمان نے میرعرض کیا با ربول اللہ تنی سواونٹ مع تمام سازو سامان کے فی سبیل اللہ میں بیش کرونگا ، بہ سسن کر مرور عالم میں بندرا ہذر ہیں سرور عالم این اثر فیوں کو اللتے پلٹتے رہے اور فوم آئی نے ایک سرار است ونیاں بیش ما کم نے فل میں ندرا ہذر ہیں سرور عالم این اثر فیوں کو اللتے پلٹتے رہے اور فوم آئی آج کے بعدے عثمان کا کو تی جرم وگناہ ان بہیں کلیف منہیں وے گا۔

له ماعل محمع نفل نبس بلكه اس سے علام حلال الدين سبوطي كامطلب " جرم وگناه " بينفصبل كے بعے " رو كھيے تميع البحار)

اے عَمَانَ ۚ إِ اللّٰهِ لَعَا لِي ثُمُ كُوْمِيصِ رَخَلَانَت ﴾ عنابتِ كرے گا منافیٰ تم سے وہ تعییننا جا بیں گے دبکن تم اسے منافقین کے توالہ ہرکرنا یہاں تک کرم م سے آملو گے ، نرمذی نے لکھا ہے حضرت عثمانی نے اپنے گھرمیں فصور رہنے ہوئے فروایا ربول اکرم نے فجھے ایک فول وقرار لیاہے ا در بیں اس معاہدہ پر ثابت قدم ہوں ننل کے نئوف سے خلافت کو ٹرک نہیں کر دن گا ہز اپنی دھہ سے مسلمانوں ہیں جنگ کے شعلے نہیں تعجر کئے دوں گا۔ حاکم نے ابوس مربی کی زبانی مکھاہے۔ ربول النہ سے حضرت عثمان نے دوم ننہ مبنت مول لی سے ایک مزنبه برر ومه خرید کرا ور د دری مرننه نشکوعسره میں ساز دسامان بنگ د سے کر ابن عساکر نے ابوہریرہ کی زبانی نکھاہے رسول النہ نے فرما یامبرے صحابہیں سے عثمان بلحاظ اخلاق مجھے سے بہت مشاہم میں طبرانی نے عصن بن مالک کی زبانی لکھا تھٹرے ام کلتوم کے انتقال *کے بعد رسول الٹر*نے صحابہ سے فر بابا تم ہوگ ان کی کہیں شادی کروو سخدا اگرمیری اور کوئی بیٹی ہونی تو اسس کومبی ان کے عقد میں دے دیتا۔ حصرت رفبه اورام كلثوم دونوں كى شادى مب فان كسائد بربنا روى البى كى تنى دابن عساكريف فن على كذبانى لكما ب من في خودرول اكرم كوفر مان سناي است عثمان! الرميري سياليس لركيال مبي تويس نو یکے بعد دیگرے سب کا عفد نم سے کر دیتا۔ ابن عساکرنے زید بن نابت کی زبانی مکھاہے کہ ربول اکرم کوفرانے من نے خودسنامیے ایک مرنبر عثال ہمارے پاس سے گذرے اس وقت ہمارے پاس ایک فرشتہ بیٹے اہما تماس فرشندنے کہا یہ وہ شہید میں جنہیں ان کی قوم قتل کرے گی ادریم سب فرشتے ان سے شرم کمتے ہیں ۔ ابوبعل نے ابن عرکی زبانی لکما ہے سول اکرم نے فرمایا فرشتے جسطرح اللہ اور اس کے ربول کی عرت وعظمت كرتے بين اسى طرح عثمان كا وب كرنے بين ابن عساكرنے أمام صن كى زبانى لكھا ہے كسى نے آپ سے حضرت عثمان کی نرم دحیا کے بارے میں دریا دنت کیا نواکب نے فر ایا حضرت عثمان حب غسل کر نا چاہنے میں تو گھر کے ور وازے تک بندکر کے کیوے آبار نے میں شرماتے میں اور کیڑے اتار نے وقت بند کھر کے بند کمرہ میں شرک کے مارے بیٹھیزنگ سیدسی نہیں کرنے۔

کے باعد مینیت ملا کرنا جاہنے میں اور کوئی فروھی ان کے سوائے کسی دوسرے کو لبند نہیں کرتا۔ و دسری روایت مب ہے کرعب الرمن بن عوف نے حمد و تنا کے بعد کہا اے علی اوکوں کامتفقہ فیصلہ صفری عثال کو تعلیفہ بنانے كاب اس لئے آپ اپنے سے كوئى اقدام مذفر مائيس ،اس كے بعد حضرت عثمان كا ما تف تفا م كركها ،الله كى سنت ، رسول اکرم کی سندت اوراپ سے بہلے والے ووضلفاء کی سنت کے موافق اے عثمان ہم آپ کے التربیعین کرتے میں بینا نبی عبد الرمن بن عوف کی بیعت کرنے کے بعد نمام دہا جرین و انصار نے دست عثان بربیعت کی -ابن سعدنے انس کی زبانی لکھاہے حضرت عمر رمننے اپنی و فات سے ایک گھنٹہ ں پہلے ابوطلے انصاری کو بلاکر فر مایانم سچاپس انصاری ہے کر اس مکان کے دروا زے برکھڑے ہوجا ڈحس میں انکا خور لے متورہ کے دے جع ہونے والے میں اور تین دن تک تم جلس شوری کے دروازے پر کھرے رہنا صب تک ارکان مشورہ کسی کونلیفہ منتخب منکرلیں اس وقت تک تمکسی کو قبلسسے با ہر منہ بکلنے دینا مسند احدمي ابو وائل كے توالہ سے ميں نے مبدار حن بن عوف سے بوجھا آب نے حضرتِ عمّانُ سے كبول بیعت کی وا در مضرب علی مسے کیول نہیں کی و بواب دیا اسٹ میں میراکو کی جرم نہیں واقعہ بیہ کیمیں نے سے ہیل حضرت علی سے کہا قرآن کریم ، سنت ربول الٹہ اور بیرت ابو بکریز دعرزہ پر آپ سے بیعت کرنا ہا ہوں تو حضرتِ علی ننے فر مایا مجھ میں آئتی سکت نہیں اس کے بعد حضرتِ عثمان سے بھی میں نے مندر حبر مالا الفا دھرائے تو انہوں نے فروایا مناسب ہے بینانچہ میں نے حضرت عِثمان کے باتھ پر بیعت کر لی ایک روابنا يرهبي ب كرعبد الرمان بن عوف في تخليم من تصرف عثمان سے كما أكراب كى بيدت مذكى عبائے تو آپ کس کی بیت کامشورہ دیتے ہیں جواب ریا حضرت علی فا ور حضرت علی فیصے حب بیں نے کہا کہ اگر آپ کی بیت نہ کی عبائے تو آپ کس کے ہا تذریب دیت کرنے کامشورہ دیں گے جوا باکہا حضرت عثال کاس کے بعد مضرت زبركو بلاكر يوجها اگراك سے بيعت مذكى جائے نواب كے خيال ميں بيت كے سے كون موزوں ہے ؟ جواب دیا علی باعثان عجرسدے وہا توانہوں نے کہا میں اور آپ نوملافت کر انہیں جاہتے میں بیکن میری رائے مضرت عثمان کے من میں ہے اس کے بعد دیگر خاص صاحبان رائے سے پو چھا گیا تو عام اكثريين في منفظ طور ربعض عمّان المريد كونعليفه بناني كي نوامش كي -

ابن سدوحاکم نے لکھا ہے کہ صرف علی کا ابن سعدوحاکم نے لکھا ہے کہ حضرت عثمان عنی سے بیت کرنے کے بعد عبداللہ معرف مکسی کاسیال ابن سعدوحاکم نے لکھا ہے کہ حضرت عثمان عنی سے بیت کرنے کے بعد عبداللہ معرف سے زیادہ بہتر و بر ترہے اور امیرالمونین سے میں عثمان کی بیروی و نعبل احکام میں انشاالت ہم کسی تم کی کوتا ہی نہیں کریں کے بعض اور امیرالمونین سے بعثمان کی بیروی و نعبل احکام میں ملکت رہے معہ نمام متعلقہ شہروں و دبہات کے فتمان کی نلافت کے سال اول بعنی ساتا ہے۔ دوباره المسلامی قبصنه بن اسے بچونکه اس سال بوگوں کو ناک کی راہ نون آنے لگا عقا اس سے سائل برصکو کی راہ نون آنے لگا عقا اس سے سائل برصکو کی کہا ہے جو برا سے اس سال محضرت عثمان کو آئنی سخت کمبر بہوئی کہ آپ مج کے لئے نہ جا سکے ۔ اور دقی دفت تربیب جان کر دوسروں کی مانند دوستیں کیں ، اسی سال مملکت رو ما کے اکثر شہر اور تعلیم فتح و معزول کر کے سعد بن ابی و خاص کو کوف مرکا کو زیر تقریم بھوئے ۔ اور اسی سال آپ نے مغیرہ بن شعبہ کو معزول کرکے سعد بن ابی و خاص کو کوف مرکا کو زیر تقریب مایا .

سعاری کارسای کی ایولیبط کو کو فرکا گورنر بنایا، به صحابی سونے کے علاوہ آپ کے ننہیای بھائی ہی سے نوگوں نے آپ پر بہ بہلا الزام عائد کیا کہ آپ اپنے رشتہ داروں کو گورنر بنارہے بیں کہاجا تا ہے کہ ولب نے ایک دن تراب کے نشہ کی حالت میں فرکی چار رکھنیں پڑھائیں اور نار پڑھانے کے بعد مقند یوں سے کہا کہ وتوا ور بڑھا دول .

مسى درام كى توسلع المان يهم من مضرف عنّانُ نے كھ مكانات فريدكر آراضى سجد حرام من مسى درام كى توسيع كى داس سال عمم كامشهو وقلعه ماآور نتج كيا .

ماآور نتج كيا .

من اوران کے اور اسٹر فیاں میں ایک اور اسٹر کی ان کے درلید قبرس پر حلم کیا ان کے پر انسان کا بیری ام برام بنت ملحان بھی تیں ہواں کی بیری ام برام بنت ملحان بھی تیں ہواں کی بیری ہوئیں، اس واقعہ سے بہت پہلے رسول الله نے فر ملیا بتا "قبرس پر حلم آور نسکر میں بیری بھی بھوں گی اور قبرس بی میں مدفون بھوں گی سٹانے میں بی بدبد خلافت عثما فی الیٹ یا کے مشہور شہر ارجان اور در آجرو فتح ہوئے اسی سال آئی نے عمرو بن عاص کو مصر سے معزول کر کے عبراللہ بن سعد بن ابی سرح کوان کی جگہ گور زم تقروفر مایا - افراقی میں زبر وست بنگ موری کے اور اسٹر فیاں اسٹر کی اور اسٹر فیاں اور میں ہوگی اور اس کے تام فت و ترمنا مات برمسلانوں کا قبضہ ہوا اور تیجتہ ہم آدمی کو دس ہزار اور میمن کے ندر اسی سال منتی کے بعد اسی سال انہ بیرہ اسی فتح کے بعد اسی سال اندلس دا بیری فتح ہوا۔

کہا جا تاہے کہ امیرموا و پر ہبینہ مصرت عرد مسے برعا عزی انتا مس کرنے رہے کہ محری راسنہ سے قبر پر حل کیا جائے جنا سنجہ مصرت عمر من نے عمر و بن عاص کے نام فر مان جاری کیا ، بحری کو اکف اورجہاز کے راستوں کے حالات وغیرہ کی الحلاع دو مینا بنجہ عمر و بن عاص نے معروضہ بین کیا کہ جہاز ایک بہت بڑی خلون سیتے ب پرچیوٹی ملون سوارہونی ہے جہازے ممریا نے برسواروں کے چھٹے گئے ہیں اور اس کی رتبار پرعقل دا دراک تک نوف زدہ ہوجاتی ہے نوبیاں کم اور خرابیاں زیادہ ہیں جہا زیوں کی حالت کیڑے کموروں کی طرح ہے۔
اگر جہاز ٹیر صابوجائے توسوار ڈوب جانے ہیں۔ بصورت دیگر لرزاں درساں ساحل آب تک بہونے جانے ہیں عاص کے اس معروضہ کو پڑھ کر حضرت عرض نے فرطیا ایسی سواری پر بخدا مسلمانوں کو سوار کرے انہیں مصافب میں کجمی مبتلا نہیں کروں گا ابن جربر کا بیان ہے کہ امیرمعا دیر نے بعہد عثمانی شبری راستہ سے نہیں پر حمل کیا اور جزیر لینے کی ٹر طربر ان سے صلح کرلی۔

م مستور می بیری کی توسع مولانده مین اصفر اور فسآر وغیره نیخ بوئ اورای سال آپ مستور می می توسیع کی از شیده بیقرون سے اس کی تعبہ کی اس کے منون میں بیتر کے بنوائے اور جیت میں ساگوان لگوایا مسجد کا طول ایک سوساٹھ ہاتھ اور عرض ایک سوساٹھ باتھ اور عرض ایک سوساٹھ باتھ اور عرض ایک سوساٹھ برکھا۔

و مرفورات ان وسبع شهروں کی نتوجات کے بعد دولت و مال غنبہت کے انبار لگ کئے توصف عنمان نے فرانہ نبوایا اور نام بوگوں کو دظیفہ دیو تبقیہ کہا دولت کی فرادانی کا بہ عالم ہوا کہ ہرشخص کو ایک ایک عثمان کے فرانہ نبوایا اور نام بوگوں کو دظیفہ دیو تبقیہ کہا دولت کی فرادانی کا بہ عالم ہوا کہ ہرشخص کو ایک ایک لاکھ بدرے دہما نبال دیں اور ہر مدرے میں بیار سزار او فیہ آتے تھے کہ یہ حالات مسان دیں اور ہر مدرے میں بیار سزار او فیہ آتے تھے کہ یہ حالات مسان دولت کی تنہیں تفصیل سے ہم نے اپنی کتاب میں مکھا ہے

من من مليفة المسلمين صن عثمان غني كوشهيدكياكيا-

خلافت عما فی میں خافت ارکے اسیاب نے بارہ سال خلافت کی شروع کے بھر

سال نک کسی خص یا فرلین کو آپ سے شکایت منہوئی بلکر حضرت عمر من سے بھی زیادہ سب آپ کے ثنا نواں رہے کیونکر مصرت عرم سخت مزاج نفے اور حضرت عمال الا تخت بھال نتا پر تنمکن ہوتے ہی قریش بھر بانیا

ا من اوننه جائب دریم کاپیا نہ ہے رساب لگانے سے معلوم ہوا کہ ہرایک ہمیانی بن ایک لاکھ ماہ ہزار دوہم ہوئے اور ایک لاکھ بدرے وہمیانی کی رقم سول ادب ہونی ہے اس سے جسی معلوم ہوا کہ النڈ نے مجابدوں کو بے حساب دولت دی اور آئندہ میں دینے کا وعدہ کیا ہے

کرنے مگتے،ان کے سات**ھ نرمی کا برنا دُکیا ا درسن**را دینے میں ناخیرسے کام لیا لیکن چھے سال بعد اپنے رِشتہ دار وں کو گورنرینایا در ابنے عزیز دں کے ساتھ سلوک کئے بھرعوام کے ساتے پہلے کی طرح نرم نزرہے ، 7 نعری چے سال كى حالت برى كدافرلىقىك كويزمروان كى ملكت كاخس معاف كردبا اينى رشنز دارو لكوبست المال كى دولت سے نہال کر دیا اوربیت الال کی دولت اپنے رشتہ داروں کونقسبم کرنے کا آپ نے جواز و بیتے ہوئے یہ ناول كى كه الدين رشة داروں كو دينے كا حكم دياہے أكري حضرت ابو بكريم وعمر من نے است استعمال نہيں كب اگرچيه بمكم اللي ان كے لئے صى جا مُز تھا بيكن ميں بيت المال كى دولت ابنے رشته داروں كو الديم كم كم فق وے رہا ہوں ۔ ان امور کوعوام نے ناپسند کیا ۔ ا ورخلفٹ ارکے ہی اسباب اس سعدنے ہی بیان کیے ہی این عساکرنے زہری کے توالہ سے مکھا ہے میں نے سعیدین مسیب سے پوجیا حضرت عثمان کی نسہاد سے کا سبب، ان کی اور اس زمانہ کے توگوں کی کیفین اور صحابر نے کا سلوک بیان کرو- اسس پر ابن مسبب نے ہوا باکہ مصرف عمان بنبرکسی سبب کے مطلومان طور برشہبد کیے گئے اور آپ کے فائل ظالم وستمگر سے صحابر ننے مبور ومعند ور بہوکر آیکا ساتھ جوڑا۔ میں نے کہا یہ سبب کبول بہوا تفصیل سے بیان کیجئے تو ابن ميب نے كہا مصرت عمان كا خلبفہ موجا با بعض صحابة كو نابسند مطاكيو كم آپ اپنے رشتہ داروں سے وبت كرنے تنے اپ نے بارہ سال خلافت كى خلافت كے پہلے جيرسال ميں آپ نے كسى اموى كو حاكم نہيں بنايا بلك صحابر ہی ماکم رہے ۔ اس برخلافت عثمانی کے بند عیر مفتدر ساکموں کو بہ ناگوار ہواکہ ہیشر صحابہ رسول اللہ ہی حاکم رہیں ۔ صحابم کے نقرمی آپ بھشہ نام لوگوں سے اجازت ہے لیا کرتے تھے اورصحابہ کی دلجو ٹی کام رلمحہ خیال رکھنے تھے ا ورکسی صحابی کوکسی مقام کی گوزری سے علیے دہ نہیں کیا اسکین خلافت کے آخری چیوسیال کی حالت بیر رہی کم ا ينے جيازا دعائيوں كومعاية برترجيح دے كركورنر بنايا - اوربر وفت نقران كو الله سے درتے رہنے كى تلقين ہی کی عبدالندین ابی سرح کومسر کا گورنر بنایا ۔ یہ وہاں دوسی سال گورنر رہے تھے کہ مصر بوں نے شکا تبیین ش كبس ادر ان كے مظالم كى بارگا و خلافت سے داورسى كى خوالبش كى، عبداللد ابن سعود، ابو ذرعفارى اور عار بن بارم وغیرہ کوفیل ازیں حضرت عمالی سے اسس کے کھٹکر رنجی ہوگئی تفی کہ آپ فریا درسی نہیں کر رہے تفے بنو بنریل اور بنوزہرہ کے فبیلے ابن سعود کے بنوغفار اور ان کے ملبف قبائل ابو ذرا کے اور بنی فخزوم حضرت عاربن باسركے مم خیال عضے ، اور حضرت عثمان سے بدطن ہو كئے تقے مصر اور نے باركا و خلافت ميں سكرابن ابى سرح كے مظالم كى شكابتيں كيں بجس برائي نے ابن ابى سرح كوننهد بدنامہ لكھالىكن اسس نے تہدیدنا مِرکی تعبیل مذکی بلکہ اپنی روش پر فائم رہا۔ اور پومصری کرحضریت عثمال کا کے ماکس شکابیت ہے گئے تھے ان صحابية كوتلكرديا واس واقعه كي بدرسات سومصري مدينه آمي اور فازسك او فات من ابن الىسسرج

ئے مظام کی صحابہ سے شکابیت کی بینا نچہ طلح ہی عبیداللہ نے مصرت عثال سے اس معاملہ میں سختی کے ساتھ کھنے کہ ورآب گفتگو کی حضرت عاکشہ صدّ لِفِنہ نے کہ لا جب جاکہ ظالم گورٹر کی معزولی کے بے صحابہ آپ سے کہ رہے ہیں اور آپ کوئی انتظام بنہیں کر رہے ہیں حالانکہ اسی ظالم گورٹرنے بعض مصر بوین کوفیل کر فوالا سے۔ اب اپنے اس گورٹر کیفرکر وارکو پہونچائیں۔

حضرت علی شنے بارگا و خلافت میں آگر فر مایا میر مصری آب سے ایک شخص کے نبادلہ کے نواستمند میں اوربروه ظالم ب بوقبل ازین قتل می كرد كاب اس سن اس ظالم كومعزول كرك مصر لون ك معامله ك دربانت كيجيهٔ اورظالم گورنر كے ظلم سے ان كو سخان و لاكر انصاف كو كام من لا مجے - اس پرحضرت عثمان في مصري و فعر سے کہاکستی خص کا نتخاب کرید ، میں اسی کوتمہارا حاکم مقرر کئے دبتا ہوں بہنا نجہ باہم شورہ کے بعد مصری و فدنے كها خمد بن ابوبكركو گورنرم خرو و يجئ اس برحضرت عناك نے عبدالدُّن ابی سرح كی معزول اور فحد بن ابو مكر کے گورنرم فررکرنے کا فروان جاری کیا ۔ دیگر دہا جروانصار بھی کیٹم نودمصر بوں اور عبدالند ابن ابی سرح کے باہمی تعلقات معائنه كرنے كے نئے فرين الو كمركے سات مو كئے۔ به فافلہ مربنہ سے نبن دن كى مسافت برتھا كريھيے سے ایک جیشی غلام اونٹ برسوار نیزی سے اونٹ دوڑا نا ہموا آیا اسس کے چیرہ بسٹرہ سے معلوم ہوتا کھا کہ بیم نفر*ور* یاکسی کے نوف سے سہا ہواہے باکسی کی الکٹ میں سرگرد ال ہے ۔ اس کٹشدر معبشی سوار کو صحابہ نے مکر کے پوچیا کیا دا فِنعه سے کبوں بربٹ ان بو با تواس نے کہا، میں امبرالمونبین کا غلام ہوں اور صروری کام سے مصری کوزر کے پاکس جارہا ہوں اس پر ایک نے فیرین ابو بکر کی جانب اشارہ کرنے ہوئے کہامصر کے گورنر تو بہموجود مېں. تواکس غلام نے کہا وہ دوسرے مېں اور پېروه روانه موگيا ۔اس کی اطلاع فمدين ابو بکرکو پوئی توانہوں نے دوآ دمیوں کو اس غلام کے تعاقب میں عبیجا ہواسے پکڑلائے ۔ محمین ابو کمرنے پوچھاتم کون ہو؟ تووہ سٹ بِٹاکیا ہمی کہنا ہیں امیرالمونین کا غلام ہوں کھی کہنا مروان کا استحرکار ایک شخص نے بہجان لیا اور کہا برامیرالمومنین كا غلام ب محدين ابو مكر في وجها تنا كھے امير المونيين في كرياس كرياس كرياس سيمبجاب إنواس في جواب دیامسے گورز کے پاکس ایک چھی دے کر روانہ کیا ہے خدبن ابی بکرنے کیا وہ خط ٹکالو تواکس نے کہا میرے پاس نہیں ہے الاستی بریمی اس کے پاس بھٹی برآ مدیز ہوئی ، البتہ اس کے سو کھے شکیزہ میں کوئی ہیز بلتی ہوئی فسور بولى مشكيره كولاكم الماليكن اس بس سده مليني بوئى جيزية على آخر كارست كيزه كوجاك كياتو وه عبرالله بن ابي رح كے نام اميرالمومنين كا خط غفا، فرين ابو كمرف ابنے ساتھ كے مها برو انصار وغيره سافروں كوجع كيا عيراس کے سامنے اسس خطری میزنوٹری سس میں مکھا نھا تہا ہے پاکس جب قمدین ابو بکر اور فلاں فلال اشخاص بهجین نوکسی حبله بهاعه سے اضیں قبل **کر کے موجو**دہ فرمان کو کا لعدم فرار دو۔ا درحسب سابق اپنا کام کرنے رہو

ا در بو ہوگ تمہارے شاکی میں ان کومیس دوام کی مزا دو اور اپنی حکمت علی کو کام میں لانے رہو . لوگوں نے جب خطر کی برعبارت سنی نوست شدر رہ گئے ا ور مدینہ ہو منے کا بکاارا وہ کر لیا ، غرضکہ ان سب ہوگوں کے سا ہے ہی فحدبن ابو مکرنے امس خطبر دوبارہ مہرلگا کی اورحاضرین کے دشخط وغیرہ نبین کرائے اور پھیرو ہ خط ایک آدمی کے پاس ففوظ کرایا ۔ پنانچہ مدینہ واپن ہو کرحضرت طلح، زبر، علی ،سعدا در دیگر صحابہ کو جع کیا اور ان سب کی موجود گیس ده در زوه خط کھول کرسب کو پرصوابا اور حبشی غلام کا پورا ما جرابیان کبا جب رید مدینے سب وگ محضرت عثمان برغضیناک بهوگئے۔ اور ابن مسعود ، ابو ورغفاری وعارین یاسرے سا کفر ظلم و زیا دتی ہیر اس مزمد واقعه نے ان کے عیض وغصر کو اور بھر کا دیا ، بھر تمام صحابہ نے عصر کی حالت بیں اپنے اپنے گھر کی راہ بی - خطر شیصنے کے بعدسے عام ہوگوں برغصر کے بادل تھا گئے ، انہوں نے مصرت عمّالی کا محال کا محام كراياا ورقمدبن ابوبكرك وحبرس بنوتيم وعيره كقبيل تيره دورك يحضرت على من برمالات وبكه كرحضات طلح اربر ، سعد ،عار اور دیگر صحابه کو ہوسب کے سب بدری تضحضر ن عثمان کے پاکس تعبیا ، عیز خود همي وه خط وه اونٹ اورانس غلام كويے كربارگاه خلافت ميں آئے اورحضرت عثمان سے يو قيھا كيا يرغلام آپ کا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں۔اور برا دینٹ بھی آپ کا ہے ؟ جواب دیا باں۔ برخط بھی آپ نے لکھا ہے ؟ كہانہيں اور عيركہا نجداميں نے بہخط نہيں لكھا اور ميں نے بہخط لكھنے كاكسى كو حكم بھى نہيں ديا ،اور فيھے انسس خط کے منعلق قطعا کو ٹی علم نہیں ہے۔ اس پرحضرت علی نے بھر لوچھا یہ ہر لو آپ کی ہے ؟ کہا ہاں- اس کے بعد حضرت علی نے کہا نو آپ کا غلام آپ کے اونٹ آپ کی جمر کا ایک خط سے جاتا سے اور آپ کو اس کی مطلق اطلا نه مونے کے کبامعنی میں ؟ اس برحضرت عمال فنے دوبار قسم کھاکر کہا یہ خطانو میں نے لکھا اور نرکسی سے لکھوایا ا ورنه بیں نے اس غلام کومصروا نے کا حکم دیا،اس کے بعد توگوں نے شناخت کی کریر تحریر مروان کی ہے تاہم حضریت عثاث کے بارے میں بھی بعض ہوگ شک کرنے لگے ، میکی ہوگوں کے اس مطالبہ برکہ مروان کو ہمارے حوالہ کردیجیے مصرف عثمان نے انکارکیا حالانکمروان آپ کے گھرس موجود نظا ،اس برنمام صحابہ فنعصد کی حالت بس آپ کے پاسس سے بیلے گئے اور آپ کے بارے بین شک کرنے لگے ، بیض نے کہاحضرت عنمان سرگز ہو ٹی قسم نہیں کھا سکتے، بعض نے کہا ہمارے و **یوں م**یں حضرے عثمان کی جانب سے شک و شبہ بیدا ہو گیا ہے وہروان كو يباري والكيون نهبي كرديت تاكرمردان سحفيقت حال اور تحريبه فط وغيره معلوم كرسكس اوراس امر سے باخر بروجائیں کہ ایک صحابی کو ناحق قتل کرنے کاکبوں حکم دیا گیاہے ۔ اگر تحقیقات بر تابت بہوا کہ حضریت عناك مى في بخط لكهاب نوسم ان كومعزول كردبك اور أكربمعلوم مواكم روان في حضرت عثال كى بانب سے برخط مکھا ہے تومروان کو اس کے بھر کردازنک بہو سیائیں کے اس نصفیہ کے بعد صی صحابۃ

صوابہ نے حضرت عثمان ہر ہوہ کرنے کا کو گی ارادہ نہیں کیا البنہ حضرت عثمان کو شہر کیا ہا کہ دہ اگر مروان کو دو ان کو دو ان کو دو کو ان کو دو کو ان کو دو کو ان کو دو کو کا دان کا میان کا محاصرہ کر کے جوالہ نہیں کیا جرائی عرصہ میں دو سرے دوگوں نے حضرت عثمان کا محان کا محاصرہ کر کے یا نی جی ان میر بند کر دیا ۔

سخرے ولی اسم و اسم و کی حالت میں حضرت عثمان نے اوبیت جانک کر با ہر کی طرف کہا ہوب میں اسم و اسم

مضرات من من وان کو جارے ہوا کو میں جو اور صحیح عاملی کو کو ماری کا درت نہیں ہے ۔ بالآخر حض علی ان کے قبل کے الآخر حض میں ہوئی میں اور ماری کا درت نہیں ہے ۔ بالآخر حض علی شنے اپنے صاحبزاد کان ا مام میں وا مام حبیث سے فرمایا جا گو اپنی تلواری لیکر حضرت عقال کے دروازہ پر بہو وارکی چینیت سے کھڑے ہو جاؤ جردار کسی بلوائی کو اندر منہ جانے دینا علاوہ ازیں حضرت زبر، طلح و ویکر صحابہ فرا بائی ویوان بیٹوں کو مکم دیا جا گو، لوگوں کو منع کروکہ وہ حضرات عقال کی شان میں کو فی گستانی نہریں ۔ فروازہ میں کھی دیا اورکو فی بلوائی دروازہ میں کو میں منازی میں کو میں بلوائی دروازہ میں کھی دیا اورکو فی بلوائی دروازہ میں کھی دان کا مطالبہ کرسکتے میں عرضکہ ان نوجوانوں نے کسی کو حضرت عقال میں کو اورکو فی بلوائی دروازہ میں کھی دان کا مطالبہ کرسکتے میں عرضکہ ان نوجوانوں نے کسی کو حضرت عقال میں کرنے دیا اورکو فی بلوائی دروازہ میں کھی داخل نہیں ہو سکا۔

محری الومکر کا حرار ورض علی ارخ کی استها دی این کرد بالد بکر برانا فرد کی استها دی اور دور در یا لومکر کا حرار ورض علی این کی بهان تک کرد امام سن کوعین اسی حالت می معب کرد و در دازهٔ عثمان بر بیره دے دیے اک بیرا نازی کرنے لئے بہان تک کرد امام سن کوعین اسی حالت میں مبب کرد در دازهٔ عثمان بر بیره دے در حضرت علی کا بینون میں نہا گئے ،ایک مردان کو بھی لگا مصرت عثمان کی گرم میں نظام مدین طلح نرجی ہوئے اور حضرت علی کے غلام فنر کے سمیری اک جرد گا جس سے خون جاری ہوگیا ان لوگول کے زخمی ہوجائے کی دجرسے بنو ہاخم ان لوگول کے زخمی ہوجائے کی دجرسے بنو ہاخم بر گرم بیٹر سے باد دو آ دمیوں کا بائن

براا در ال سے کہا آگر بنویا تم نے صغرت من کے جہو میل کسبر تون بہتا دیجہ باتو وہ عثالی کا موجود ہسلسا جول کر کا در اس صورت میں کی و ترزیک برا در سے گا ۔ یہ کہ کر فرین ابو بکر اور اس کے دونوں ساتھی ایک انسانی کے گھری سے حضرت عثمان کے گھری کو دے اور کسی کو اس کی کانوں کان جرنہ ہو گا کیونکہ محافظیں دینہ و سبب کے گھریں سے حضرت عثمان کے گھریں کو دے اور کسی کو اس کی کانوں کان جرنہ ہو گا کیونکہ محافظیں دینہ و سبب المنانے بریقے البتہ حضرت عثمان کے گھریں کو دے اور کسی کو اس کی کانوں کان جرنہ ہو گا کہ دونوں ساتھ کے دونوں ساتھ ال کی بیوی میں ہیلے میں جاتا ہوں ۔ حب میں اعتبیں بکر لوں تو تم دونوں ان ہر حکم کر دینا ، جینا بخد فحم میں الو بکرنے آگے بڑھ کر حضرت عثمان کی واڑھی بکڑی ، اس بیضری عثمان نے دریا با بخدا کر دینا ، جینا بخد فحم میں الو بکرنے و بیکھتے تو انہیں برا معلوم ہوتا اور بہت دکھ ہوتا ۔ برسن کر محملہ کر میا باتھ و دھیلا بڑا اور اس نے داڑھی چوڑدی اتنے میں ان دونوں ساخینوں نے ایک م سے حملہ کے عضرت عثمان کو شہید کر دیا ۔ اور میں راسنہ سے آگے عضای راسنہ سے جماگ گئے ۔

مصرت علی میں ہونے ہی ہوئے ہی اور کہنے لگے ہا خدبر صائیے ہم آپی بیعت کریں گے ہونکہ کسی میں اور کہنے لگے ہا خدبر صائیے ہم آپی بیعت کریں گے ہونکہ کسی کا امیر المونییں ہونا صروری ہے اس بر صفرت علی شنے فر ما یا بر اہل بدر کا کام ہے وہ جس سے راضی ہوں گے اس کو امیر المونییں بنا یا جائے گا غرضہ تمام اہل بدر نے جمع ہو کر حضرت علی سے کہا ہا تھ بڑھا نہے ہم آپ کی بیت کریں گے ہونکہ آپ سے زیا وہ کوئی دوسراخلافت کا مستحق نہیں ہے ، جہنا نچر ان سب نے حضرت علی شنے خضرت علی کے خضے ۔ الحاصل حضرت علی شنے حضرت عثمان کی دوم وہ دوآ دی مورم کے ہاسس آکر کہا حضرت عثمان کی کئی ہے گئے ہوں نے فرایا میں نہیں بہم اپنی ۔ البتہ وہ دوآ دی مورم کے ہاسس آکر کہا حضرت عثمان کی کئی ہوں نے فرایا میں نہیں بہم اپنی ۔ البتہ وہ دوآ دی

عقری کے ساختہ فحدین ابو مکر صبی تخفے اور پورا ما حرابیان کیا جس برجضرت علی شنے قمدین ابو کمر کو طلب کرکے واقعہ پوجہا تو اس نے کہا مضرب عثمانی کی زوجہ فرزم حقیقة اُسے فرماتی بیں گھریں پہلے میں ہی گیا تضامی قتل کرنا چاہتا تھا لیکن حب انہوں نے میرے والد کا نذکرہ کیا تو میں نے اپنے ارا دہ سے انحراف کیا اور بارگا ہ الہی میں نوبہ کی ، نجدا میں نے اضیں کمیرا اور مذان کو فنل کیا جب میر حضرت عثمان کی زوجہ فرمہ نے فرمایا اتنی بات نوسے کہا ہے لیکن دونوں قانلوں کو یہی اندر لا باتھا۔

ابن عباکر نے حضرت صغیبہ کے غلام کنا نہ کی زبانی لکھا ہے ہوگ کہتے تصریف عنمان کافان بین کہ حضرت عثالی کا قاتل دیا مصری تضاجس کارنگ سرخ تضایہ کہیں

نیل خیں اور اس کا نام حمار تھا۔

ر احد نے مغیرہ بن شعبہ کی زبانی لکھا ہے حضرت عثمان میں تصور تھے ہیں نے ان کے پاسس جاکر کہا آب امبرالمونیس میں اور آپ موجود ومصائب میں متلام من تدیشورے دنیا ہوں اس میں سے کوئی ایک تبول فرمایا جائے تو مناسب ہے اول برکر شمنوں سے مقابلہ فرمائیے آپ کے سامنے عوام کی نون بھی ہے نیز آپ تق پر میں اور تین باطل پرہے۔ دوسرے برکر وجود دروازہ کے علاوہ جہاں شمن جع مِن ہم ایک اور دروازہ بنائے دینے ہِن اس کے راسنہ آپ اڈینی پرسوار صدر ازہ کے علاوہ جہاں شمن جع مِن ہم ایک اور دروازہ بنائے دینے ہِن اس کے راسنہ آپ اڈینی پرسوار ہوكر مَدّ منظرت ريف بے جانبے كيونكه مركعبة من وہ نون ريزي نہيں كرسكيں گے تيسرے بركراپ شام كارا وہ فرا جہاں امیرعاد بیروجود میں ، بہی کرحضرے عثمان نے فرمایا رسول الله کا خلیضہ وکرمیرے مئے نامکن سے کرمی امت مسلم کی خون ریزی کروں می منظم اس میے نہیں جا سکنا کہ رسول اللہ کی زبانی میں نے خود سنا ہے جو قرارشی حرم کم مِس خون ریزی کرائے گا ورظم بنم کرانے کا سبب بنے گااس برا دھی دنیا کے باستندوں کا عذاب ہوگا رہاشاً م جانا توبیاس ہے نامکن ہے کہ میں تقام ہجرت اور رسالتا ہے کی سمسائنگی نہیں جبوٹر سکتا ۔ ابن عساکرنے الوثور فہی کی زبانی لکھاہے کرمیں حضرت عثمان کے پاکس اس مالت میں گیاجب کہ آپ محصور منے، اس زمان میں آپ ففرمایامیری دس خصلتیں اللہ کے پاس محفوظ میں () اسلام آوری میں جو عظامتحص ہوں (۷) رسالتماب نے کے بعد دیگرے اپنی دوصا حبزا دیوں کامبرے ساتھ نکاح فرمایا (۳) می کھی گانے بجانے میں شریک نہیں ہوا رم) کھیل کو دمیں منہ کس وشغول نہیں ہوا (۵) میں نے بھی بدی ومرائی کرنے کی تمنا نک نہیں کی (۲) رسالتمات سے بیت کرنے کے بعد میں نے اپنا ہا تھ کیمی اپنی شرمگاہ کونہیں لگایا (د) اسلام آوری کے بعد میں نے ہرجمعہ كوابك غلام آزادكيا و دراگرانس و ذنت موجود مرسوا نو بعد ميس آزاد كيا (٨) زماً مزجا بليت يا زمانه اسلام ميس کھی ترام کاری نہیں کی ۔ روی زما نہ جابلیت و مداسطامی میں کھی بچدری نہیں کی دوں رسالعات مے عبد کے

موافق میں نے قرآن کریم مع کیا۔

مار کے وقع میں اور اس مقاندہ کے آیام تشریق عبراضی میں مصری بھان کی شہادت واقع ہوئی ہیں اس کے وقع میں مصری بھان کی شہادت واقع ہوئی ہیں معد کے دن موا ذی الحجرہ سے میں آپ کوشہ ید کیا گیاا ور بھند کے دن مغرب دعشا کے دن مغرب دعشا کے درمیان مبنت البقیع کے اندراس مقام میں دفن کئے گئے جسے ش کوکب کہتے ہیں ۔ اور آپ ہی دہ اولین شخصیت میں جنہ ہیں یہاں دفن کیا گیا بعض کہتے ہیں بدھ کے دن آپ کی شہادت ہو تی بعض کا بیان ہے ہیں کے دن ہم ذی الحجرکو آپ شہید کئے گئے ۔

ع البعض کہتے ہیں کہ بوقت شہادت آپ کی عمر (سرسال کی تفی یبض کے نزد دبک را مرسال بعض کے مراح کے سال بعض کے سے می کے سران بیں رہم پر سال یبض روم) بعض روم ، دبربعض روم کا و لیبض لوگوں نے آپ کے کی عمر روم کا سال بنائی ہے۔ بنائی ہے۔

مارجناره مارجناره مارجناره

ابن عدی و ابن عداکر نے حضرت انس کے حوالہ سے مکھا ہے حضرت عثمان اللہ کی المواری اللہ کی المواری اللہ کی المواری اللہ کی المواری اللہ کی اللہ اللہ کی شہادت کے بعد بہتی الموار خم شیر برزنر مہو گئی جو نیا من کی منون مزت مزہو گئی جو نیا من کی منون مزن مزہو گئی جو نیا من کی منون مزن فائد ہے جس میں کا فرند اللہ الدین سیوطی کہنا ہوں کہ اس موایت کا اطمینان نہیں کونکہ اسس کا را وی صرف عربن فائد ہے جس میں کا فرخ ایبال میں ۔

م حضرت دوالنورين كى برظا برى كرامت بے كم اس وفت كے نام لوگ د بوانهو كئے اورجوكو فى صحاب كوطن وشنج كر نام الله عالى اور و و وفوط الحواس بومانا ہے برر وزمرو كامشابد : ب

مِن فَلْ عِمَّالَ مِن بِر راضى منها اورمِس نے ان کے فتل میں کتفیم کی کوئی مردھی نہیں گی ۔ ما کم نے قبیس بن عباد کی زبانی لکھا ہے منگ جل من حضرت علی کومیں نے تعود برکتے سنا ہے اے اللہ! میں تصرب عثمان کی خون ریزی سے بری ہوں،ان کی شہادت کے دن میرے ہوٹ اُڑگئے۔ لوگ حب میرے التد پرمیدی کرنے آئے نومیں نے اسے کوارا نرکیا بنجدا مجھے شرم آئی کہ قاتلین عثمان سے ببیت بول۔ اور اللہ تعالی ت مھے بوں صی ترم اُئی کہ عثالت اہمی تک دفن صی جبس مہوئے اور میں لوگوں سے بیدت لینے لگول بیر شنکر لوگ والس علے کئے لیکن مجرلوٹ کرائے اور فھ (علی سے انہوں نے بیعت لینے کے بارے می دریافت کیا تویں نے جوا ً باکہ ابخدامیں اس امرسے خوف ز دہ ہوں جوعثال کو پیش آبا آخر کا صبردِ تسلی کے بعد میں نے توگوں تعریب نے جوا ً باکہ ابخدامیں اس امرسے خوف ز دہ ہوں جوعثال کو پیش آبا آخر کا رصبردِ تسلی کے بعد میں نے توگوں بيت بي ادران لوكوں نے مجھے امبر المونيين كها توفو أبى امبر المونين عمّان غني كي ياد سے بيدن موكيا اوريس نے کہا ہے اللہ! عثمان کا بدلہ لینے کی مجھے طافت دے ناکہ عثمان عنی مجھے سے راضی ہوجائیں ۔ ابن عساکر نے ابو نلده بنفي كي زباني لكھا ہے ہيں نے حضرت على كو فرياتے خو دبير سنا ہد بنواميه كوخيال ہے كہ عثمان كوميں نے تىل کرایا ہے اللہ کی الوہیت کی قسم کھاکرکت انہوں کرمیں نے منہ انہیں قبل کرایا ہے اور مزقبل کی سازش میں امراد کی بلكرمين نے توقل سے منع كيا كبكن وگوں نے ميراكهنا مرسنا سمره كابيان ہے حضرت عثمان غني مر كوشه بدكر كے توكول نے اسلام كے مضبوط قلعمي ايك زير دست رخنه وال ديا جو نيامت تك بنديز بهو كا خلافت باستندگان مدینه کائق نفا حضرت عثال کوشهد کرے خلافت کاس طرح خاتمہ کیا کر در در اور کوافت نعیت ہوگی ہے کک روابت بلال میں کھی اختلاف نہیں ہوا۔ ورحضرت حسین کی شہادت کے بعدسے عبدالرزاق نے اپنی تصنیف میں حمید بن بلال کی زبانی لکھا ہے حضرت عثمان کے مکان کو کھبرنے والول كي مجمع من عبدالله ابن سلام أسة اوركها بحضرت عثمان كي فتل كا خبال مك منكرو. ا ور مغدا جوكو في آب كوشه بدكرك كاتوياد رب كر آب كاقاتل كورهي بهوجائ كا وربخدا شمشيراللي أب نك نيام بس ہے ۔اگرتم نے مضرب عثمان کوشہ برکروبا تو یا درہے کہ التٰہ نعالیٰ اپنی تلوارہے نیام کردے گا اور مسلمانوں میں بالبمى طورىر بهيشة خون ريزى بونى رب كى با در كهو ابك بنى ك فتل محوض ستر مزار آدمى ا درا بك خليف ك نشل کے بدلیر مع سزار او می فقل کیے جاتے ہیں اس کے بعد بہشکل میر باہمی آنفان ممکن ہوتا ہے۔ ابی عساکر نے عبدالرحمان مہدی کی زبانی کھا ہے حضرت عنمان میں دوستیں کی کؤشہ خلفا دمیں نہائیں اس میں اور دوسر کی کا میں نہائیں کی اور دوسر کی کا اور دوسر کی اور دوسر کی کا اور دوسر کی کا اور دوسر کی کا ایک نے خوال کرم پر تنام مسلا فراک کوتجیتی اور متفق کیا -

ابن سعد نے موئی بن طلح کی زبانی لکھاہے میں نے خود دیکھا ہے کہ ایک جمعہ کو حضرت اسود میں نے خود دیکھا ہے کہ ایک جمعہ کو حضرت میں انسراف اللہ کے ابریم نبررونتی افروز ہوکر بوگوں سے بازار کے بھا کہ ان کے کوائف اور مرتیفوں کے حالات دریافت کر رہے تھے اور مؤذن اذان دینے کی نیاری کررہا تھا۔ عبداللہ ردمی کا بیان ہے امبرالمونیین حضرت عثمان از رات کو اُعظم کرخود ہی دخو کا سامان فراہم کر بیاکر نے نے دو کو بالیے مناسب نہیں کر بیاکر نے نے دو کو بالیے مناسب نہیں کے دیکھرات کو وہ آزام کرتے ہوئے ہیں۔

ابن عساكر في عمرين عنمان بن عفائ كاربا في لكها به كد والدبزر كوار صفرت عنمان بن عفال كي الكوهي معمر المربي الكوهي عنمان بن عفال كي الكوهي الكوهي عنمان بن عفال كي الكوهي الكوهي

مر ابنیم نے کا بارلم کا بارلم کا بالدلائل میں ابن عمری ذبانی لکھاہے حضرت عثمان منخطبہ دے رہے تھے میں مرکم بنٹر کی کا بارلم کا ماس دوران میں جمجاہ غفاری نے آپ کے دست مبارک سے آپ کا عصالے کراپنے کھنے برر کھ کر توڑ دیا۔ اس وا نعہ کو ایک سال بھی گذرنے نزیا یا تفا کرالٹ نعامے نے جمجاہ کے پاؤں میں اکاررگوشت نورہ کی بیاری ہوئے۔ سال میں منظم نیورہ کی بیاری بدائر دی اس لئے کسی صحابی کی شان میں کسی بذئیری کا نیال تک ول میں نزلایا جائے۔ سامی الله عندہ من منظم دی خوا عندہ۔

مضرت عثمان كى اولبت اورا كارس

عسکری نے اپنی اواکی میں مکھا ہے کہ صفرت بڑائ وہ پہا شخصیت میں جنہوں نے حبِ ذیل امورا بجاد کئے ماکیریں دیں اور وقیقے مغور کئے جافور وں کے لئے جاگا ہیں بنائیں ۔افدان کی ہر نسبت تکیر فررا آہت ہے اواز میں ولانے کا استظام فر وایا مسجومین فوشیو جولانے کا رواج ویاجی میں زعفران کی آمیز فن ہوت کے دن بہلی افران و پنے کا حکم صاور فر وایا مو ذن کی تنفواہیں مفرر فر وایس این سعد نے لکھا ہے بعت لینے کے بعد حضرت عثمان خب جب خطر دیئے کے لئے کھڑے ہے نشرط زندگی آئیدہ انشاء اللہ خطبہ دول کا میں خطبہ دول کا میں خطبہ دول کی این اور انشا اللہ ومیرے حالات تنہا رے ساھنے آجائیں گے غرض کہ بہا عیب رکھے موفعی پر نازی سے بہلے ہیں نے ایک بلیغ تقریر فر مائی آپ توگوں کوسکم دیا کہ تم نو دہی ساب کرکے زکو نا دیا کر وائین

ابنی والدہ کی زندگی میں تعلیفہ ننتخب ہوئے اور چوکد لر مقرفر مائے عسکری نے لکھا ہے کہ صفرت عمّال نے سعبہ اپنے سے ایک خصوصی ہجگہ بنوائی ہم کا سبب بہ تفاکہ حضرت عمر کی ماند کوئی حاد تدبیش نزائے ۔ آب کے عمد کی ایک بات بہ ہے کہ امت سلم میں اختلاف تغایاں ہوا -ا در ایک و در سے کو برا کہنے لگا میں جلال الدین سیوطی کتبا ہول کہ حضرت عمّان کے اور خلال کے اور خلیاں کے حدید بی قرآن ہیں عمان نے اقلیات بہ جمی میں کہ امت سلمیں سے اب ہی نے سب سے پہلے مع ابل دعیال کمرسے ہجرت کی قرآن ہیں کی قرات پر نمام مسلمانوں کو منعق و جمعے کیا ۔ ابن عساکر نے سکیم بن عباد کی زبانی لکھا ہے صفرت عمّان کے عدید بیں منبل ہوگئے ۔ اور غلیل سے شکار و خبر و کر ناان کو منبی میں منبل ہوگئے ۔ اور غلیل سے شکار و خبر و کر ناان کو منبی منبل ہوگئے ، کو نمار کی دو منہ و کر کر نیا اور دوگوں کی غلیلیں تو رو ڈالٹا تھا ۔

### دورغهاني منب رحلت بانبواليمشابير

عہدعتمانی میں سب فریل مشاہر نے انتقال فرمایا ، سے اقہ بن مالک بن بعشم ہجار بن صخر ، حاطب بن ابی بلقة عہاض بن زمیر، ابو اسبد ساعدی ، اوس بن صامت ، معرف بن توفل ، عبداللّٰہ بن خدا فر . ترمید بن خارج بحس نے مرف کے بعد میں گفتگوی ضی ، لبدیر عرب کا مشہور شاعر ، سعید کے والد حضرت مسیب ، معاذبی عروبی جموج ، معبد بھی عباس ، معبد قبیب بن ابی فاطمہ دوسی ، ابولیا بربن عبد المنذر ، نعیم بن مسعود اشبعی ، نیز دیگر صحابہ و تابعین رم اور شاعر بزلیات ابو فرریب نے بھی عہد عثانی میں انتقال کیا ۔

### حضرت على ابن إبى طالب

وا فم السبب على بن ا بى طالب جن كا نام عبد مناف تضابن عبد المطلب جن كا نام شيبه تضابن بالشم جن كا نام عمر المطلب جن كا نام عبد بن تُوك من المستب المنظمة عند المنطقة عند المن

ریول اکرم نے ابوالحن اور ابونراب آپ کی گذیت مقروفر افی ۔ آپ کی والدہ کا نام فاطمہ بنت اسد بن باستم یہ یہ دہ پہلی ہاشمی خاتوں بی جن کے بطن سے ایک عظیم استان ہاشمی رو تق افروز ہوا ۔ بیرسب سے پہلے اسلام لائیں اور ہیجرت کی حضیت علی ان وی شخصیت وں بیں سے بیں جن کی زندگی بی الٹرنے جنت کی خوست خری دی ہے آپ وہ پہلے مہا جر بین جن کی انصاریوں سے برا دری قائم فر افی سرروا خوانین جنت حضرت فاطم ہے ریول النگر نے آپ کی شادی کی ۔ آپ بکتا عالم ربانی مشہور بہاور . بکے زایر اور اعلی خطیب نے ۔ آپ ان لوگوں میں النگر نے آپ کی شادی کی ۔ آپ بکتا عالم ربانی مشہور بہاور . بکے زایر اور اعلی خطیب نے ۔ آپ ان لوگوں میں سے بیں جنہوں نے قرآن مجید جمع کرکے بارگاہِ رسالت بی بیش کیا اور جمع کرنے والوں بن آپ کے ساتھ ابواسود
ابوعبدالرحٰ سلمی اورعبدالرحٰ بن ابی بیلی بھی تھے۔ آپ باشمی خاندان کے پہلے خلیفہ اور ابوسبطین بیس بہ ابن عباس، انس ، ذبر بن ارتم، سلمان فارسی اور دومرے لوگوں کا سابی ہے کہ سب سے پہلے آپ بی اسلام لائے اور دبعن کا اجماع ہے کہ آپ ہی بہلے اسسلام لائے اور دبعن کا اجماع ہے کہ آپ ہی بہلے اسسلام لائے

ابو بعلی کے صفرت علی می زبانی ملکھائے کہ رکول اکرم ، کو پیر کے دن تا ج نبوت بعض موں اس اللہ اللہ اور میری عردس سال کاضی بعض ہوگ اس اللم اللہ اور میری عردس سال کاضی بعض ہوگ اس اللم آوری کے دفت آپ کی عمر آکھ نوسال اور اس سے جسی کم بتاتے ہیں ۔ ابن سعد نے صن بزید بی میں من کی زبانی لکھا ہے کہ حضرت علی نے بجین بی جس بی بین برسی نہیں کی رسالتمآئے نے مکہ سے مربنہ بجرت کرنے ذفت آپ کوسکم دیا کہ ہمار نے جو جائے اس محفوظ میں وہ ان کو بہنجا دینا اس کے بعد ہمارے پاسس بیلے آنا بینا نبچہ احکام رسالتما ہی آپ کے تعرف برحرف نعمیل کی ۔

باس محفوظ میں وہ ان کو بہنجا دینا اس کے بعد ہمارے پاسس بیلے آنا بینا نبچہ احکام رسالتما ہی آپ

عروات میں اللہ ہے۔ البتہ جنگ ہوک ہیں دیول اللہ کے ساتھ رہے البتہ جنگ ہوک ہیں اس کے خروات میں دیول اللہ کے مان رمانہ ہیں دیول اللہ ہے مینہ ہیں لیف خلیف مینہ ہوں کے کہاں رمانہ ہیں دیول اللہ ہے مینہ ہیں لیف خلیف مینہ ہوں ہیں آپ کے بہا درانہ کارنا مے شہوم ہیں نیزاکٹر جنگوں ہیں ہولی اکرم نے آپ کو اسلامی ہے در کر علم دار بنایا ہے ۔ سعید بن مستب کا بیان ہے جنگ اصرین آپ کو سوالہ می میں اس کو جہ اس الم می عناویت کر ہے ہوئے قربایا اللہ نے بران کے باعظ برفتے ہوگا آپ کے بہا درانہ جنگی کارنا ہے شہوم ہیں ا

اب لمبم وتحیم سے بیٹانی پوری تام جسم اور رہے بال زیادہ مبان قد ، بیٹ بڑا ، پوری جگا ابی

وادعی شانے پورے اور پرگوشت ، رنگ سفیدی ماکل گذم گوں اور کو لہے بھاری ہے ۔

ابن عساکر نے بعار بن عبداللہ کی زبانی لکھا ہے جنگ خیر میں بعضرے علی شنے اپنی پیشر میں مسلمان قلعم بر داخل ہوئے اور قلعہ خیر نرجی موازہ خیر اعلی البیا تھا جس بہت ہو کر مسلمان قلعم بر داخل ہوئے اور قلعہ خیر نرجی موازہ بھا دیا جسے اس کے مقام سے خیر نرجی موازہ بیا بیا بیا اور اس سے وہ در وازہ بٹا دیا جسے اس کے مقام سے چالیس آدمیوں نے کینچ کراٹھایا۔ ابن اسمی وابن عساکر نے ابورا قع کی زبانی لکھا ہے جنگ خیر میں حضرے علی شنے موازہ بھا کہ وہ اس کے مقام سے علی نے اور اس سے وہ حال کا کام بیتے ہوئے شمنبر زنی کرنے دہ ہے ۔

ملعہ کے بعد آپ نے دو جھانگ ایس سے بھینے دیا اور ہم آکھ آدمیوں نے مل کر اسے دو مری جگر کھنا

چا بالبکن اسے بلٹ بھی نہ سکے امام بخاری نے اپنی ادب المفرد میں سہل بن سعد کی زبانی لکھ اسے حصرت علی خ کو اپنا لقب ابوتراب بڑا پ ندر مضا اور اسی لقب سے آپ مسرور موتے ہتھے۔

المؤمر المركبيت كى وخبيميه بيه ميه كم حضرت فاطمة كي عضه كى وحبه سے ايک دن حضرت على شبيد الموسر ايک دن حضرت على شبيد کي درسالتات في درسالتات کي ديوار کے پاس آگر جن ليث گئے ۔ رسالتات في مبيد ورسے ابوتراب آپ كالقب بيشو و اس زورسے ابوتراب آپ كالقب مشہور موگا و

ا ب گی روابیت کر ده ایما دبیث ایک سوچیاسی آپ کے روابیت کر ده ایما دبیث ایک سوچیاسی آپ کے تبینوں صاحبزاد در سس سیس فہر

بن حنفیهن اور دیگر طبیل القدرصحابرابن مسعود ، ابن عمر ، ابن عباس ، ابن زبیر ، ابوسی ، ابوسعید ، زیربن افیم جابرین عبدالله ، ابوا ماممة ، ابوسریر ه اور دمگر صحابر د نابعین نے بیان کی میں ۔

حضرت على فضيلت أيس احاديث بوي

امام احدین عنبل کابیان ہے کہ حضرت علی میں فضیلت میں عنبنی احادیث نبوی نابت ہیں دہ کسی دوررے صحابی سے کم نہیں ۔ ماکم نے جسی یہی تحرمر کیا ہے ۔

سنتیخال نے سوری ابی دفاص کی زبانی لکھاہے کر رول الندنے صفرت علی کو بنگ جوک میں جانے سے
روک دباتو آپ نے فرمایا: بارسول النام مجھے بچوں اور خواتین میں آپ خلیفہ بنا کرخو دکھر لیف کے جارہے میں اس پر
فرمان رسالتات صادر سوا۔ اے علی ایم نم کو اس طرح چو رکر ہونگ نبوک میں جارہا ہوں بھیسے مضرت موسی اپنے
جائی ہارون کو چپوٹر گئے متے۔ اور فرق صرف اتنا نبے کرم برے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا بہ صدیت احدو مزارون فیرو نے
صی لکھی ہے۔

فیخاں نے سہل بن سعد کی ربانی بیھی اکھاہے کوتگ نیر کے زمانہ میں ایک دن درول النام نے فربایا کام بع بھم اسلامی استخص کے جوالہ کیا جائے گا جس کے باعث النا خبر فرنج ہوجائے گا دہ النار اور ربول کو دوست رکھنا ہے اور النار دربول اس سے راضی ہیں رات کو لوگ غور و نوض کرتے رہے کہ دیکھے کل مبح کے برجم اسلامی عنا سے فربایا جاتا ہے ۔ بہنا نبچہ دوس ون صبح کوتام ہر وانے شمع رسالت کے اطراف جمع ہو گئے اور ایک کوام یہ مقی کرچم اسلامی مجھے عنا بیت ہوگا استے ہیں مرور عالم سنے فربا باعلی کہاں ہیں؟ لوگوں نے کہا ان کی آنکھ بیں دکھ رہی میں۔ ارتا و ہوا بلالا وُ۔ ان کی آ مدر پرمرور کا گنا ہے نے اپنا لعاب دہن ان کی آنکھوں میں لگایا اور ان کی صحت کی وعا کی۔اسی دفت آشوب چیم جا آرما اور آنکھوں میں سی نسم کی کوئی تکلیف نربی اس کے بعد برور عالم نے حضرت علی خ کورچم اسلامی عنابین فرمایا ۔ (بیر حدبیث طبرانی د مبزار نے مبی بیان کی ہے۔

ملم فسم من من ابی و فاص کی زبانی مکھا ہے تعق طعی مذکر عُ اَبْنَا کُونَا اَنْ اَبْنَا کُونَا اَنْ اَبْدَ اللّٰهِ من اللّٰهِ اللّٰهِ من اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللللّٰهُ اللللللّٰ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللللّٰ اللّٰمُ اللّٰلِلل

احدنے ابوطفیل کی زبانی مکھا ہے حضرت علی شنے لوگوں کو ایک میدان میں جمعے کرکے فریا آنم ہیں سے ہرایک کوتھم دیکر برجیتا ہوں کتم نے ربول اللہ میں زبانی روزخم غدیر میری بابنہ بور نباہے ؟ وہ ببان کرواس تربیس آدمیوں نے کھڑے ہوکر کہا ہم شہادت دیتے ہیں کہ ربول اللہ میلئے غدیر کے موقع برفر مایا تنا '' بیس جس کا مولا ہوں علی ہے اس کے مولا ہیں ۔ اور اے اللہ جوعلی سے فیست کرے تو اس سے راضی رہ اورجو کو ٹی علی سے بغض و دشمنی کرے نواس سے وقت نہر کر ہوگا ہیں۔ انہ کر ہے۔

تر مذی دحاکم نے بر بیرہ کی زبانی لکھا آپے ریول اکرم نے فر ما باالٹر نے بارا دمیوں سے فیت کرنے کا فیصے حکم دیا ہے اور تبایا ہے کہ اللہ بھی ان سے راضی ہے صحابہ نے عرض کہا یا ریول اللہ ان کے نام بنا ہے۔ ارتفاد عالی ہوا ان میں سے ایک علی میں ہوگ کہتے ہیں کہ بانی میں اکتفاص ابو فرعفاری مقداد منا ورسلمان فارسی نہیں : زندی نسانی اور این ماجر نے جسنی بن بہنازہ کی زبانی لکھا ہے علی فیسے ہیں اور میں اسی سے بنز تر مذی نے ابن عرف کی زبانی لکھا ہے علی فیسے ہیں اور میں اسی سے بنز تر مذی نے ابن عرف کو تعرب میں نبازہ کی زبانی لکھا ہے علی فیسے بی بار گاہ رسالت بن بحث کریاں کہا یا رسول اللہ اس نے مام صحابہ میں موافات و برادری قائم کی تو حضرت علی نے بار گاہ رسالت بن بی بھوا تو ارتفاد ہوا اے کہا و دنیا و اخریت بی موافات و برادری قائم کروی لیکن میراکسی سے بھائی ہیا رہ کا درت تر نہیں جو ڈا تو ارتفاد ہوا اے علی و نیا و اخریت بی جم ائی ہو۔

مسلم نے حضرت علی کی زبانی لکھاہے اس فات کی قسم سے نے درختوں سے پیل بیدا کیے اور مان دی فجیرے ربول اللہ بنے وعدہ فرا با ہے اسے اس ملمان تم سے عاقلانہ فین رکھس کے اور منافق علاوت رکھیں گئے برزی مولا کے اس مالک مان اور منافق علاوت رکھیں گئے برزی مولا کے معنی دب، مالک مانا، مدکار، دوست نابع ، بروی کرنے دالا، پڑوسی ، چپازاد محالی ، طبیف ، دا ماد، غلام ، ازاد کرده ، احسان واضح رہے کہ اس صوبت سنطلانت کی جانب کوئی اشارہ نہیں ، امام شافی کا بیان ہے اس سے اسلامی فیت مراد سے بیسا کہ انہوں نے کہ اتفاظہ مولی الّذین کا منطق اللے ۔ ازمتر می سے میں کے درمیان جھے سے نبری بیل کے فاصل برخم غدیر ایک گاؤں کا امام علی میں سے میں .

ماری کہتے ہی مقدر اللہ میں اللہ میں سے میں ارشاد ہے اور اشعری میں ہی کتے ہی میں اور می کیول اللہ ہی میں سے میں .

نے الوسید مقدری کی زبانی کھاہے منافقوں کی صاف تناخت بہدے کہ وہ صرب علی سے عدادت رکھتے ہیں راسے بڑار وطبالی نے بھی تحریر کیاہیے ہے تر ندی وحاکم نے صرب علی کی زبانی لکھاہیے ، رسول کرم سنے فرمایا " بیس علم کافہ بروں اور علی خاس موریٹ کی تعیقات کو اپنی کتاب " تعقیبات موضوعات " بر تفصیل سے لکھاہے ابن ہجوزی اور نودی وغیرو نے اس صدیت کو توضوع لکھاہے اور ان کی بیخین بالکل علطہ ہے بلکہ واقعہ برہے کہ برحدید بن محن میں ہے ماکم نے صفرت علی کی زبانی لکھاہے کہ ربول اللہ نے جھے بمن کا حاکم بنا بابس پر بیس نے عرض کیا یا ربول اللہ می جو تو ان کو آپ فاضی بنا رہے مالا نگر فیصلے کر ربول اللہ میں تعیس ہیں ، بھر رور عالم نے میں اس بھر رور عالم نے میں اور مد عاکم اس ورزئ بیس کی زبان میں تا تیر دے دے مرور عالم کی اس دعا کے بعدے نوجوان کو ای اور موان کی جو بیجوں سے ورزئ بیبیا کر تاہے ۔ مرعی اور مدعا علیہ کے درمیان کسی میں مصلے فی و غدغہ اور و موسر بہیا نہیں ہوا۔ اور بغیر شک و شبہ کے بیل نے ہم مقدم میں باسانی درست فیصلہ دیا۔

برمرور عالم بیان دیاکرتے اور صب میں خاموش رہتا توجو دہی کلام کا آغاز فرمانے سے ابوہر مرزی کا بیان سے حضرت عرض (سابقہ ماشیر) کے عاقلانہ قبت کے بہمنی ہیں کہ افراط د نفریط سے بازر ہیں گئے ہوا ہلوں کی طرح پر نہیں کہیں گئے کردنیا مے علیم میں ا حکام الہی کوننسوخ کر ہے کے فتاریں ۔ رسول النہ کے بعد وسی اور ایام منتی ہیں ۔ یا اور دوسسرے باطل انوال زبان مرسز لاہم کے نیز مصرت علی<sup>خا</sup>کی اولادسے اپنا جھوٹانسب نامہ ملانا یا ال رکول النڈم کی ہرمعاملہ میں بیردی طام کرنا وعیرہ ا ور ان کوسنجعرہ وغیرہ كرنابيرسب غيرعا قلانه هبت ب واضح رب كدمنا فتى سيربها ب مراد كمراه خارجي بن توصفرت على كوخليف مي نهيل انتيه العياذ بالله. ازمرجم المشركا دروازه ترك بالمربوقيا بع جس بين سي بوكرشيرس واخل بوتي بي يونكر تصوف كي مام طريق مضرت على من ك وربعه صاصل ہونے مین کاسر شہرسول الدمی اور حضرت علی مناعلم ولابیت کے سسردار میں - غرضک علم کے مطلق علم ہیں بلکہ علم دلابت مراد ہے ، دگر من مشابلات کی خلاف در زی مہو گی ۔ ا در کسی کے دل میں برویم نگ ندا نے بائے کردیگر صحابر رات لدیں بن کے علم ولابین **ماص**ل نہ تضا وا قعہ بہرہے کہ باہرہے آنے والوں کے لئے ورواڑہ کے دامسنہ کے بغیر شہر میریدا خل مہونا نامکن م سکن جو مضات کہ شمر میں تغیم ہوں ان کے بعے کوئی ضروری نہیں کہ وہ شہری کام کاج انجام دینے باشہرسے مزید استفادہ کے ك مع فهرك بابرجاكر عيرتبرك در دازه سي تهرس داخل موت رس بلكرده منهرك شهرس ريت موت بخوبي افاده د استفاده كريتي مرابك كارتبر بلندا ورم إيك كارباء نايان مي فائن وبرنرسب آليس مِن مِرامِ ا وروومسون سے مِرْزر وبلندوبالابس - ازمنزجم -

فرمایا کمر نے متھے کہم سب میں علی خبہترین فیصلے کرنے ہیں ابن سعود رہ کا بیاں ہے ہم لوگ باہم کہا کرنے تھے کہ مینہ میں سب سے اچھا نیصلہ حضرت علی کرتے ہیں ۔ ابن سعدنے ابن عباس کی ربانی کہا ہے حضرت علی سے حب کو ٹی اہم مئذ بوجياماً اتووه نهابت درست جواب د باكرنے سعيرين مسبب كابيان ہے بركسي الم مسئله كالحضري على معج على تجويز بذكرت توصفرت عمره اپنے عهد خلافت بس الدرسے بتاه مانگ صفى بنز سعبد بن مسيب كابيان ہے صحابہ خے منجلہ صرف حضرت علیم ہی فرما باکرنے تھے کہ جومسئلہ بچھینا جابہو وہ فجہ سے ہوجہ ہو۔ ابن مسعودٌ كابيان ہے ميينميں احكام درنر وزركر اورفيصل جانت صا دركرنے ميں حضرت على نريا وہ عالم و دانا فضر اسے ابن عسكم نے میں قلم ندکیا ہے ) حضرت عاکشہ صدیقہ مل کا بیان ہے سول الدم کی منتوں سے زیادہ وا نف اب صرف على أبس مسردنى كاببان بصصحابرريول التأوكا علماب صرف مضاب عرم على أبن مسعورة اورعبدالله ابن عرف بک فدرود ره گبایجه و سیدالله بن عباست بن ابی ریبید کا بیان سے مضرب علی منیں علم کی فوت، بجنگی مضبوطی ا در استقلال موجود مضارخا ندان معرمي آپ كى بها درئ شهورتنى آپ بېلے اسلام لائے ،آپ ريول الدُوك داماد تھے ، احکام فقہ دسنت بیں ماہر تھے ، جنگی حراُن اور مال و دولت کی مخشش بیں متازیھے یہ ابرین عبد النّدر ش کا بیان ہے ریول الٹیونے فرمایا توگوں کے شجرہ الگ الگ بیس سیکن ہمارا اور علی کا شجرہ ایک ہے (اسے طبرانی نے ہمی لكحابيه ابن عباس كابيان سبے الدنے قرآن تكيم ميں جہاں اسے سلمانو! كہائيہ اس كا مطلب برہيے كم ان مسلمانوں کے امیروںردارحضرت علی خاب بر فرآن کریم میں بیض میفا مات بیرد وسرے صحابہ کوعتاب کیپا گیاہے سبکن حضرت علی ہی کوہر جگہ صلائی سے با دفر مایا ہے ، وربہ جی بیان کیا ہے کہ حضرت علی شکی شان میں النّد نے جو کھیے فر ما باہیے وہ دوسرے کی بابته نهبی مصعلاده ازبی بیان دباید کرحضن علی کاشان میں (۲۰۰۰) آبات فرآن کرم میں وجود میں ربیرسب روایات طبرانی، ابی حانم اور ابن عساکرنے لکھی ہیں ) سعد کا بیان ہے درول اکرم خے صنرت علی شسے فرما یامبہے اور تمہارے علاوہ کسی دوسرے کو بیرجائز نہیں کرجنبی ہونے کی حالت بمصحبہ بیں سے گذرے - راسے بزار نے لکھائے)۔

سے ان کی شادی کی، دور سے برکر مرور عالم سنے ان میاں بہوی دونوں کوستجر میں افامت کی ہجانا، اور ان کے لئے نام نام متعلقہ چیزیں جائز نزار دیں تنیسرے پرکہ جنگ خیبریں اخیس علم بردار بنایا ، ابن عمر مزنے نے بھی اسی طرح بیان کیا ہے جیسے احمد سنے بھی لکھا ہے ۔

تعضرت علی کاخود بیان ہے رسول اللہ نے بنگ فیرکے موقع پر فیے پڑھ اسلامی عنا بیت نرا با اور میری کا بیاری میں کا باطا اسس و فت سے آنکھ دکھنے، اشوبِ بیٹم اور در در کی بیاری میری کھوں بیں اپنالعاب دہن لگا باطا اسس و فت سے آنکھ دکھنے، اشوبِ بیٹم اور در در کی بیاری سے اب کے فقوظ مہوں۔ سعد بن ابی و فاص کا بیان ہے درول اکرم نے فرمایا بس نے علی کو تکلیف دی نوگ و با اس نے فیے نکلیف دی۔

معضرت ام ساری کابیان سے رسول اکرم نے فرما باعلی فران کے ساتھ میں اور فران علی کے ساتھ میں اور فران علی کے ساتھ ۔ اور بیرو فول اکر اس سے بیرو فول انداز بیر بیری کے برا سے طبرانی نے اوسط مرکبیر میں درجے کیا ہے ہو معضرت کے دو فول فرقوں میں سے بیک فرقر شبیوں کا ہے جو دیا فی دو فول میں بندہ کو اللہ کہتا ہے اور دو اور افراد فرا باور فرا باور فراب و منا جائز ہیں اور صرف در میا فا مالت بہترہے کہ ہرایک علی شان کے موافق تو لیف وقو میں فل جائے ۔ اور برافی کرنا ہربرے آدمی کے نز دیک بھی برا ہے ۔ اسے اللہ اہم کو ہر مرافی کا اس کی خان کے توفیق عنا بن فرا ۔ ازمرج م

عارین یا سرکاببان ہے رمول الطرع نے فربایا اے علی شب سے زیادہ بدبخت دو آ دی ہیں ایک اسیمبر کااصلیٰ ام قدا اختا۔ بیٹمو دکی قدم کا وہ فروتھا جس نے مصرت صالح کی اوٹٹنی کی کونجیب کاٹ ڈوالی تھیں اور دوسرا و شفی ہوگا ہو اے علی شتم کوتنل کرے گا ور نوین سے تمہاری واڑھی نر موجائے گی ۔

ا بوسدید نمدری کابیان ہے توگوں نے بارگاہ رسالت میں حضرت علی ناکی شکابین کی تو آپ نے بر رمز ہم کو خطبہ دینے ہوئے فرمایا ۔ توگو اعلی ناکگر شکوہ منزکر دکہونکہ احکام الہی کی اجرائی میں وہ سخت گیر میں اور سنتی و کا بلی سے بہت دور میں ۔ بہت دور میں ۔

تضرت على كادَور خلافت

ابن سدد کابیان بے مضرت عمار اللہ کی شہادت کے دوسرے دن نمام صحابہ نے حضرت علی شکے با تجربر بخوشی بيدك والبنة حضن طلحه وزبر مظف فجبورًا بيمت كى وادر بجرير و فول حضات مربنر سي حضرت عالمُشركو مراه ے کر کم معظم یے اسند بصرہ کئے اور بصرہ میں بہنچ کر حضرت عثمان کے تون کا مطالبہ کیبا اور اسس مطالبہ کی اطلاع پر *حضر*ت علی شعراق جانے کے آرادہ سے تکلے ۔ را سنے مِس بصرہ ملاجہاں حضرت علی <sup>منا</sup> کی طلحہ، زہبر، حضرت عائث، صدّلقِهُ ور دیگرمحابہ سے جنگ ہوئی۔ برجنگ جل ماہ جادی الثانی سس جے میں ہوئی جس میں حصرے طلحہ وزبر دغیر شہبد کئے گئے اور مفتولوں کی تعداد (۱۳) ہزار تک بہونجی بصرہ میں حضرت علی صنف (۱۵) دن نیام کباا وراس کے بعد کو فہ چلے گئے، کو فہ برام مرمعاور برانے نروج کیا اور ایپ کے ساتھ شام کے لوگ بھی تھتے جہنا پی خصرت علی شنے سی جنگ کا رخ کبا- اور دونوک کی فوجین د و بدوصف کا ایو بس به اه صفر پیسی ه میں کارزارگرم موا - ا ورعرصهٔ نک الرائم مونى ربى جس من شاميول في تران كرم بلندكيا بوعمروب عاص كغورو فكر كانتجاها والن كرم بلديون کے بعد مضرب علی خل کی فوج نے شمشیرزنی سے بائھ اصالبا صلح کرنے کے لئے حضرت علی شنے ابوموسی استعری کو اور اميمعا ويَبْن عروبن عاص كومنصف وتالث مفركبا بينا نبجه دونون فريق نے ابك معاہره لكھاكم آبنده سال عليم میں بقام اورج متفقه اجلاس كركے اصلاح امن كی تدابير كري، غرضكماس تحرمرى معاہدہ كے بعد اميمواويم شام ، معنرے علیم کوفہ ا ورد دررے انتخاص اپنے اپنے مرکا ناست چلے گئے ، کوفر بہو بچ کرنما دہبوں نے مصرت علیم ے علیجدگی اختیار کی ا درکھا اللہ کے سوائے کسی دوسرے کی سکورے فا بارسبیم نہیں ، اسس کے بعد بہمام خارجی کو فہ کے ایک مشہور منام سرورا ، میں بغاوت کے لئے جمع ہوئے جہاں مضرب علی منے حضرب ابن عباس کوروا نرکیا جنہوں نے نمارجیوں سے بحث ومباحثہ کرکے ان کوشکست دی ،غرضکہ بہنمام خارجی وہاں سے جل ویے ان میں سے کچھ خارجی مقام نہروان میں مفہم ہو گئے جومسا فروں کی امدور نت میں مزاحمت کرتے ان کا مال

ال لوثیت اور اخبس ایدا دیتے تھے جنائی من جرس مصرف علی شنے نہروان ہو بے کر ان خارجوں کو موت کے گھاٹ آنارا اسی جنگ میں ذاالندیر بھی ماراگیا ۔

فراری کی ساوس کی ساوس نے کمیں باہمی معاہدہ کیا کہ تین اسلامی بزرشحصیتوں کوشہید کر دیں گے۔
جنانچہ عدباللہ بن کمی نے معرف علی کو ایک بن عبداللہ نے امیرما دین کو ادر غرد بن ابو بکریمی نے عرد بن کو اپنا برف بنانے معابد کا قرار کیا۔ اور عبدوبیان کیا کہ ایک مقردہ دات میں گیارہ باسترہ رمضان کوشہید کریں گے۔
کو اپنا برف بنانے کا قرار کیا۔ اور عبدوبیان کیا کہ ایک مقردہ دات میں گیارہ باسترہ رمضان کوشہید کریں گے۔
اس تول وقرار کے بعد برایک اس شہر کی طرف روانہ ہو گیا جہاں اس کے ہدف سکونت پذیر مقے عبداللہ بن ملم میں معاوفہ ہونیا اور اپنے دیگر ساختی خارجیوں سے مل کر اپنا ارادہ ان برظا مرکر دیا کو مبدی دات میں تبایخ

كوايك ثوكره مِن ركه كرنذر اتش كرديا ادر وه بل كرخاكستر بيوكيا .

ا بنهام وا نعات وه مِن جوابن سعدنے لکھیں اور سے بطور خلاصہ اس مقام برنم برکیا گیا ہے کیونکہ اس ارتباق کتاب میں اس سے زیادہ تفصیل کی گنجائش نہیں ،

سردرِ عالم کارنادہ جب مبرے صحابہ کا ذکر کیا جائے تو خامی رہو اگر جہاں نے قبل سزر دہوجائے متدرک میں مری کی زبانی نحر مربے کر عبدالرحل بن ملجم مرادی ایک خارجی عورت برمت بدا تضامس کا نام نظام تھا۔ حب اس عورت نے شادی کی تو تین ہزار درہم اور حضرت علی من کا قبل زرم مرتقرر کیا تضام می تصدیق فرردی شا

عارة كى قبرلار مو ابو بكربن عياسش كابيان مي حضرت على سمي مزارمبارك كواس ساير معارف كي المرب المربي المربي

بے کہ امام مرین نے کو فہ سے مدینہ اپ کی نعش منتقل کی مہونے محدین سبیب کی زبانی لکھا ہے ایک فبرسے دوری قبرین منتقل ہونے دالی نعش صرف حضرت علی من کی تھی۔ ابن عسا کرنے سجد بن عبدالعزیز کی زبانی لکھا ہے۔ تنہادت کے بعد حضرت علی من کالام شہ مدینہ کی مبا سب روانہ کیا گیا تاکہ رسول الشرام کے باس ندوین کی جا سے بیکن اسنہ میں رات کے وقت و دادنٹ جس پر اپ کا لاشہ تھا کہ بیں مجاگ گیا۔ ادر با وجو ذیلامش بتہ منہ جلاکہ کہا گیا اور کہا ہوا عمل میں ان اول میں نشریف فراہیں۔ بعض لوگ کہتے میں کہ تلامش وجہ جو پر وہ اونٹ لاشہ سمیت شہر کے میں دستیاب ہوا۔ جنا سے پکڑ کر ایک کی نعش مبارک کے بین میرونفاک گی گئی۔

مضرت على كالمرس افعالات ب بعض وك كيني بين شهادت كوفن بنى مارمضا المسمن وسال المان على المرسل وسال المان الم

سال آپ کی عمر تباتے ہیں اور آخری وقت میں بھی آئی کی خدمت کے لئے آپ کے پاس (۱۹) بونڈیاں بھیں۔

## مضرت على مع فضر حالات فيصلا ورزري افول

سدبن منصور نے شیخ فزارہ کی زبانی لکھا ہے کہ ہیں نے صن علی ان کو فرما نے نورسناہے اللہ کا مسللہ عالات اللہ کا شکرہے ہیں نے ہارے دخمن کوئم ہے امور دینی پو چھنے کی تونیق دی معاویۃ نے نفتنی وراشت کامسکلہ ہم سے دریا دنت کیا ادریم نے جواب میں لکھ دیا کہ اگر اس کی بیٹیا ب گاہ مردوں کی مانند ہو تو اسس کوردوں جیسا دگر من عورتوں کی مانند سوتو اسس کوردوں جیسا دگر من عورتوں کی مانند سے اور اسی کے موافق اس کے وشا وزرکہ کے احکام جاری کئے جائیں ۔ بشیم نے شعبی کی زبانی جو بیاب مندکرہ بالا تحریر کیا ہے ابن عداکر نے امام من کی زبانی لکھا جواب متذکرہ بالا تحریر کیا ہے ابن عداکر نے امام من کی زبانی لکھا

كيا انهول نے مجھے تنگوں میں روانه كيا جہاں میں نے دئتمنوں سے دوٹوك مقابلہ كيا بحضرت عمره نے عہد خلافت ميں مجى ميں نے اپنے كوارے سے مجرموں كوسرادى بليكن ان كے اشقال سے ذرا پہلے جھے خيال مواكر ميں نے اسلام اورى ميں سبقت كى بيے اوراسلام كے ابتدائى زمان ميں ده كام كئے بين جو الله كوليندم، وراني بررى كافھے نیال آیا ان اصالت کے ساتھ گان ہواکہ حضرت عمر مذاب فیسی کونطیفہ منتخب کریں گے، سکی حضرت عمر مذکو تون وامن گیر بواکہ وہ کہیں انبیا خلیفہ منتخب مزکر لیں جس کے اعمال کا خود حضرت عرب کوفہ میں جاب دینا پڑے اس خیال کے مدنظرانہوں نے اپنی اولا د کو بھی خلافت کے لئے نامز د نہیں فرمایا۔ اور اگر حضرت عمر خانو کسی كونىلىغە بناتے نولاز مُاسپنے كسى بيٹے كوخلىغ مفركرنے لىكن نىلىغە نىتخب ومقرركرنے كا فندار چيز فرت يوں کے ہاتھیں آیا جن چیمیں ایک رکن میں رعلی می تضاحب ان چیدار کان نے انتخاب نیلیفہ کے لئے مجلس طلب كى تو في خيال مواكه خلافت كا بارمب من وصول مراه الاجائيكا - ا وربر عبسكسي كومب ريارينبس سمجھ گی بلکھی کوخلیف منتخب کرے گی اس کے بعد عبدالرحن بن عوف نے ہم سب سے وعدہ لباکہم میں سے التدنعال جس كوخليفهم قركره عيم سب امس كى فرما نبردارى كريس كاوراس كے احكام كى برضا ورغبت تعبل کریں گے ۔اس کے بعد عبد الرحن بن عوف نے حضرت عمّان کے ہاتھ برزیود بیت کی اس وفت میں نے غور کیا مبری اطاعت سی مے کمیں بھی حضرت عثمان کے ہاتھ ریبیت کرلوں کیونکہ فجیسے جو دعدہ لیا گیا تھا وہ دوسرے کی بیعت کے لئے تھنا عرضکہ حضرت عثمان کے ہاتھ برمی نے بیعت کی اور گذشتہ خلفاد کی اطاعت و فرمانبرداری کی ،ان کی مانختی میں جنگ کی ،ان کےعطیہ کو تبول کیا ،جنگوں میں گیا ا ورستسرعی *مزائیں دی*ں ،الحاصل مصرت عمّان کی شہادت کے بعد فیصے خیال ہواکہ بیلے اور دوسرے خلیف من کور بول الله و نے ہارا اما بنایا تا وہ ر خصدت ہو گئے اور نمبرے علیفر حضرت عثالی جن کی خلافت کے بئے مجھ سے قول و قرار لیا گیا تھا وہ شہدیمو گئے تو آخر کارمیں نے خلافت کا بارا پنے کندھوں پر سنبھالا۔ حربین شریفیین کے باستندوں اور بصرہ وکوفہ کے رہنے والو نے برے باعدر بردت کی اور خلافت کے ملے و تخص مبرے مقابلہ میں کھڑا ہواہے ، ہو قرابت ورست تدواری، علم ادرسبقت اسلامي مير ميرب برابر بوسي تنبين سكتا اور مين سرطرح خلافت كاس شخص سے زياده حفدار سون ابونیم کے دلائل میں جعفرین فہرکے والد کی زبانی مکھا ہے کہ مصرت علی نے پاسس ایک مقدم آبا ایک دلور کی جڑ میں بیٹھ کر اُپ اس کی ساعت کرنے لگے نوایک شخص نے کہا یہ دبوار گراچاستی ہے۔ این نے فراہاتم اپنا کا کا کرو،التدنعالے کا فی نگہبان موجودہے غرضکہ آپ نے مدعی و مدعیٰ علیہ کے درمیان فیصلہ کیا بھراس کے بعد دیوار

لميوريات مين معفرين فمدك والدكى زبانى تحريدب ايك شحف ف حضرت على نس بوجها م في آب

کو خطبہ میں فرمانے سناہے ۔ اے اللہ اہم کو وہبی ہی صلابیت عنابیت فراسین کہ ہابیت یا فتہ خلفائے راشین کو خطبہ میں فرمانے ہوئے کو توف صلاحیت دی تھی ، ازرا و کرم ان خلفائے راشدین کے نام بتا دیجے ہیں کر صفرت کل ہنج نم کہ اور فرایا ، وہ میرے دوست حضرت الو کمراز و عمراز کنے جوا مام ہرابیت کتیخ الاسلام کنے ربول اکرم کے بعد وہ دونوں قرابیر کلے جس نے ان دونوں کی بیروی کی نجات یا گی اور ان دونوں کے لفت ترم بر جانے والوں کو حوا طمت بقیم حاصل ہوئی اور جس نے ان دونوں کی بیروی کی نجات یا گی اور ان دونوں کے لفت ترم بر جانے والوں کو حوا طمت بقیم حاصل ہوئی اور جس نے ان دونوں کی اتباع کی وہ اللہ تعالی کی جاعت میں داخل ہوگیا عبدالرزاق نے مجر مدری کی زبانی مکھا ہے حضرت علی نے ایک دن فیص سے لوجھا اگر کو گی شخص تم کو بیرحکم دے کہ فیم پر بعن میں مورث میں نم کیا کر دائے ہیں نے عرف کیا ایس صورت میں فیصے کیا کرنا جا ہیں ہے وارت اور ہوا ان کے کہے کو کہنا لیکن یا درہے کہ ہرگر نمی سے مبدان مون کیا اس صورت میں فیصے کیا کرنا جا ہیں ہے وارت اور ہوا ان کے کہے کو کہنا لیکن یا درہے کہ ہرگر نمی سے مبدان مون کیا اس صورت میں فیصے کیا کرنا جا ہیں ہوئے اور کیا ایس صورت میں فیصے کیا کرنا جا ہیں ہے ارتا و ہوا ان کے کہے کو کہنا لیکن یا درہے کہ ہرگر نمی سے مبدان مون ا

طبرانی وابونعیم نے زاذان کی زبانی لکھا ہے حضرت کے ایک جلرکوکسی نے تھٹلا با اس پر حضة علی سے کہانم محبوٹ کتے ہو۔ اگر کہونو متہارے سے بدد عاکر دن اس نے کہا ضرور نو حضرت علی شنے برد عاکی اور وہ تخص آپ کے پاس سے اٹھ کر بامرگیا بھی نہ ضاکہ آن کی آن میں وہ اندصا ہوگیا

ورس است المحرال المحر

اس جگڑالونے کہ ہمبان اللہ ہر کیے۔ فراآب سمجا دیجے ناکہ ہں دلیا کے قرنظراک کا فیصا قبول کریکوں ہونے ما اس سے ای کے جوبس کمڑے تم ہن آ وہ بول نے کھائے لیکن بر جبس کہا جاسکنا کرس نے کم اور کس نے زیادہ کھلے اس سے این دوٹیوں کے برابر برابر بحضائے کرونمہاری بین دوٹیوں کے تو مگڑوں میں سے بوب کہ جار وٹیوں کے تو بری می کرنے ہوئے اس کے برابر برابر بحضائے اور ایک ٹکڑا باتی بچا۔ اور قبہارے ساتھی کی باخی دوٹیوں کے بدر ہا فی مجان ہے جو بین مہان نے جی جو بیس کمڑوں کے بدن مہان نے بین مہان نے جہاری ٹیوں میں کا ایک ٹکڑا اور قبہارے ساتھی کی دوٹیوں میں کے سات ٹکڑے کھا مے باتی بین مہان نے جہاری ٹیوں میں کا ایک ٹکڑا اور قبہارے ساتھی کی دوٹیوں میں کے سات ٹکڑے کھا می اس سے بات کی نے ساتھی کو سات وہم ملنا جا ہے باضکہ نیف سنتی کے بعداس جھاڑا اور نہا ہے کہ نیف کو ایک درہم اور فیہا سے ساتھی کو سات وہم ملنا جا ہے باضکہ نیف سنتی کے بعداس جھاڑا اور نے ہا۔

ابن ابی شیبہ نے اپن نصنیف بی محالہ عطاء کہاہے حضرت علی سے پاس ایک مرتبرا یک ملزم کو دو گواہ لائے اور کہا اس نے چوری کی ہے آپ نے اس مقدم کی دربا فت کے سلسلمیں نوگوں کے عیوب واتوال سننا شروع کئے اور ھوٹے گواہوں کی بابنز فر مایا کہ اب سے پہلے ہارہے پاس ھیوٹے گواہ بیش ہوئے توہم نے ان کو سخت سے سخت انزلیش ویں گے عرضکہ اس مقدم کا فیصلہ دینے کے لئے آپنے ایک دن ان دونوں گواہوں کو طلب فریا یا تو وہ لائیر تھے۔ اس ہے آپ نے اس طرم کوئری کرویا ۔

عد مبدالرزاق فے ابنی تصنیف میں ایک شخص کے توالہ سے لکھا ہے کہ اس فے حضرت علی کی خدمت میں ماضر ہوکر کہا میرے اس ساختی نے نواب میں ویکھا کرمیری ماں کے ساختہ مم بستری کی ہے یہ سن کر فیصلہ و یا جاؤا سے دصوب میں کھڑا کر واور اس کے سابہ کو وُڑے لگا وُ (بینی شیخص خیابی طور بریتم ہاری ماں کے ساختہ واللہ برکہ شیخص شوجب سنزانہیں ہے

ابن عُساكر ف تعفر بن محد كے والدى زبانى لكھا ہے بصرت على كى انگنزى جا ندى كى تفى بس بربر عبارت كنده تقى " نَعدم القادى الله " اور عمرون عثمان كا ببان ہے كر صرت على كى حمرى عبارت يغنى الله الله والله في للله و

مرکزی است امیرالمونین بیمدائی مینده ان ایک عربی ایک عربی کی است ایک عربی کی است ایک ایک عربی کی است ایرالمونین ایجدائی تصندخلافت کو زینت دی لیکن نلافت نے آپ کو ذینت نہیں دی آپ نے درجہ خلافت کو بلند کیا لیکن نلافت نے آپ کو بلند و بالا نہیں کیا اور درحفیقت پرخلافت آپ آپ کی کھتاج متی ۔

مجمع كاببان ہے حضرتِ على منبيت المال ميں حجاثه و ديتے بينى بيت المال كى نمام چيزين سلمانوں بي نقيبم

کر دیا کرتے پی طور شکرایز و بال نمازادا کرنے تاکہ بیت المال گواہی دے کہ آپ نے بیت المال کی دولت کونم م مسلمانوں پرخرج کردیا ہے ۔

العالقائم زجاجی نے اپنی اماکی میں الع اسود دیلی کے والد کی زبانی لکھائے میں ایک دن حضرت علی من کی ضعمت میں ماضربوا ۔ ایٹ مسرنگوں فکھند بیٹے تھے ہیں نے عرض کیا اے امپرالموندین ! آپ منفکر کیوں میں ؟ فرما باہم نے سنا ہے کہ تمہارے تمہرس الفاظ کے معنی بدے جارسے میں - اس سے ارا وہ سے کہ تہارے فائیے · كى خاطرى اصول كى ايك كتاب مرتب كروول ميس في عرض كياآب به كام انجام دے كر اصل الفاظ كے معنى کے تیام کی بقا کے ساتھ میں میان ابدی عنابیت فرمائی گے۔اس وا تعرکے تیسرے ون میں آپ کی خدمت میں عاض بمواتعاتب نے ایک مسودہ فیصے عنا بین فر مایا ۔ میں نے دیکھا اس میں بِنہرِ اللّٰہِ الرَّحْلرِ الرّ لکھاتھا کلام کی بین میں اکم ، فعل ، حرف ، اسم وہ ہے جواپنے مسمی کو بتائے ، فعل وہ ہے جواس کی تحرکت ظام کرے اور تحرف دہ ہے جوائم وفعل مر موبلکہ طہور منی میں مدد دے ۔ پیرفر مایا تم اپنے معلومات کے وريعهاس ميں اصافركر سكتے ہو اس كے فرمايا! اے ابوالا مود امر جيز كى تين حالت بر موتى بن باطامري، يوسيھ ا در درمیانی جویهٔ ظاہر مجوا وریز پوسٹ پیرہ ا در تبسری تسم کی معرفت پر بڑے بڑے فا ضل علماء نے معرکیۃ الاً را ، مضامين سبر وقلم فرائيب بي ابوالاسوديرنشت برغاست كرك هرايا ورحروف كي اتسام ميس سورون ناصبرات - آئ يَنت ، لَعَلَّ ، حَاتَ مُكر مندمت افدسس مِن بين بوالوفر ما با حروف ناصبه مِس لَكِنَّ كِيون مَبِين لَكُما يِسِ فَي عرض كيا تحروف ناصبه مِن لِكِنَّ كُومِي فِي تَارِمَهِ إِن ارشا ديوا لكِنَّ مِي مُنْ ناصبمي سيب اسكاجي اضا فكردوء

ابن عساكر ببعب ناجد كى زبانى لكه ابن كم صفرت على في ابر قرايا ؛ لوگو اتم باسم شهدى كم يبول كا اندب جاؤ ، اگر به دو در مرب برندان كو كم و دو دو تقریط نقی بی لیکن اگر ان كو به علوم بوجا نا كه شهدى كم يبول كر ببیث میں اللہ نے برگ کا کم تبدوں کے بیٹ میں اللہ نے برگ دو اور اعال وقلوب میں مفارفت و حدائی كوراه مذو و كيون كر آومى كو وسى لم الم به جوده انجام ديتا ہے اور روز فرش انسان ابنی فبوب چرز كے ساتھ رہے كا - نيز لكھ الم حضرت على شنے فرايا وه كام ديتا ہے اور روز فرش انسان ابنی فبوب چرز كے ساتھ رہے كا - نيز لكھ الم حضرت على شنے فرايا وه كام كر وجو باركاه الهي مين فبول مو ، اور على صالح كر نے مين زياده سے زياده كو شن كر و - كيونكر صالح بغيز نقوى قابل قبول بين اور دا قد ھي بي ہے كہ بس على مين خلوص نزيو وه كيے قبول بوسكا ہے ۔

 موافق ومطابق ہوجائیں، عنقریب ایسے صاحبان علم طہور بزیر ہوں گے کہ ان کا علم ان کے گئے کے نیجے نہیں اترے گاان کے ظاہر دباطن میں محافقت نہ ہوگی، ان کے علم دعمل میں یک انبت کا نام دنشان نہ ملے گا، ان کی نشستوں میں ایک دور سے بہتو دکو سر بلند و صاحب عزید گر داننے کی کو سنش کرے گا۔ ان کی نشستوں میں ایک دور ہو کہ الک سیٹھو۔ کی بلسوں کی کیفیت میں ہو گی کہم نشیر نفسناک ہو کہ اپنے ساتھی سے کہے گا جا دُر دور ہو کہ الک سیٹھو۔ فرا دور شرف رفی اور ان انتخاص کے فیلسی اعمال کو اللہ کی نوشنودی سے کوئی لکا دُریک نہ وکا ۔

ابن عساکر نے تحریر کیا ہے کہ حضرت علی شنے یہ بھی فرطایا ۔ توفیق الہی بہترین دم برہے توسش اخلاً

بہترین دوست ہے عقل وضح رسبزین ساتھی ہے ، اوب بہترین میارے ہے ، اور اندوہ وغم دراصل

تکبر سے بھی زیادہ بدتر ہے ۔ مارٹ کا بیان ہے بیس نے حضرت علی شسے کہا مسئلہ قدر کی قرا دخلات فرطائیے ۔ تو بحوا بافر ما یا مسئلہ قدر دہ تاریک راستہ ہے جس بی رفتار نا ممکن ہے ۔ ممبرے دوبا رہ ستفسار برفر طایع مسئلہ تدروا والی مسئلہ قدر دراصل امراز الہی ہے بختم سے ممبرک دوبارہ استم سئلہ تدر کا دجدان نہیں کر سکتے مبری سربارہ دریا خت برفر ما یا ساتھ الم تعدر دراصل امراز الہی ہے بختم سے بوشدہ رکھا گیا ہے ۔ اس سے تم اس کی چھان بین نوکرد عجر ہے بتی مرزبر ہو چھنے پرفر طابا سے بو چھنے والے ایر بتاکہ اللہ نے بحصابی نا کرد عجر ہے بی مطابی ہے تو بی اللہ نے میری نوا بات کیوائی منتا کے مطابی ہے تو بین اللہ نے میری نوا بات کے مطابی ہے تو بین اللہ نے میری نوا بات کیوائی کی سے بیس کرفر طابا اللہ نوا اللہ میں بین خوا ہے کا تیرے اعمالی کو اگف کوظا ہم کردے گا .

کی ہے بیس کرفر طابا اللہ نوا لی جس بربیا ہے گا تیرے اعمالی کو اگف کوظا ہم کردے گا .

مند نیز لکھائے کو صاب کو صابت کی صابت ہے ایک منظام پر پہنچ کر ضم ہوجاتی ہے اس کے عقال کو بیا ہے کہ مصیبت کی حالت بی صبر کرے تاکہ مصیبت اپنی مرت برجاتی رہے دگر نز انعتام مرت سے پہلے دفعیہ کی کوشش اپنے سائقا ورمصیبتیں ہے آتی ہے ایک آدی نے بوجیا نخاوت کیے کہتے ہیں ؟ فرایا بغیر مانکے کچھ دینا سخاوت سے ادر مانکنے والے کو دینا بخشن ہے ۔

ایک آدمی نے بارگاہ خلانت علوی میں ماضر ہوکر آپ کی نعرایف کے پل باندھے مالانکہ اس سے پہلے وہ دور ور از مقامات پر آپ کی شان میں بیہودہ جلے کہ جب کا تفا۔ صدیعے زیادہ اس کی زبانی اپنی تعرایف سن کرفرالیا میں ایسانو نہیں ہموں جیسا اس و فٹ تم کم رہے ہموالیتہ اس سے زیادہ بلند ترزیموں ہوتمہارا خبال ہے۔

ایک مزنبرارشا دہواگن ہوں کی ونیاوی مزایہ ہے کرعبا دے میسستی رونما ہوجا تی ہے معیشت میں نگی پیا ہوجا تی ہے ، لذت میں کمی ہوجانی ہے ا در ملال کی نواسش اسٹ خص میں پیدا ہو ہا تی ہے جوحام کی کمائی ہوڑ دینے کا کمل کوشنش کرتا ہے ۔ على بن ربعير كابيان به ايك دن مصرت على خضبناك بميضے سف اتنے مِن ايك خص في آكر كہااللہ آپ كواس برين الله والله آپ كواس برين الله والله وال

عقبہ بن ابی صہبا کا بیان ہے ابن ملیم سب حضرت علی کو گھائی کردیکا تو ا ما محسن آپ کے پاس کر بر کن اسمے تو آپ نے اس و دن ا مام حسستی سے فرما یا بیٹیا ہماری برآ کھ باتیں یا در کھنا ۔

ا دسب سے زیاوہ دولت عقل مندی ہے ۔

٧. سب سے زبارہ افلاس وقیاجی، بیونو فی وحاقت ہے

١٠ - سب سے زیادہ وعشت و گھراسٹ ، تکبروغرورہے ،

م سب سے زیاوہ بزرگی و کرم ،خوش اخلاتی و نبک کرداری ہے۔

ا ور مابقی سا رہیزی بر ہیں جن سے ہیشہ ہیشہ بر بر کرنا۔

ا ببوقون کی دوستی ،اگرم ده نفع بهوسنیا نامیا سائے سکن نتیجتهٔ تکلیف بهونحیتی ہے -

١ ـ هو نے كى منوائى كيونكدو ، فربب كو دور اور دور كونزوبك كر ديتا ہے ـ

م كنوس كاسامة بمونكنوس فم سان حيرون وجواد بناميس كنهب سخت نرضورت بو-

م فاحری دوستی کبونکرو فہمیں مقوری ی چیزے مدارمیں فروخت کر دبتا ہے

کے پہلے ہی کم ہو جائی ہے وہ ہرامہ ہوں ہوہ ہے ہا کہ مدورہ ہوں کا مقامی میں جاتے و نت بصرت علی کا رہ دراج نے مسیسرہ کے درلیہ فاضی شرکے کی زبانی لکھا ہے جنگ صفین میں جاتے و نت بصرت علی کا کر گئی ۔ لیکن جنگ صفین میں فتح پانے کے بعد آپ جب کو فروالیس آسے نواپنی زرہ ایک بہودی کے پاس دیکھ کر فرمایا ۔ بیز درہ نو ہاری ہے ہم نے اسے فروخت کیاا در بنہ ہم، بہودی نے ہوا ایکما بیز زرہ میری ہے اور نبوت بی کرمام علا ایک ہم علالت میں جاتے ہی ۔ علالت میں ہو نے کرحاکم علا قاضی مندری کے باربی ہوئی کرحاکم علا قاضی مندری کے باربیٹھ کے اور بیھتے ہوئے کہا اگر میرا فرانی مخالف بہودی نہوتا نومی اس کے ساختی قاضی مندری کے بربریٹھ کے اور بیھتے ہوئے کہا اگر میرا فرانی مخالف بہودی نہوتا نومی اس کے ساختی کو طاربہ نا کہونکہ میں نے درمول اکرم کو فر ماتے تحقید نا ہے بہود بوں کو حقیر سمبو کیونکہ انہوں نے اللہ تنا ال کوذلیل

ونوار مجور کھاہے بھا کم علالت نے ہو جہا آپ کا دعویٰ کیاہے ؟ آپ نے فر ما یا اس بہودی کے پاس ہو بہزرہ ہے بہری ہے بی بے نے بھراس بہودی سے پو چھا تمہال ہواب دعویٰ کیاہے ؟ اس نے کہا بہزرہ مبری ہے اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ مبرے نبضہ بی ہے تاکم علالت نے جرحضرت علی ہے کہ بہتے کہ مبرے نبضہ بی ہے تاکم علالت نے جرحضرت علی ہے اور اس کا ثبوت یہ ہے۔ اس بی حاکم علالت سے بی کہا بیٹے کی گوائی باپ کے بھے نا قابل قبول اور نا جائز ہے بہر کر حضرت علی شنے فر مایا۔ ایک مبنی کی گوائی کیے نا جائز ہو سکتی ہے۔ در اس حالیہ رسول اکرم کو فر ماتے میں نے فود سنا ہے حسین بر دونوں نوجوا نائی بہت کے سروار میں اس برائم میں اور اس کے بعد کلم شہاوت بڑھ کر کہا اے امیرا لمومنین برزہ سے جری سوالات کر رہا ہے۔ بجے صاحب یہ سے جری اور اس کے بعد کلم شہاوت بڑھ کر کہا اے امیرا لمومنین برزہ میں ہوئے۔

حضرت على تحيثيت مفسر فراك

آپ کی تفیر قرآن بڑی ضخیم ہے جے بی نے اپنی تفیر سند میں باسنا دستعلقہ بیان کیا ہے ابن سعد نے حضرت علی کی زبانی لکھ اس جندا جندی آیات قرآنی نا زل ہوئی بی ان سب کا مجھے علم ہے میں برجھی جانتا ہوں کہ وہ کس کے بارے میں کہاں اور کس طرح نازل ہوئی ، ان کہ کالاکھ لاکھ اسان ہے کہ اس نے جھے قلب سلیم ، عقال شعور اور زبان گویا عنا بت کی ہے۔

ابن سدوغیرہ نے ابی طنبل کے توالہ سے مصرت علی کی زبانی لکھا ہے۔ قرآن کی بابتہ مجھ سے بوجھومیں ہم آبت کے متعلق جا نتاہوں کہ رات کو نازل ہوئی یا دون میں میدان میں انزی یا پہا ڈیپر ابن ابی داؤر و نے ابن سپرین کی زبانی لکھا ہے رسالتا آب کی رحلت کے بعد صفرت علی کی جا تھے پر بیعت کرنے میں صفرت علی کچھ تا نیر سے آئے تو ابو کم رحل نے بوجھا کیا آپ میری خلافت کو نالپ خد کر سے میں ہانو صفرت علی شنے نجوا با کہا آپ کی خلافت و امارت سے جھے تھے می ناپ خد میری نالپ ندر مرک کا میان کے ساتھ جمع نے محملی میں اندے میں اندے موالے کے کسی دوسرے کام کو ستعدی سے نہ کر وں کا لوگوں کا گان میں کروں کو دستیاب ہو جا آ تو ہم کومز عرب طوحا سے اور میں فید ابن سپرین کا خیال ہے کہ اگر حضرت علی کا مرتبہ فرآن کرم ہم ہوگوں کو دستیاب ہو جا آ تا تو ہم کومز عرب طوحا سے اس کے داکھ حضرت علی کا مرتبہ فرآن کرم ہم ہوگوں کو دستیاب ہو جا آ تا تو ہم کومز عرب طوحا سے اس کے داکھ حضرت علی کا مرتبہ فرآن کرم ہم ہوگوں کو دستیاب ہو جا آ تا تو ہم کومز عرب طاحال ہو جا نے ۔

مضرت علی کے جند حکمت ماب جلے حضرت علی میں ایک جند حکم میں ماب جلے

زبادہ مہوشیاری دراصل بدمگانی ہے (ازابن حبان م

قبت و ورکے خاندان والے کو قریب کر دیتی ہے اور علاوت خاندان کے قریبی رشتہ وارکو دوبٹہا دنبی ب اور علاوت خاندان کے قریبی رشتہ وارکو دوبٹہا دنبی ب ایک کار سائر ہانے برکا طاف دیا جاتا ہے ، اور آنور کار واغ دیا جاتا ہے ، اور آنور کار واغ دیا جاتا ہے (از ابو یم )

، ہماری میر با نیح بانیں یادر کھو ؛ کوئی شخص گناہ کے سوامے کسی سے نوف زوہ مز ہو صرف اللہ تعالیٰ ہے۔
ابنی امید میں وار دوہیں وابستہ رکھو کسی چیز کے سیکھنے میں سنسرم ہزکرد - عالم کوکسی سنسلہ کی دریا ہت ہر جب کہ وہ اُس مسئلہ سے کما حضہ واقعف مز ہو دواب میں میر کہنے سے ترم مزکر نی جا ہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم جا نما ہے کہ میں اس سئلہ سے کما حضہ واقعف مزہو ہو ایمان کی مثال مراور حسم کی ما نند ہے حب صبح آیا رسنا ہے تو ایمان رخصت مبو کی تا تعدید میں منصور)
اس طرح حب سرائر گیا تو جسم کی طاقت و تو تن بالکل ختم ہوگئی ۔ (از سنن ابن منصور)

کامل فقیم وہ ہے ہوئوگوں کو النہ کی رحتوں سے مابوس مذکرے اورلوگوں کوگناہ کرنے کا دھیے اسلامی سے محفوظ بنانے کی طما بنت مذوبے ، قرآن کریم پڑھنے کے لئے لوگوں کومتوجہ و ماکل کرے ، اور یا ورکھو جس عبادت گذار کونو و فرمز مواس میں کو کی تعلاق منبیں ۔ اس علم کی کوئی قدر و نیمت نہیں جو بنبر فہم و شعور حاصل کیا جائے اور اس فیلی کوئی عزت و جبتنیت نہیں جس میں غور و فکر نہ کیا جائے (فضاً مل قرآن از الجذہر) سے جو اب میں برکہنا ہوں کہ اللہ تعالیٰ بہر جا ناہے کہ میں کی مسلم سے نواب میں برکہنا ہوں کہ اللہ تعالیٰ بہر جا ناہے کہ میں کی مسلم سے نواب میں برکہنا ہوں کہ اللہ تعالیٰ بہر جا ناہے کہ میں کی مسلم سے نواب میں برکہنا ہوں کہ اللہ تعالیٰ بہر جا ناہے کہ میں کہ مسلم سے نواز ابن عباکر کی مسلم سے دور نواب کی مسلم سے دور نواب عباکر کی مسلم سے دور نواب کی مسلم سے دور نواب عباکر کی مسلم سے دور نواب عباکر کی مسلم سے دور نواب کی دور نو

توگوں میں عدل وانساف کرنے والے پروا صب سے کردوسروں کے واسطے وی چیزانتخاب کرے جے وہ تو دلپندکر تامو (ازابن عساکر) - برسات چیزی شبطانی ترکتیں میں - شدیدعفد، زیادہ پیاس مکرت حائیاں آنانتے ، نکسیر، پیشاب پائخانداورعبادت کے وقت نیندکا غلبہ .

انارکے دانے اس کے منظم درمیانی پر دوں کے ساتھ کھاؤکیونکر بیم غنوی معدہ بین (زوائد مسنداز عبدالله دین احد)

له انارکے دانے اور اس کے اردگردکے بتلے ومونے ہردے برنگ زر دونوں کو پوکس کے منوک دیاجائے ہومقوی معدہ بی ا زمکیم عبداللطن بڑنے ل طبید کا بل علی گڑھ ہے ہورٹی ۔ نمهارا دنیا کوسانایا دنیا کاتم کوسنانا برد دنوں چیزی برابرم (تاریخ ازحاکم) بوگوں پرعنقر پیب دہ زمانہ آنے دالاے جس میں مسلمان ایک بوٹلری سے جسی زیارہ ذلیل دخوار نظر آئے گا (از سدیر برہ نصور) مسلمان ایک بوٹلری سے جسی زیارہ ذلیل دخوار نظر آئے گا (از سدیر برہ نصور) مسلمان کی شہادت براکڑ بوگوں نے مرشئے لکھے لیکن ابواسود دئیل نے آپ کی منقبت برجوم ڈیر مرسلے کے معاویہ بن صخر کو قبرانہ کہوکہ بوئکر دہم میں نعلقا و کا بقیر جصم وجود میں ۔

## خلافت مرتضوى ميس رصارت كرنيوا يعشابير

حذلفہ بن عیان، زبربن عوام، طلح، زید بن صوحان، سلمان فارسی، مہند بن ابی بالد، اولین فرنی، خیاب بن ارت، عاربن باسر، سہل بن حنیف ہمیم داری ، خوات بن جبر ترحیبل بن سمطر، ابو میسرہ بدری، صفوان بن علیا عرو بن عنبسہ مشام بن حکیم، رسالتا ہے غلام ابورافع اور دیگر شہور و برگزیدہ حضاری نے حضرت علی مرحنی کے عہد خلافت بن ففس عنصری سے بروازی درفنی اللہ عنہم درضوعہ نہ

# امام حسن

آپ کاائم گرامی میں بن علی من ابی طالب بن عبدالمطلب بن باشم بن عبدمناف تضا-ا ورکنیت ابوفی کر آپ ربول اکرم کے نواسہ اور مدین شریف کے موافق آخری خلیفہ موثے ۔ ابن مدینے عران بن سلیمان کی فہ بانی لکھاہے موافق آخری خلیفہ موثے وسیق یہ دونوں نام منبیوں کے میں زمانہ جا ہمیت بینے کسی نے برنام نہیں رکھے تھے کیونکہ وہ ان دونوں نامول سے نا دا قف تھے۔

سب نے ربول البہ و کا کر احادیث بیان کی بین برآب کے حوالہ سے حضرت عائشہ مدلینہ رمنا وراکٹرتا ہوں معلم الب کے فرزند حسن ، ابوالحوراء ، ربیع بین شبیبان شبی ، ابووال فی میں نظام کے منجملہ الب کے فرزند حسن ، ابوالحوراء ، ربیع بین شبیبان شبی ، ابووال و غیرہ خابل ذکر را وی بی ۔ آب ربول اکرم سے بلحاظ صورت بہت مشابہ سنے ۔ اور ربول الٹری بی نے آپ کا نام حین رکھا اور پیائش کے سانویں دن آپ کا نرمز ٹروا با اور بالوں کے وزن کے برابر جا بندی تول کر صدیقہ کی ۔ اور ابل کے سانویں ون آپ کا نرمز ٹروا با اور بالوں کے وزن کے برابر جا بندی تول کر صدیقہ کی ۔ اور ابل کے ساتھ میں سے آپ یا نجو بی شخصیت سے ۔

الله ال كساء معمراداني بالصرف فاطريط بالحصور على على على ما درا ورص وصين بريا بيح مرادي آپ كے اس عل ك بعد آبيت تطهر إزل مو كى بعنين كو جا در مي اڑھا نے كى وجم سے إي فول كو ابل كسا اور ابل بہت كانام دياگي ازمزجم عسک کابان ہے زمانہ جا بلیت مہر جن نام کسی کومعلوم تک ندعظا مفضل کابیان ہے جس و حسین بہ دونوں نام اپنے نواسوں کے بجویز فرائے دونام اللہ نے ظاہر نہ بب کیے عضے اور رسول اکرم عنے بہ دونوں نام اپنے نواسوں کے بجویز فرائے امام عن رسول اللہ مسے بہت زیادہ مشاہر تھے اور مشاہر تھے اور مسل بہر میں اور کی صورت رسول اللہ سے نہیں ملتی تنی ۔

ابن سور نے عبداللہ بن زہر کی زبانی الکھاہے نام اوگوں کی برنبت حضرا مام من ربول اللہ سے بہت مشا عضے اور رور عالم ان سے بڑی فیبت کرتے تھے میرا بیشم دیدہے کہ سردر عالم سجرہ میں بیں اور حضرت من آگر آب کی گرون یا بیٹھ رپیٹھ گئے۔ حب نک مضرف میں خود بخود نرا ترجانے ربول اللہ ان کو نرا تاریخ - میں نے بریمی و بکھاہے کہ سرور عالم رکوع میں بن کہ مضرف من آئے اور آپ کی دونوں ٹانگوں میں سے سموکر دوسری طرف نکل محقے۔

حن ایک مرنبه خطیه و سرم عظے دوران خطیمین قبیله از دشنو کا کیا آدمی نے کھڑے ہور کہ بخدا میں نے نور و پکھا ہے کہ امام حن کو رسول اللہ اپنی گودمیں سئے ہوئے فرمار ہے عظے" فجھے الفت کرنے والے کو چاہیے کہ ان سے بھی محبت کرے اور موجودہ سامعین ہا را یہ پیام ان لوگوں کو بہنجا دیں ہو یہاں موجود مہیں میں اگر فیصے رمول اللہ ماکی فرما نبرواری مذکر نامونی تو یہ قول زبان پر نہلاتا۔

كوابك إيك لا كه دريم عطا فرمائ -

عاكم نے عبراللہ بن عبید كى زبانى لكھا ہے امام حتى نے بيادہ يا كيا في ج كے يس كى صورت برمونى كرضم دخدم اور سواريان آب كے سائف موتين ليكن آب تو دبيدل جلاكرتے تھے - ابن سعدنے عمير بن اسحاق كے بواله من المام من معرف من معربي المرتق أب حب كفت كوكرنے توجی جا سباكسكسله كلام عارى كيس ور ن خاموش نرموں میں نے آپ کی زبان سے بھی کو ممی فحش بات تہبیرے نی البنتہ ایک مرتبہ حب کہ آپ ا ورعمر دین عثما کے درمیان ایک اراضی کی بابت اس بات پر کھیے آویز سٹ بہو کئی منی کہ آپ نے ان سے کہی جیے انہوں نے منطور نہ کیا تو آپ نے فرمایا پختا ' تمہاری ناک خاک الو وہ ہوڑ ا درہی ایک سخت فحش جامس نے ان کی زبان سے سنا۔ نیز عمیرین اسحاق کی زبانی لکھاہے مروان اپنی گوزری کے زمانہ میں ہرجعہ کھ میریمز برحضر سے على شان مِي كستاخاء بانبي كماكرتا عناء مام حرفي اس كى كالياب خاموش بين كاكست اكست واب مروان نے اپنے فرستادہ کے ہائفہ امام میں کے پاس کہلا بہجا علی ٹیمان پر علی تا پر اور تجدید ، تجدید انجہ میرا درتمہاری مثال اس نجری اندیے سے پوچھا جائے کتم الباب کون ہے نو بواب دیتا ہے میری ماں گھوٹری تنی فرستاد مروان کی یہ باتیں س کرا مام من نے جواب و با جا و کہہ وینا کرنہاری یہ بانین بخدا مجھے بادر میں کی اور تم کو لقین مخالہ کالبول ك بديد من صيام كو كاليال دول كالكين من صركتا مول اور قيامت أن والى ب الرقم سيح موتو السر جزائ خردے گا، اور اگر تم جوٹے ہونو یا ورہے کہ اللہ تعالیٰ کا انتقام اور گرفت نہا بیت ہی لنخت ہے رزبق بن سوار کی زبانی لکھاہیے امام حسن اور مروان میں گفت گوم ورسی تنفی کم اسس نے دو بدو ہی کامیوں کی بوجھا دستروع کردی۔ آپ خاموش بیٹے سنتے سب اسی دوران میں اسس نے سیدھے با تھے سے ناكى ريزش مان كانوات في فرمايا افسوس تجهة تناهي تنبي معلوم كرسيس بالفدس منده وياجاً اله ا در الطے باتف سے بول ومراز کے مقام مچرسیہ سے باعقہ سے ریزش وغیرہ صاف کرنے کی برائیاں بیان فر مائیں

ا در اسے نالیند کہا۔ برس کرم وان ناوم و خرمندہ ہوگیا اشدٹ بن موارکے ذریعہ ایک آوی کی زبانی اکھا ہے امام من کے باس ایک آوی آکر بیٹے گیا تہ آپ نے اس سے فربا یاتم ہمارے باس اس و فت آگر بیٹے ہو جبکہ فلبس برخاست ہو جل ہے۔ اس موجی ہے۔ اب ہیں اجازت دولہ ہم ہی رواز ہو جا بئی اور علی بن زید کے توالہ سے لکھا ہے امام من شنے دوم تبرا با پورا مال را والہی میں و سے دیا اور عین مزتبر ابنی ملکیت کی ہر چیز آ دسی فی سبیل اللہ دوے دی۔ بہاں من کہ ایک ایک ہو تھ اور ایک ایک موزہ تک را والہی میں نجھا ورکر دیا اور علی بن سبیل اللہ دے کہ است کی اس موز اور ایک ایک موزہ تک را والہی میں نجھا ورکر دیا اور علی بن سبیل اللہ دے کے بے انتہا عادی سے جوعورت آپ کے نکاح میں آجاتی دہ آپ سے کی اس موز گوالہ میں اس ہوناگوارا نکرتی ۔ آپ شانے نوٹ سے تا دیاں کیں اور جوغرب نے نوٹ کے کہا تھا ہی اس موزہ تک کی اس موزہ اور طلاق دسی اس کی دیا تھا ہوں کی موزہ نوٹ کے کہا ہم آپ کو فیوں سے فربایا تم اپنی لاکیوں کا حن سے سے نکاح نرکہ و کیونکہ طلاق دسی ان کی عادت ہوگئی ہے اس پولیس کے دو اور سے دربایا تھا ہی تھے دال کے با وجود عالم برختا کہ آپ ہم عورت سے طلاق دیں ۔ اور عبداللہ بی حرب مدی کو ایک خور سے دیا کرتے ہے ۔ اس کے با وجود عالم برختا کہ آپ ہم عورت سے دو اپنی نگی دائہ کی کو بیا ہی تو دود عالم برختا کہ آپ ہم عورت سے مورت سے دو اپنی نگی دائہ کو کو بیان سے آپ پرفیلفتہ ہم وجاتی تھے ۔ اس کے با وجود عالم برختا کہ آپ ہم عورت سے شادی کر لینتے دہ دل وجان سے آپ پرفیلفتہ ہم وجاتی تھے ۔ اس کے با وجود عالم برختا کہ آپ ہم عورت سے شادی کر لینتے دہ دل وجان سے آپ پرفیلفتہ ہم وجاتی تھی ۔

ابن عاكر فيجور برب اساد كازبانى لكهاامام من كي بنازه برمردان في كربه وزارى كى نوامام مين في فرمايا اب لا شهر رورب بو ورآب حاليكتم في زندگي من ان كساخط مرقسم كى برا فى كابس كي بواب بن بها شك طرف اشاره كرته بوئ مروان في كم ابو ورغفاري كي به في مروات كى برنست فقرا وصحت كى برنست علالت في زياده كى برنست علالت في زياده بي مراكزة والم كام كام كام كام كام كام كام كام كام الشرك بردكر دي اورال كى مرضى كي خلاف بري كوئى تمنا والدين المراكزة الديرة المراكزة المراكزة

مین، جازا درعایی سے مزید کوئی ٹیکس وغیرہ نہیں بباجائے گا بلکہ معزت علی نے د مانسے جودت و بجالاً رہا ہے وہی بزوار رہے گا بزامام س نے فر مگی فرض کی ادائی معما و بیخ کریں گے۔ ان ترائط کو امیر معاویہ نے تبول دستان کی اور باہمی صلح ہو گئی۔ ببر صلحنا مردراصل مجزہ نبوی مخاجیب اکر رور عالم سنے فر ما باختا برمیا بیٹیا سلمانوں کی دو محافق میں سلمے کرائے گا غرضکہ امام سن نے تحت نمالانت سے دستبرداری کی بقینی نے آپ کی دستبرداری معافقت ہے کہ خلافت ایک باند ترین منصب سے حب اس سے دستبرداری جا مزیدے تو وظائف اور بیشن وغیرہ کو چوڑ دینا جی جا ترزید امام سن ماہ رہی الاقل، بعض کے نزدیک رہیں التانی اور بیش کے نزدیک میں ماہ در بیٹ الاقل، بعض کے نزدیک رہیں التانی اور بیش کے نزدیک جا در بیشن کے نزدیک در بیٹ الاقل سے دستبروار ہوئے۔

امام من کے دوست آپ کو عار القام کہ کے آواز وینے تو آپ جواب دینے عار القام کہ ہے آواز وینے تو آپ جواب دینے عار القام علیکم اے مُذِلُ انْهُ وَمِنْدِیَ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ اللّٰلّٰمُ الللّٰمُ اللّٰمُ الللّٰلِمُ اللّٰلِلْمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ

طلب خلافت کی افواہوں گئے اور مدینہ میں مقیم ہوگئے عاکم نے جُبرین نفری زبانی لکھائی میں مقیم ہوگئے عاکم نے جُبرین نفری زبانی لکھائی میں نفری زبانی لکھائی میں نفری زبانی لکھائی میں نفری است کے طلب گارمی توارشاد فروا ایس وقت عربوں کے مربیب ہافتہ میں نفر اس سے جا بتنا میں ان کو بوا دیتا اور میں سے جا بتنا میں ان کو بوا دیتا اور میں سے جا بتنا میں نفر کو است میں نفری اور امت محد کے تون کو اُسکال بہبر کیا جس خلافت سے دستبرواری کی اور امت محد کے تون کو اُسکال بہبر کیا جس خلافت سے میں نے موف اللہ کی ماصل کرنے کے لئے دستبرواری کی ہے اب اس کو باست ندگان مجازی خوشی ماصل کرنے کے لئے دستبرواری کی ہے اب اس کو باست ندگان مجازی خوشی ماصل کرنے کے لئے دستبرواری کی ہے۔

ر الم مسن مریند کے قیام کے دمائز میں زم خورانی کے ذرایع شہید کے گئے۔ زم خورانی کا وا تعدیہ ہے کہ آپ مریخ کو لی اللہ کی بیوی معدہ دختر اشعث کو بزید بن معاویہ نے پوسٹ بدہ طور پر بنیام دیا اگر تم امام مسی کوزیم دے دوگی تو میں تم سے شادی کر بوں گا جنائج مجمعدہ نے آپ کو زمر کھلا دیا در آب کی شہادت کے بعد پزید سے وعدہ ابنا کی لینے کہا تو پر پر نے جاب دیا می تھے کوسی کا میں نے دسکا تو ہم تباکد تھے کہ اپنی بیوی کیسے بالوں ؟

مح من المحرب من المام من الما

عض كياجى بإن يارُول النَّرُوا تَع تَوْبِي تَفَا أَب آپ قرما بُج كيا تركيب كرون ؟ ارشادگراى بوا، يه وعا برُعاكرو اللَّهُ مَّ أَفْذِ فُ فَي مُلْبِى مَ جَامِلِق - وَاقطع م جائى عَمَّنُ مواك حَمَّىٰ لَا اللَّهُ مَّ أَفْذِ فَ اَحَدًا عَيْرُكَ - اللَّهُ مَّرَّ وَ مَا صَعَفْتَ عَنْمُ تُوقِي وَفَعِيرَ عَنْهُ عَلى وَلَمَّ مَنْتَهِ الكِيم مِنْنَى ولَمُ تَبِلُغِهِ مِسأَلَتَى ولم يجرعى لَسَانى مِمَّا اعطيتَ اَحدًا مِن الاولين وَالرَّخِرِينَ مِن اليَفِينَ فَخَمَّنِي بِهِ بِا مِن العالمين "

نوجه اے اللہ میرے دل بین انی آر تروپیدا کردے اور دومروں سے میری تمنّا بین اس طرح فتم کردے کہ میں کسی سے بھر نیرے سوائے آمید والب تہ نہ رکھوں اے اللہ میری تو توں کو کمزور رنہ بنا ، میرے نبک اعمال کو کوتاہ نئر مجمسے اعراض نہ فرما اپنے فضل وکرم سے تونیق ذنو کی کی ایسی فوت عطا فر ما کہ کسی فلوق کے باس اپنی حاصت نہ ہے جا وُں توسی میرے ماکس کو اور قبصے وہ سب کچھودے دے جواب نک کسی گذر شنہ یا آئندہ شخص ماکس کو دولت سے میمی ملا مال کردے ۔ آمین یا رب العالم بین فیصے نبین کی دولت سے میمی ملا مال کردے ۔ آمین یا رب العالم بین فیصے نبین کی دولت سے میمی ملا مال کردے ۔ آمین یا رب العالم بین میں دولت سے میمی ملا مال کردے ۔ آمین یا رب العالم بین میں الدمان میں میں دولت سے میمی ملا مال کردے ۔ آمین یا

بخدامیں نے بہ دعا ایک ہفتہ نگ بھی ہزیڑھی تھی کہ امیر معاویۃ نے پانچے لا کھی مبرے پاس مبیجد بہے عس پر میں نے اللہ کا تکرکر نے ہو یے کہاتام تعریفیں اللہ ہی سے لئے ہیں جواپنے یا دکرنے والے کو کہی فراموش منہیں کمہ تا اور

مانگنے والے کو فروم وناامیر نہیں کرنا بحب ون بر روپے آئے اس رات میں نے بھر تواب میں دیکھا دمول اللہ مجے بوجے رہے ہم حرف کیسے ہو؟ میں نے عرض کیا یا ربول النّد بخریت ہوں اس کے بعد بورا قبضہ بان کیا تو سرور عالم سنة فرمايا الصبيطي الله سے المبدوالب ندكر في اور فيلون سے التجانه كرنے كالبني نتيجہ ليكے ۔ طبوریات میں لیم ب عدائی کو فی قاری کے حوالہ سے تحریر سے امام حتی حب بوقت دفات گھرانے لگے نوا مام سین نے فرمایا پر گھبرام سے کبسی ، آپ تو رکول اکرم اور حضرت علی سے پاس جا رہے ہیں ہوآپ سے والد بزرگوار مِن اپنی نا نی حضرت خدیج الکبری انبی والده حضرت فاطرین این مامون فاسم وطاسر اور این چیا حضرت حمزه وجعفرها سے طف جارہے میں بہر فر کر صرب امام حمین نے جواً باکہا پیارے بھائی امیں اس امرالہی میں دانعل ہوئے والا ہوں جہان پہلے نہیں گیا اور اس خلوق الہی کو دیکھ رہا ہوں صب کو اب سے پہلے کھی نہیں دیکھا تھا۔ ابن عبلا نے مکھاہے امام حرین نے مرض موت کی حالت میں امام حسیرین سے کہا اے بھائی ! رسالتا ب کی رحلت کے بعد حضرت ابو بكرير ،عرر ، خليفهو ئے بحراس توري من بقين خاكر حضرت على كو خلافت ملے گى دلبكن حضرت عثمان ا خلیفہ بنا کے گئے۔ اور ان کی شہادت کے بعد حضرت علی من خلیفہ ہوئے۔ بھر تلواریں نکل آبیُں ا دریم نے خلا كوخبر بإدكهاكيونكه كو أي تصفيه مي نه مواتفاءا ورفجه دكهائي دي رباب كرنجلاا مامت وخلافت اب بماري خانلان میں ہزرہے گی ۔اوربقین ہے کونی ببونوف تم کو خلیفہ بنا بکس گے لیکن بھرکوفرسے تمہر مدر کر دیں گے بیس نے حضرت عاكث من صفوا من كافتى كروه ربول الدكم ببهوم بمجهدون بون كا اجازت وبرب چنا بجرانهون نے اجازت مجى ر فراز فرمائى للكن ميري وفات كے بعد يجردو باره اجازت دفن طلب كرلبنا كمان غالب ہے كم مكرر ا جازت دہی میں کھیدلوگ مخالفت کریں گے ان کی مخالفت کی موجودگی مین فم زیا وہ اصرار کرے اجازت نہ مانگنا۔ الحاصل الم محرم كى وفات كے بعد الم مبين تے ام المؤتبن عصرت عالت صرفي في رفياره اجارت

اميرمعاويهن سفيان

معاوبربن ابی سفیان صغر بن حرب، ابن امیر، بن عبر مسان بن تصی اموی اموی امیر میاویم ای کسست کنیت ابو عبر الرحن تفتی بر اور ان کے والد ابو سفیان صخر دو نوں فتح مکہ کے دن اسلام لائے اور بنگ عنین من اسلامی بہاوری کے مجربر دکھا مے بہلے بہل مؤلفہ القلوب بین سے عضے لیکن بعد میں بکے ۔

#### مىلمان *بوگۇ تىق*ىك

امربعادی نے اور دوروا رجربی بی اور بیان کارسان میں کتابت دی کے فرائش انجام دیجا اور بحیثیت

ابن عرف ابن ذہیر۔ ابو وروا رجربی بی نعان بن بشیر وغیرہ اور البیبن کے منجلہ ابن مسینب جمید بن عیدالرضن
وغیرہ نے اجاد بیٹ بیان کی بین بہوستیاری و برد باری میں شہور تھے۔ آپ کی فضیلت میں اکثر اجادیث وار دمیں۔
تر فری نے ابن ابی عیرہ صحابی کی زبانی لکھا ہے کہ سرور عالم نے حضرت امیر مواویٹ کے لئے بردعا کی اے اللہ انہیں بدابت کرنے والا اور بدابیت یا فتہ بنا وے ۔ احد نے غرض بن سار بہ کی زبانی لکھا ہے مران اللہ اور اللہ اور بابت یا فتہ بنا وے ۔ احد نے غرض بن سار بہ کی زبانی لکھا ہے میان ابی شعبه اور طالمی فریا نے تو ور سالے اس مواویٹ نے کہا جب سے رسول اللہ سے مفوظ رکھ ۔ ابن ابی شعبه اور طالمی فروا نے تو ور ان اور تو لیسورت آدی تھی ۔ رنگ سرخ در مفید مضا اور آپ کے دیکھنے سے وگوں بر میا ویٹ میں اور تو لیسورت آدی تھی ۔ رنگ سرخ در مفید مضا اور آپ کے دیکھنے سے وگوں عرب سے ماری ہو جائی تو کو ایس و قت سے مجھے امیر مضا ور مواویوں تا دی تھی ۔ رنگ سرخ در مفید مضا اور آپ کے دیکھنے سے وگوں عرب سے میں اور خواجوں تا دی تھی ، رنگ سرخ در مفید مضا اور آپ کے دیکھنے سے وگوں عرب سے موال اور بیا ہو بائی میں اور خواجوں تا دی تھی ، رنگ سرخ در مفید مضا اور آپ کے دیکھنے سے وگوں کے بہد سے معلی اور بیان میں اور موالم نے مورہ ان کی تو اس دونت دیکھنو کے کر بہت سے میں میں مفید میں جائی جائیں گے واس دونت دیکھنو کے کر بہت سے میں معلی جائیں گے ۔

و حص المراد المرد المراد المرد المراد المرد ال

ے انہ تو ہی نے بسلسلہ دوابات کھا ہے رسول کرم نے امیر حاویہ کو دعادی کئی اسے النے تومعا ویہ کو باراب کنندہ و براب یا فذکر دے ایک فخلوق کو فائدہ ہو نجے اور معاویہ کو ہی راست بازا ور ثابت قدم رکھ ساتھ فوج من تر یک مقے اور بزیر بن ابو سفیان کے انتقال برآب کو دشتی کا حاکم بنایا گیا بھا صن عرف اور صفرت عمان شام کا آپ صفرت عمان شام کا آپ صفرت عمان شام کا آپ کو گورز بنا دیا گیا بختا جہال بیس سال تک بحیثیت گوٹر حاکم سے اور چیریس سال تک بحیثیت نامیفہ مکان رہے کو گورز بنا دیا گیا بختا جہال بیس سال تک بحیثیت گوٹر حاکم سے اور چیریس سال تک بحیثیت نامیم کوب احبار کا بیان ہے امیر معاویہ نے امیر معاویہ نے میں میں میں میں اس میں میں اس کے امیر معاویہ نے کو برای کا انتقال موج کا تقال بکن کوب کا بیان بالکل درست ہے۔ امیر معاویہ نی زندگی کے آخری بیس سال دور خلافت میں اس سرز مین کے اندر کسی گورز یا حاکم دغیرہ نے برنہیں اٹھا با اس کے برخلان آپ کے بعد کے خلفا دے زمان میں میں اکر میزہ کے درمیان خوب تنا زعے سے والے اور خلیفہ دنت کی دل کھول کے خالفت کی گئی۔ ان خلفا رہے عہد میں اکثر حالک اس سلام کے تبضیر سے مکل گئے۔

اميرمعاوية في حضون على الميرمعا وين الميرمعا وين الميرمعا وين في الميرم وج كيا عبداكه يبطي لكها جائيك وحبس وه فرار وا وحمل فلافت سي دستبروار يوئ ماه ربيع الثانى با وأكل ماه جا دى الاول سائلة بين براجاع امن الميرم وين مقرر كي كئ كئ اوربروه سال بي سن روئ زمين برصرف اميرمعا ويربي واحد خليفه سنة تمام مسلما نول كم تنفق الراديون في وحب اس سال كانام سال جاعت دكها كيا- ا وراسي سال خليف و فن اميرمعا وبرين مروان بن

عکم کو در بنه کا گورتر مقرکیا۔

ایس مرافی است جمین ملکت سجستان کے مشہور تیم رُر نجے دع برو بر ند کے منجملہ و قان اور سو ڈان کا گور اسم واقع است جمین اللہ میں ملکت سجستان کے مشہور تیم رُر نجے دع برو اللہ برمعا و برخ نے اپنے بعائی زیاد بن ابی سفیان کو اپنے بعد برو نے اللہ الم برمعا و برخ نے اپنے بعد کیا۔ اور اسی سال اللہ کے مکم کے خلاف، اسلام میں رونا ہوا سالہ جمین تنقان نشخ ہو ااور سند بھے میں برو شمینہ کو بہتان نوتے کیا گیا۔ اور اسی سال سے برمان نوتے کیا گیا۔ اور اسی سال شخصیت بہت نے برنے اپنی صوب سے برمان کے دولید برمان کیا امیرا لمونیوں نے جھے مکم دیا ہے کہمیں ان کے دول کھڑے ہو کہ کہمیان کے دولید کے دولید کے میں ابو کرین نے نوراً کھڑے ہو کہمیا سنت ابو کرین وعران کی اور ساتھ میں باکہ انداز میں اسی برو کرائی میں ابو کرین نے نوراً کھڑے ہو کہمیا سنت ابو کرین وعران کی امان کیا دولید کے مطابات کے دولیوں سے برمان کے دولی کھڑے میں امیر میں ابو کرین میں ابو کرین میں ابو کرین صدیق یا صدیق عمران میں ابو کرین میں ابو کرین میں ابو کرین صدیق یا صدیق کے طرافی کے طرافی کی کی کے میان کو کو کے ایک سے برمین نابوں کی سے برمین نابوں کی سے برمین نابوں کے لائے کسی سے برمین نابوں کی سے برمین نابوں کی سے برمین نابوں کے دولی کا دول کے لیم کسی سے برمین نابوں کی سے برمین ناموں کے لائے کسی سے برمین نابوں کیا کہ دولی کی سے برمین نابوں کو کھوں سے برمین نابوں کو کھوں کے دولی کھڑے میں امیر کو سے برمین کو کرن کی کھور کو کو کھور کو کو کسی کے دولی کے دولی کو کھور کی کھور کو کرن کے دولی کھور کو کو کو کو کو کو کھور کو کو کو کو کو کو کو کھور کو کو کو کو کھور کو کو کھور کو کو کو کو کھور کو کو کو کھور کو کھور کو کو کھور کو کھور کو کھور کو کو کھور کو کھور کو کھور کو کو کھور کو کھور کو کھور کو کھور کو کھور کو کو کھور کو

براميرمادية نفعبالرطن بن الو كمية كو لمجاكر يبلي كى طرح كه الشروع كيامس برحضرت عبدالرطن ف تطع کلام کرنے ہوئے کوا۔ آپ کو گان ہوگئے ہے کہ بزید کی ولیعہدی کے بارے میں ہم نے آپ کو اپنا وکبل اور فحقاً رعام بنا بباہے بخل آپ کا یرگان باطل سے ہا رامغصدیہ ہے کہ تام سلمال علی فرائیں کسی بات برتنفق ہوجا بیس وگریز تفرقہ پر دری کا باراپ ہی کے کندھوں پر دہے گا اتناکہ کر مصرف عبدالرحمٰن ابن الو کمرما مبیھے گئے۔ تو امیرمادیم نے کہائے الله امیری مددکر اور بربد برکی ولیعبدی وخلافت کے نمائجے سے میری ذات کو ففوظ رکھ عجزر می سے کہا آپ مختی ورضتى مركيج اوراينا تخيل باستندكان شام تك مرجان ديجي . مجينوف سي كدوه آب سي سنفت مكر بيمين صرف ایک ران کی مہانت دیجئے ناکہ را توں را میں ان کو اطلاع کر دوں کہ آپ نے بیعت کر لی ہے اس کے بعد آپ سب و لخواہ صروری تدا بر کر بیجئے گا ۔ اس سے بعدامیرمعاویہ نے ابن زیر کو بداکر کہا تم ایک شاطر ہوس ک طرح موجوا بك موراخ سے تكل كرد ومرى مي گھس جانى سے ابن ابو بكرين اور ابن عمره ان دونوں كے كان مين تم ہی نے کیر معیونک دیا ہے اور کسی دو مرے تعمل کے حق میں اے دہی پرا ما دہ کر دیا ہے اسس پر ابن زمیر شنے معوا با كباكه أكراب خلانت سے بيزار ہو كئے بب توليم الأشوق سے استعفیٰ دے دیجئے اور اپنے بیٹے کو بلا يہ بھے الكرم اسى كى بعت كرلس -آپ دراخود غور فرائيكم اگر آپ كى موجود كى بس مراب كے بيائے كے باتھ برسيب كرلىب تو د وخليقه بوما بنس كے اور اسس سالت مي ممكن كا اطاعت كريں اوركس كا كہا مانيں كے ؟ وقت واحد میں دوخلیف نہیں ہو سکنے ۔ اس سے کسس طرح بیعن کی جائے ؟ بیرکہ کرعبدِ النّدابن زمیرہ مبی چلے گئے ۔ اس کے

بعدام برموادية منف برمرمنراكر حدوثناك بعدكها من في مج مدولوكون كى به بالبرسني من كم ابن الويكرين ابن عروه ١٠ ورابن زمررہ کھی تھی بزید کی بیعن نہیں کریں گے مالا نکہ انہوں نے برضا و رغبت بعث کر لی ہے ۔ اس پرشامبوں نے کہا سم اس کی اس وفنت تصدیق کریں گے ،حیب کم دہ ہماری **موجو**د گی میں علی الاعلان سبعت بزید کا فزار کریں و گریز ہم ان کے مرقلم كردي كے اس برا مبرعا ديہ نے كہاسيان اللہ استغفر الله قرايش كى شان بى اس فدر جلد يازى اور برخرار ن آمدہ نم میں سے سے کی زبانی البی گناخ باتیں سنالین رہیں کرونگا اس کے بعد مبرے از گئے اور لوگ باہم کہنے مگے ابن ابو بکرم ابن عمره اور ابن زمیره نے بعیت کرلی دیکن ارسہ حضات مرفقص کو جواب دینے رہے کہم میں سے کسی نے بھی بندید کی خلادت پر بیعیت نہیں کی ہے بیری کر ہوگ بال وزمہیں کی بھول بھیلیوں پر بھینس کئے اس کے بعداميرموا ويم مرية سے روانة بوكر شام چلے گئے ابن منکدر کا بیان ہے بزیر کی بعیت کے بورعیدانٹرین عرض نے کہا اگرما جھاتا بت ہوا تو ہم اس سے رامنی رہیں گےاور اگرمصیہ بت بن گیا توصر کریں گے نے مواتف میں تمیدین ومب کی زبانی مکھاہے مند منت عتبرین رسعیہ کی شادی نوجوان قریشی فاکریں رسعیہ سے موئی عتی اس کے کرہ طعام (ڈ ائنگ روم) میں لوگ بغیر بوسھیے آتے جاتے تھے۔ ایک دن پرمبال بیوی اس کمرہ میں بنتے باتیں کر رہے تھے کرفاکراچا بک رکسی صرورت سے اندر کھر میں گیا اور اسس کے فوراً ہی بعد اکی غیر طخص اس کرہ میں واخل مہوگیا ، ایس طخص نے اسٹس کرہ میں حرفت ایک تنها **ورت کو بیما** دکھیا توفیراً ہی اسلے یا وُں عباگ نکلا۔اس تحص غیر کو بے نحاشا بوشتے ہوئے فاکرنے دیکھ کرانی بیوی کو البترتمهارے كينے مراب ياد إياكركو ألا يا عقا بنيا بخرفاكه في اس كوميكے ميج ديا- اس دا فعه كى دگوں ميں جرميكوئياں ہو نے لکیں اس پر ایک دن مندر کے والد نے مندسے کہا بیٹی اتمہارے متعلیٰ اوگوں بیں بڑا حبر باہرور اے اصل واتعم فجست بیان کردو اگرفتهارا خاوندسچام تومی خفیه طوریر استفنل کرادونگا ادر عجر لوگ خاموش بوجایش گ اور اگروہ قبوا ہے تومین کے سی نجومی کے پاس ملودہ تمہاری صدافنت کا علان کردے گا - بیرس کریم بدنے زیا نہ مِا ہلیت کی طرح کی تسمیں کھائیں جس کوغنبہ کو اپنی بیٹی کی برات وصلاقت کا نقیب ہوگیا ۔ اس کے بعد فاقہ سے علیہ نے کہا تم نے میری بیٹی کو بہت بڑا بہتان ہاندھا ہے۔اس سے بمن کے کسی نجو می کے پاس چلاد عرضکہ فاکہ اپنے خانلہ فی الوكون كوا درعتبداني بيطي منداس كى سهليون وغيرة، دوسرى عورتون اور تبيلى عيدمنا ف كي كوكون كوك كر یمن کی جانب روان برورئے جب صدود مین میں بہونے تو مند کی حالت عیرو کی کر اس کے والد عنب نے کہا ، بیٹی م بریشان کیول مو وا کی گھرامٹ آ کیے جرم کروامنے کرری ہے . مندند جوا آیا کہا ، آباجان کی چھے بخوی کے پس مے جا رہے ہیں ادرواقع بہدیے کرنجومی کمبی درست کتے ہی اور کھی غلط میں اس چیز سے ڈریس ہول کہ اگراس نے مجے کو بلاجم مجرم كهرديا توميري بيشانى بدايك وصبرلك سبام كاا ور ملكت عربيم فيصر شرماركري كى اس برعتبه في كب

امیرماوی ایران اورباب صغیر کے اورب سندہ میں دفات یائی۔ باب جابیرا درباب صغیر کے اور باب صغیر کے اور بیان آپ کو دفن کیا گیا۔ بیض کہنے بین حضرت معاویہ سترسال زندہ رہے رسول اللہ کے ترسی بیدہ بال دربان آپ کے باس عقے آپ نے وصیت کی تھی کہ میرے مرنے کے بعد بیمبر منا ور آنکھوں میں رکھ دے جایش اور مجر مجھے میرے اور میرے اور میں کے درمیان چوور دینا جنائج آپ کی وصیت کی حب رتعیل کی گئی۔

اميرمعاوية كمزيرالات

ابن ابی شیبه نے معبد بن جہاں کی زبانی لکھاہے میں نے مقیبہ سے کہا بنوامیہ کہتے ہیں کہ خلافت ہمار کے خاندان میں ہے توسند نے بواب دبا بنوزر نا صوف مجتے ہیں۔البند دہ با دستاہ ہیں اور سخت نرین بادشاہ اور بسب سے پہلے معاویر بادشاہ ہوئے

جری سے است کا الم الم میں سوبدارمنی کی زبانی لکھا ہے میں نے امام احد ابن صنبل سے پو جہا کون بہتھی د ابن عساکرنے الراہم بن سوبدارمنی کی زبانی لکھا ہے میں نے امام احمد ابن صنبل سے پو جہا اورامیم مادینہ حضارے خلفا دہوے ؟ انہوں نے ہواب دبار حضرت ابو بکرتا ، عمران اور علی اور علی منابع اور میں این فرمایا صفرت علی منے زمانہ میں ان سے زیادہ اور کوئی دوسراستی ق نمالانت نہیں ہوسکتا سلفی کی لیمیور باب میں عبدالتٰد کی زبانی تحر مریئے میں نے اپنے والد بزرگوارا مام احمد بن منبل سے امیرما درہ اور صفرت علی شکے بارے میں درباہ نت کیا تو فرمایا یحضرت علی شکے اور حب میں درباہ نت کیا تو فرمایا یحضرت علی شکے اور حب کوئی عیب نظر منہ آیا تو اس تعصرت علی شرے بنگ و میں داخل مہو گئے جس نے صفرت علی شرے بنگ و مبدال کی اور اپنے اس محدوج کو ان تو گوں نے بڑا موشیار پایا ۔

ابن عداکرنے عبدالملک بن عمیر کی زبانی لکھاہتے جاریہ بن تعامۃ سعدی ایک ون امیرماویہ کے پاس
گئے امیرخادیم نے بوجیاتم کون ہو ہجاب دیا ہیں جا رہر بن فعام برعدی ہوں اس برامیرما ویہ نے کہاتم کی بنداجانے
ہو جا در خم تمہد کی کھیوں کی مانند ہو ، جاریبر نے جواب دیا اب زباوہ مذکہیے آپ نے جھے شہد کی کھی بنا دیا ہس
کا ڈنگ برازیم بلا مہونا ہے اور اس کا محتوک بڑا ہی بیٹھا اور لذیغر ہونا ہے اور بحدامعا ویم کے معنی اس کئے ہے بیں
ہو خدو مردن پر بھونا ہے ۔ اور امیستنہ ، امنی کی تصغیر ہے

فضل بن سوبد کابیان سے ایک ون مباریر بن قدام سعدی سے امیرمعادیم نے کہاتم علی بن ابی طالب م کا بروپیکنٹراکمت عیرنے ہو۔ اور آگ کے شطے بھڑ کا رہے ہو یا در کھو جالک عربیہ کی مترکیں اور را بُس خون سے بجرمايسُ كى - اس بريماريم فحواب ديا اسعماديم أآب حضرت على كا بيها جور شيد ، ان كاحال برب كرحب سے ہم نے ان سے محبت نروع کی ہے وہ ہم مرکھی عضر تک نہیں ہوسے اور حب سے ہم کو نصبے ن کرنے لگے برسم نے ان کودھوکہ نبیں دیا امیرعادیہ نے کہا افسوس اسے جائر انوانے گھردانوں بریسی بجاری تنا اسی لئے انہو<sup>ں</sup> نے ترا تام ما رہز ( نونڈی) کھا تو جاریہ نے جواب دیا اسے معادیہ ! تم بھی اپنے گھروالوں پڑگرال با رہتھے اسی ہے انہو<sup>ں</sup> فننهارانام معاوبه رصوك والا)ركهام اميرمعاويم فكهانيرى مالكاستياناس مور باربه فكراميري والده زنده ربیں، انہوں نے مجرمبیار بوت بناہے جس کا نبوت برہے کہ شمشر براک کے موسے قبل ازیں ہم نم سے جنگ صفین میں دو مبروم و چکے میں امیرمعاویہ منے کہا توسم دھمکی دیتا ہے۔ جاربہنے کہا آپ سی بم کو وصم کا رہے ہیں اوروا فغہ يست كرآب زير وستى بهارے مالك نہيں بنے بي مركوز و تمشرنتے نہيں كيا ہے بلكة فول و فرار كے وراج آب ماكم بن گئے میں آب اگر ہاری مفافست کریں گے توہم آپ کے وفاوار میں اور اگر کو فی دوسرا خیال کریں سے توہم ارے ساعة زرہ پوش مددگارا ورنیز زبان موجو دہیں اگر آپ ہم ہے بے و فاقی کے لیے سستنی کریں سے توہم بھی آپ مگاری وبدوفائی کریں گے۔اس برام برمعاوی شنے کہا الٹہ تم جبیا کو ٹی شفس زندہ نزر کھے ابن عساكرنے ابوطفبل عامرين والرصحابي كى زبانى لكھائى -امبرمعاوبرشنے فجيسے كہاآ بانم بھى فالبين

سله امتر کے عنی میں اونڈی ، باندی ، سے پالک ہیوکری

عَمَانُ مِي مِهِ ؟ مِن نَے کہا فائلین عَمَانُ مِن تو نہیں ہوں البتہ شہادت کے زمانہ میں موجود عقا مگر میں نے صف عَمَانُ کی کوئی مدونہ ہیں کی ۔ بو بھیا مدد کرنے سے کس نے منع کر دیا تھا ؟ میں نے کہا مہا جرین والصار میں سے کس نے بھی ان کی املاد نہیں کی ۔ اس برام برمعا وریع نے کہا تمام مسلمانوں بروا حب مقا کہ اس و فنت حضرت عثمان رہن کی مدد کرستے میں نے کہا اے امیرا لمونیوں ! آپ کو ان کی املاد کرنے سے کس جبز نے روکے رکھا حالانکہ آپ کے ساختیا م شافی موجود ہے ۔ اس برجواب دیا میں ان کے نون کا مطالبہ کررہا ہوں برجی ان کی مدد سے اس بر فیے سے ساختی ہیں گئی ۔

ابن ابی فیرسی اور میرم معاور شرکی اسم این ابی فیرسی نظیم کی زبانی لکھاہے سب سے پہلے بدیھے کرخطہ بار اسکا اسم معاویہ فیرسی کے اور ان کی اسم معاویہ فیرسی کھیے اور ان کی توندائی تھی ۔ توندائی تھی ۔

عبدالرزاق نے زمری کے حوالہ سے مکھا ہے امبرمعا ویم نے نا زعیدسے پہلے خطبہ رید ہے کی بنیاد ڈالی ہن ا بی شیبہ نے سعبد بن مسیدب کی زبانی لکھا ہے ۔عبد بن میں ا ذان دلانے کی رسم امیرمعلوریم نے اسجا دکی ہے ا ور بمبرات میں کمی کرنے واسے بھی امیر حاویم میں عسکری نے اپنی اوائل میں لکھائیے اوّل افل امبر معاویم نے اسلام میں پیام بر نفرر کئے۔ اور اپن خدم من کے دمے نواج مرار کھے۔ آپ ہی کے زمانم میں رعایا دل گرفتہ مو فی اور آپ بى كوان الفاظمين سلام كياكيا - السلام عليك ياام المؤنين ورحمة التُدوب كانة والعلوة برحمك التُراكب بى نے دفتری مہرایجادی - اور مہری نگران کے لیے عبدالتدین اوس عنسانی کو مامورکیا اس مہر بر برعبارت کندہ تھنی مرکام كانواب منكب وادر مرككان كاطراقيرآب كے زمانه سے مبكر تمام خلفا رعياسيميں آخرى دم تك جارى رما مهركى ا یجا و کی وجربه بنائی مباتی ہے کہ آپ نے کسی کو ایک لاکھ درہم دینے کا حکم تحرم کبالیکن اس شخص نے حکمنام کھول کر اس میں دولا کھ بنالیے مساب وکتاب کے دفت امیرمادیم نے دولا کھ کی تحریب انکارکہا بھرحکمنام سے مبلنے والے كى نياسن معلوم كرنے كے بعد آپ نے مركا طريق ايجادكيا اور اس ون سے احكا ماعد برمبر (سيل) لكا في جانے لی ایس نصر مرس میوال اکرو بنوایا آپ نے سالاء غلاف کعبد آنار نے کی بنا اوالی و کریز پیلے قاعدہ ب تقاكه غلاف كعبه ك اوبرسي سالام غلاف بورها وبإسبا ما تفنا زبرين كارف ايني موقفيات مين زبري كم مبتيجه كي ذبا مكماسيم في جازمرى سيوفهاسب سيط بين يلت وذن مسيك كا مراقة كس في ارىكا وتوانون نے کہا امیرمعاور من وہ پہلے شخص میں بنہوں نے بیعت لیتے وفٹ فسم لینے کا لمرلقے مباری کیا اور عبدالملک بن مروان نے بیبت بیتے وفت طلاق اور آزادی غلام برصی مین مین مضرد ع کردی ۔

المركة مع المحاسب المسكرى في الني كتاب اواكل بي سليمان بن عبدالله كي زباني مكه الميرمعا ويم مراسب م ( مدینه) کی سعبر میں آھے تو اس ملفہ ہیں جہاں ابن عمر ابن عیاس اور عبدالرحان بن ابو كمية تشريف فرماعتے آكر بيٹھا درسلام كيا ابن عباس نے ان كى طرف سے منہ پھيرليا تو كھا اس منہ بھير نے والے اور اس کے جیاز او بھائی رعلی سے میں خلافت کا زیا وہ ستعنی ہوں اس پر ابن عیائ شے کہا استحقاق خلانت كاسبب كباييك اسلام أورى سب بارسول الناركاسب سے بہلےسائف دبنا يا ربول اكرم سے رضة داري؟ سنخروه كونساسبب ہے جس كى دحہ سے آپ نو دكونطلافت كا زبادہ نتى سمھنے میں ،اميرعاوير سانے جواب ديارہ سب بہس بلکداپنے جیازادھائی (عنمان ) کی شہادت کی وہرسے ۔اس بہاس نیاسش نے کہا اس لحاظ سے نوعبدالرحان بن ابو بكرم خلافت كزياده حقدارم اس براميمعا وبيمن كها ابو بكرم كاتواني موت سے أنقال بوا- اس برابن عباس في كمانو مجروبدالله ابن عرض زباده شعق فرار بالمي اس برام برمعاوية في جواب دبا۔اس کے والدکو نوابک کا فرنے تنل کیا تھا۔اس برابن عبار من نے کہا آپ کے اس قول سے تو آپ کی دلبل ف جست ہی باطل ہو مباتی ہے کیونکہ آپ کے جیا زاد عبائی رعثمان میں سلمانوں ہی نے سختیاں ا درحرہ صافی کی بہا تك كم أن كوفيل كروالا عبد التدين فهرين عقل كابيان ب اميرمعاوية في ابو قياده انصاري س كم يهاس مريز مِن فِهِ سے سب بوگ ملنے آئے مگر قم انصار نہیں آئے اس کا کیاسبب ہے ؟ الوفتادہ نے بواب دیا ہمارے پاس سواریاں نہیں رہیں پوچاا دنٹنیال کیا ہوئیں ؟ ابوقادہ نے کہا جنگ بدرمی نہارے اور تمہا سے ای کے تعاقب سلسلمیں سب کٹوادی گئیں۔ اوروا نعہ یہ ہے کہ ریول اکرم نے ہم سے فرط یا ضاکتم دیکھے سی میرے بعد ہی لوگ غیر حقلار کوشتی پرترجیج دیں گے امیرعاویر شنے کہا چربرور عالم نے کیا حکم صاور فرایا تفاع نوبس ابو فنادہ نے کہا سرور عالم سنة م كوصركرين كاحكم ديا تضااس بامير معاويم في كم أنو يوم كرد الس لفتكوى اطلاع من برعبرالرص بن حسال بن نابت نے بھی اشعار کے میں ابن ابی دنیاا ورابن عساکر نے حبلہ بن تحیم کی زبانی لکھا سے عہد *خو*لانت امیم عادیم مں ایک دن میں آپ کے باس گیاکیا دیکھاکہ آپ کی گرون میں ایک رسی بندھی ہے جسے آیک جھوٹا سا بچھینے ر اج اس برمی نے کہا آپ اور ریکام بجاب دیا اے دلیل و نوار نماموش کیو نکرمیں نے ریول الدر کو فراتے سنا مے حس کاکو ئی بتے موتودہ اپنے بتے کی دلوئی کے دے بتے بن جائے در ابن عساکر کے نزد بک برصدیت ہے

ابن انی شیبہ نے شعبی کی زبانی لکھ اپنے ایک نوجوان قرابیٹی نے امیر معاویہ رف کو روبر و کا لبال دیں توامیر معاویر نے کہا ہے۔ معاویر نے کہا ہے۔ معاویر نے کہا ہے۔ معاویر نے کہا ہے۔ اور باد شاہ کی محرفت شیر کی مانند ہے شبی نے بحوالہ زباد لکھا ہے میں نے ایک شخص مارج عضد آم جا تا ہے اور باد شاہ کی کرفت شیر کی مانند ہے شبی نے بحوالہ زباد لکھا ہے میں نے ایک شخص

کوومول خواج کے بئے مقر کیالیکن حاب کتاب کے دفت اس کا فین نابت ہونے پراسے خوف ہواکہ میں اسے مزادوں گا جنا نیجہ وہ امیر معاویہ مقر کیا ہی ہواک گیا میں نے امیر معاویہ کو لکھا کہ میرے ایک مفرور کا آپ کے پاس مفاوظ ہو جا نامیری کسر شان ہے جس کے جواب میں انہوں نے لکھا ہمارے اور تمہارے لئے زیبا نہیں کریم دونوں ایک ساتھ ل کر توکوں کو ترایش ویں یا دونوں کے دونوں عوام کے بئے نری ہی کرتے رہیں اور توگوں کو معصیت نی نافروانی کی چرا گا ہوں میں آزاد تھی و رہی یا سب کو با مذھر کھیں ساس طرح کے عمل سے توگ تباہ دیر با دہوجا میں کے اس بے مناسب ہرہے کہ تم جس برختی کر وا در اس سے در شت خوئی کر ویں ا بے شخص کے ساتھ زی اور سے سہولت کا برتا و کر کو باللے برت و میں انفرقہ بڑا تو باطل پرست ، سہولت کا برتا و کر کر در پر تعلی کا بیر مال نہیں ہے۔ اپنے جس توم میں تفرقہ بڑا تو باطل پرست ، ابلی جق پر غالب آگئے گر مہاری تمت کا بیر حال نہیں ہے۔

کیوریات میں سلیمان فرزومی کی زبا فی مرقوم ہے امیرمعا ویشنے دربارعام کیا برب نما م ببلک جمع ہوگئی تو توکہا جھے کی عربی شاعرکے الیے سلسل بین شعر ساؤ حس میں ہرایک کا مطلب اسی شعر میں پوری طرح اداکر دبا گیا ہو سکون عام بھا کہ ابو نبید ب عبدالرحل بی زیرت رفیہ لائے توگول نے کہا بیٹ ہورع بی شاعری، جنا نجہ امیرماویش نے ان سے کہا نین شخری ایک شاعر کے الیے سلسل سائیر جس میں ہر شغر کا مطلب اسی شعر میں بوری طرح اداکر دبا کے ای بولو او تجدیب نے کہا نین شعر نین لاکھ افر فی کے عوض سانے پر تبار ہول امیرمعا ویشنے نے کہا بال برابر - جنا پی ابو جُبیب نے کہا تین شعر سنائے بین کے مولی میں میرمعا ویران نے نین لاکھ افر فیار میں امیرمعا ویران نے نین لاکھ افر فیاں دینے کا حکم عاری کیا۔

بخاری، نسائی اور ابن ابی حاتم نے بہ الفاظ واصوشفرق واسطول سے لکھاہے کہ جن زمانہ میں مروان منجا بنب امیرمعاویۃ النہ تعالی نے امیرمعاویۃ منجا بنب امیرمعاویۃ النہ تعالی نے امیرمعاویۃ منجا بنب امیرمعاویۃ اللہ تعالی کے ولیعہد بنا نے میں بڑی ہی توجہ بوجہ دی ہے اور بہ رائے بالکل درست ہے کیو نکم شیخیات رہ کئی منت ہے اس پر مصرت عبدالرحن بن ابو بکروہ نے کہا شیخیین رہ کی سنت نہیں بلکر قبصور ترفل کے طراقیہ پر اور وانع بہتے کہ پدر بزرگوار مصرت ابو بکروہ نے تبخدا انجی اولاد واہل بیت کو ولیعہد خلاف نہیں نبایا اورا میرمواویہ انجی بدری شفقت کی وجہ سے ولیعہد نبار ہے میں اس پرمروان نے کہا تم دی برجس کے شعل قرآن کرمیں نازل ہوا کہ وانع کی اسے اس واقری صفرت عائن اس پریمنوں نے المالی حالی فلال خلال عامو کی آب نے فرط با والدین کو اس تک خکردگی آبیت خلال فلال شخص کے بارے بس نازل سو تی ہے اور درسول النام نے مروان کے باپ پر اس وزن نونت منت کی تھی جبکہ مروان ان کی پیٹھ بی وجود مقااور سرو بید تھا اس کی افراسے مروان میں توہب بونت ہوا ہے ۔

الشيخين كاسطلب سي حضرت الوبكرية وحضرت عمره الدكشيخال كاسطلب سيءام بخارى وامامسلم ومترجم

ابن ابی شیبہ نے عردہ کی زبانی لکھاہیے امیرمعاوبہ رقم فرمایا تجربہ کے بعد ہی حکم وبر و باری بیدا ہوتی ہے۔

عرب کے تجرب کار ابن عماکر نے شعبی کی زبانی لکھا ہے عرب میں صرف صب فربل بہا را شخاص ہوت یا اس عمالی نے تجرب کار بیدا ہوئے امیرحا و بین عمرو بن عاص مغیرہ بن شعبہ اور زباد ۱۰ وربہ چار و سب فبل صفات میں کامل نظے۔ امیرحا و بین علم و تقل میں ، عروبی عاص مشکلات مل کرنے میں مغیرہ بی شعبہ حاوثات انفانی برصاحب ہوئن و خواس رہنے میں ، اور زباد م چھیو ٹی بڑی بات پر۔

ا دربیجی بیان کیا گیا ہے کہ میں اور بیجی بیان کیا گیا ہے کہ میں طرح عردہ ،علی ابن معود وا در زید بن نابت یہ جو اور زیاد جا میں مغیرہ اور زیاد کی میں ہوئے اسی طرح امیر معادیہ ہم عمروب عاص مغیرہ اور زیاد کی میں ہم ہم بہترین عقلہ ندا در دانا ہیں فلیسے ہم بہترین عقلہ ندا در دانا ہیں فلیسے بایا۔ اور طلح بن عبیداللہ کی صحبت ہمیں رہ کر فیجے بقین ہوگیا کہ طلح ہے زیا دہ کوئی دور سامنی مردار نہیں ۔ آپ بغیر موال کئے خشش کیا کر نے نظے امیر معاویہ نے بھی میں سامند رہا ہوں اور برسب دور سراسمی مردار نہیں ۔ آپ بغیر وال کئے خشش کیا کر نے نظے امیر معاویہ نے بھی میں سامند رہا ہوں اور برسب بندیا دور عاص کی صحبت سے مستنفید ہوا ہوں آپ پر ضلوص دوست ا دربہ ہم بن نظر میں نظر میں اور کی دروازہ سے دی کہ میں خوا ہوں اور کسی دروازہ سے دی کو میں بیان کی دروازہ سے دی کو میں بیان کے ۔ خص بخرے اعظر میں سے میکل جا بیش کے ۔

رجع دی این عاکر نے بعفرین خمد کے والد کی زبانی لکھا ہے حضرت عقبل ایک دن امیرمعاوریظ کے پاس کھے جنہیں دیکھ کرامیر ماوریظ نے کہا یعقبل ہیں جن کے جھا ابولہ ب عقب اس پر عقبل نے جواب دیا۔ بہما دینے جن کی صوبھی حالہ الحطب (زوجہ ابولہ ب) عقبل ابن عساکر نے اوراعی کی زبانی لکھا ہے ۔ ایک دن حزیم بن فاتک با تنجے جڑھا کے امیرمعاوریم منے پاکس پہنچے بچو نکہ ان کی نیٹرلیاں بڑی خویصورت خس مختریم بن فاتک با تنجے جڑھا کا میں ایر بیٹرلیاں کسی نماتون کی ہوتیں جس برحزیم نے کہا اے امیرالمونین یہ جہیں دیکھ کرامیرما دیم نے کہا اس ایر بیٹرلیاں کسی نماتون کی ہوتیں جس برحزیم نے کہا اے امیرالمونین یہ کہا ہے کہ آپ کی بیونیں ۔

عهر معاون من رحات كرف والعلاد البراء خلانت معاوية معسب ذيل مثاب ردمعزز الماء خلانت معاوية معسب ذيل مثاب بردمعزز

صغوان بن أمية ، أمم المومنين حضون حفصة ، ام صيدية وصفية وسيمورة وبورية وعاكث اورشه ورتاع عرب لبيدا وعثمان بن طلح جبى ، عروب عاص ، عب التدبن سلام الحبر ، محمد بن سلمه ابوي ون اعب البيدا ورعثمان بن طلح جبى ، عروب عاص ، عب التدبن سلام الحبر ، محمد بن سلمه ابوي في النب ، البواليوب النصارى ، عمال الموي في النبوي ، البواليوب النصارى ، عمال بن بن محمد بن البويكر ، تجبر بن طعم ، اسامه بن بن محمد بن البويكر ، تجبر بن طعم ، اسامه بن أديد ، توبان ، عروب وزم ، حسان بن تابت ، حكيم بن حزام ، سعد بن ابى وفاص ، البولسرة تنم بن عباس ، اور المد ، توبان ، عروب وزم ، حسان بن تابت ، حكيم بن حزام ، سعد بن ابى وفاص ، البولسرة تنم بن عباس ، المد الله الموادر وقع محمد بن البوسر برية في انتظال كيا بود عاكرت عفى الله والمحمد بنائج الله يعلى به وعاقبول بوئى ، نيز ديگر مثابير في عبر مواد بن من انتظال كيا و رضى النبط به ورضوا عنه ،

### بزيرين معاويثر

میزید بن معاویہ بن ابی سفیان بن حرب بن المتیہ - میزید کی کنین ابوخالداموی تھی جوش کے حرب المسید المین ابید بنا المین میں ابی کی میں ابی کی میں اور اس کے حب بر بال بہت سے مال کا نام میسون اور نا ناکانام بحدل کلبی تھا - بحدل کلبی تھا -

عبراللک کابیاں عبراللک بن مردان نے خالدا در ان کے دالدیز میرے والہ سے بیان کیا عبراللک کا بیان کیا ہے دالدیز میرک والہ سے بیان کیا ہے دالدیز میرک والہ سے بیان کو والد نے اپنا ولیجہ پر کو والہ سے بیان کو والد نے اپنا ولیجہ پر کو والہ تعقاد کیا جانبی کا ہے۔ نے اسے لپندر نہ کیا ۔ اور بر بورا واقع قبل ازیں تحریر کیا جانبی کا ہے۔

ابن سربن کابیان ہے عمد دبن حزم نے ابن معاویہ نے باس اپنے مندوب کے دربد کہ ہلایا اللہ کو باد کرو۔
امر ن فریم کرس کا خلیفہ بنے رہے ہو ہجس کا امیر عادیہ نے بہ جواب دباآپ کی نصبحت درائے معلوم ہوئی ، سجالت موجودہ میرے بیٹے اور دو سروں کے بیٹے ہی بیٹے میں اور ان سب الوکوں میں میرا بیٹیا ہی خلافت کا زیادہ شخص ہے عطبہ بن فیس کابیان ہے امیر عادیہ نے ووران خطبی کہا اے اللہ ایس نے پزید میں فابلیت و بکھ کر اسے ولیعہ ہم فلافت بنایا ہے اس سے اس کا می نکم بل میری مرد کر اور اگر صرف شفقت پرری کے سبب اس کو ولیعہ بربنا میا ہوں اور پر خلافت کا اہل مزمون شفقت پرری کے سبب اس کو ولیعہ بربنا رہا ہوں اور اس میں جو بر قابل ہوجو و مز ہوں اور پر خلافت کا اہل مزمون و فعلیفہ بنے سے پہلے ہی اس کو موت و بیرے دیا ہوں اور پر خلافت کا اہل مزمون و فعلیفہ بنے سے پہلے ہی اس کو موت و بیرے میں امر معاویہ فوراً ہی بعد شامبوں نے بزید کے میں امر معاویہ فوراً ہی بعد شامبوں نے بزید کے میں امر معاویہ فوراً ہی بعد شامبوں نے بزید کے میں امر معاویہ فوراً ہی بعد شامبوں نے بزید کے میں امر معاویہ فوراً ہی بعد شامبوں نے بزید کے میں امر معاویہ فوراً ہی بعد شامبوں نے بزید کے میں امر معاویہ فوراً ہی بعد شامبوں نے بزید کے میں امر معاویہ فوراً ہی بعد شامبوں نے بزید کے میں امر معاویہ فوراً ہی بعد شامبوں نے بزید کے میں امر معاویہ فیڈ کے دوراً ہی بعد شامبوں نے بزید کے میں امر معاویہ فی کے دوراً میں کے دورا

امام میں رہے سے مطال بربعث المجمعیت کر لی۔ بھر مرینہ والوں سے بیت یہ کے سے المجمعیت کے سے کے سے اس منظم میں منظم

مندوب دواند کیالین امام حبین اور ابن زیر من نے بیت سے انکارکر دیا اور اُنوں رائ بردونوں کم معظم ہم نے کئے کم کم معظم واروب ہوکر ابن زیر من نے نانو بزید کی بیت کی اور نہ اپنے سے خلافت کے خواہش کی ، البند امام مین کی حالت یہ تھے کہ کوئی آپ کو عہد معاویہ ہی سے بلارہ سے صفے کہ ایسے ہم آپ نے ساتھ مل کرمقا بلم کریں گے ، لیکن اما کم حبین انکارکرتے رہے ۔ اب جب کم بزید کی خلافت کے نئے سب لوگ بیعت کرنے لگے نوآپ کھی اپنی موجودہ حالت پر رہنے کا خوار کو میانے کا اراوہ کرتے ، اسی زمانہ میں ابن زبر منا نے آپ کو خروج کرنے کا مشورہ دیا ابن عباس نے نے فوج کرا وران عمر رہنے کو فرجانے سے منع کہا اور ابن عمر رہنے کو فرجانے سے منع کہا اور ابن عمر رہنے کو فرجانے سے دوکتے ہوئے کہا رسول اکرم کو دنیا د

آ نوت بیں سے سب مضی اختیار کرنے کی اللہ نے اجازت دی تھی مگرمرورعالم سے آخروں کولپند فرمایا۔ پونکہ ہے میں ان ہی میں سے میں اس مع دنیا کی مانب نوحتر نہ کیمئے بالآخر حب امام حسین نے کہا ندسانوان عرره نے آپ کو لگ لگاکر برگریہ وزاری الوواع کہا۔

ابن عریهٔ فربا اکرتے مضرحبین نے ماری بات سرمانی اور خروج کر دیا حالاتکہ اللہ کی تصم العبس اپنے والد دبرا در کے موالات سے عبرت ماصل مو یکی منی جاربن عبدالتر ابوسعبدا ورابو وافد انتی نے یعی اسی طرح امام حسین کو مجها یا سکن امام حسین دخ نے کسی کی نرسی اور جب آپ نے عراق جانے کا بختر اللادہ کر لیا تو ابن عبامسٹ نے کہا بخد امبار گمان سے کر آپ اپنی وانین اورلوکیوں کے سامنے حضرت وٹمان کی طرح شہید کر دیئے جائیں گے امام حسین نے حب ان برکان م

در اتو ابن عامل نے نوب گریم دراری کرتے ہوئے کہا اب نو ابن زمر الله کا تکھول میں تعدد کرری اس کے

بعدابن عبامسين نے عبدالتّٰہ ابن زمبر کو دیکھ کر کہا تم ہومیاہتے تھے وہ پوراہوا۔ نو پرسین جارہے میں تمہیں اور

ارض محاز کو جمیوارے جارہے ہیں۔

ار ذی المجرت و مرکو گھروالوں کے ساتھ بن میں مرد ،عورتیں اور بھیے وغیرو شامل تھے کمسے عران کی جانب روارہ موے مب میز بدکو اس کی اطلاع موٹی تو اس نے عراق کے گورنر عب اللہ بن زیاد ے نام حکم میجاکہ حضرت مسبر فن سے جنگ کی جائے بینا نچرعبیداللہ بن زیاد کو زرعرا ف سے جار مزار نوج عمرین سعد

بن ابی دفاص کی سرکردگی میں رداند کی ادھرکونیوں نے اپنی فدیم روا باعث کے میش نظرا مام صیری کوتن تنها چور ا اورالگ بوگے مبیاکہ وہ اس سے بہلے بھی تضرف علی من کو بکر و تنہا چیو در الگ بوگئے تھے عرضکر عاتی نوجوں

یا عیر بزیدکے پاکس مبانے دو تاکہ اس کی بیعت کی جاسکے ۔ نبکن فوج نے سب بانوں سے انکارکر کے آپ کو

شہیدکر دیا ور آپ کا رسیارک ایک ملشت میں رکھ کر ملعون ابن نہ باد کے پاس روان کیا امام حیدر ان کے فائل ابن

رباداوربزبران ببنون برالند كى لعنت " امام سيرين كوكربلام شهيدك كالباآب كاشهادت كادافع بهت طوبل

ا در دلگدارے سے مکھنے سننے کی دل میں سکن نہیں اِنَا اللّٰدِة

ا مام حمیرا کے ساتھ آپ کے (۱۹) گھروا لے شہدرموے شہادت کے سنگامہ کے وقت دنیا میں سات

دن ک اندهبراریا، دبواروں مردموپ کا دنگ بیلاسا نظر آنا کا اورسندارے توشنے تھے آپ کی شہادی ار محدم سالا مرحم کو واقع ہوئی۔ اس دن سورج گھناگیا تفا اورسلسل تھے ماہ نک آسمان کے کنارے سرخ رہے۔ بعد دہ فری رفتہ رفتہ جاتی رہی دین افت کی سرخی اب نک موجو دہ ہو تشہادت حبین سے پہلے موجود مزمنی بعض لوگ کتے ہی کہ روز شہادت حبین بیت المقدی کا ہو بھتر بیٹا جا آنواس کے بہتے تازہ خون دکھائی دینا عراقی فوج می میں تعدد کے بیٹ بیت المقدی کا ہو بھتر بیٹا جا آنواس کے بہتے تازہ خون دکھائی دینا عراقی فوج میں ہوتا وہ راکھ ہوگیا۔ بینی پر زروگھاس رنگنے کے قابل مزرمی عراقی فوج نے اپنے فوج ہوں کے ایک اورن نے دہ گوشت بکا باتو وہ کروا اورن کی آنواس کا انگارہ تھا ہوشیلے ہے رہا تھا اور جب انہوں نے دہ گوشت بکا باتو وہ کروا ہوگیا در ایک آدمی نے صفرت سے اس کی آنکمیں جاتی ہوگیا در ایک آدمی نے صفرت سے اس کی آنکمیں جاتی رہیں۔

تعابی نے مبداللک بن عمیریتی کی زبانی لکھاہے میں نے اس قصرا مار ان کو فرمیں عبیداللہ بن زیاد کے روبر وسرسین ایک فوصال بررکھا دیکھا بھراسی قصری عبیداللہ بن زیاد کا مرفحہ آربن ابی عبید کے آگے پڑا دیکھا بھر مصدب کا مرعبداللک سے مرحد دربار میں رکھا بھوا دیکھا بھر مصدب کا مرعبداللک کے سامنے پڑا ہوا دیکھا بھور قصتور کرکے جھوڑ دیا۔

تر مذی نے سلی کی زبانی لکھا ہے میں ایک دن صفرت ایم سلم منکے پاس گیا وہ رورہی تقیس میں نے وجہ
پوجہی توفر مایا رات میں نے دیول النہ کو اس طرح دیکھا گھیا ان کا سراور واڑھی گرد آلود ہے میں نے پوجہا مارکو
النہ کیا بات ہے ؟ ارشاد فرمایا میں نے ابھی سین کی خرب ہیں ہوتے دیکھا ہے ۔ بیہ نفی نے دلائل میں ابن عباس کی
کی زبانی لکھا ہے میں نے ریول النہ کو کھیک دو بیر کے دفت دیکھا کہ وہ پراگندہ وغیار آلود میں اور آپ کے دستِ
مبارک میں ایک شیشی ہے میں میں نون ہے میں نے کہا میرے ماں باپ آپ پر قربان یا ریول النہ وی کیا جربے
مبارک میں ایک شیشی ہے میں میں نون ہے میں نے کہا میرے ماں باپ آپ پر قربان یا ریول النہ وی کیا جربے
فربایا ہے میں نے اس خواب کے دن کا حن ا

بوات کی مربیر واقی ابنیم نے دلائل می حضرے ام سلمین کی زبانی مکماہے میں نے حبین برجنات کی مربیر کی کا ایک میں نے حبین برجنات کی مربیر کی کا ایک کا کا ایک کا کا ایک کا ایک

تعلب نے المال میں ابی جناب کلبی کا زبانی مکھا ہے میں نے کربلامیں جا کر ایک معزز عرب سے کہاکیا تم نے جنات کو نوصہ وزاری کر تے سنا ہے اس نے کہا تم جس سے چام و پوچی ہو ہرا یک نے سنا ہے میں نے پوچیا کیا 19 انہوں نے کہامیں نے اعتبیں مرتبر پڑھنے شناہے۔

امام صیری اوران کے ساتھ بوں کے سرابن زیا دیے بزیدکے درباریں تھیمے جنہیں دبکھ کر پہلے نو

ده فوش بوا اور بهربد کوثرمنده فرمندگی کاسب به کرمسلانوں نے حب اس فعل کو بڑاسی با اوراس سے ناراض ہوئے تو ندامت سے غرق ہوگیا اور سلمانوں کا بزیدسے ناراض ہونا بالکل حق بجانب تھا۔ او بعلی نے ابنی مسند میں ابی عبیده کی زبانی تکھا ہے کہ ربول النگر نے فرما باہیے بری امت بی سمیشہ عدل والفان میں منازی بنوا مبہ کا ایک شخص بزید نامی امت کے عدل والفان کے کا مول میں رہنے والے گا۔ رویا نی نے اپنی مسند میں ابو ور وادکی زبانی لکھا ہے میں نے ربول النگر کو تو و فرما تے سنا ہے کہ سب سے بہلا شخص جو میری سنتوں کو تبدیل کرے کا وہ بنوامیہ کا وہ شخص ہوگا جس کا نام بزید موگا۔

نوفل بن ابوفران کابیان ہے میں عمرین عبدالعزیز کے پاس بیٹ ابوا تھا۔ بزید کا ذکر آباتو ایک آدمی فی امرائی معاویہ جس می عمرین عبدالعزیز نے فرمایا بزید کو تو ایبرالمونیین کہا ہے اور اس جرم بیٹ کورے لیگانے کی اسے مزادی۔ بیں بیٹ کورے لیگانے کی اسے مزادی۔

امل مربی مربی میں اس مربی کامعا ملم است میں بزیکواطلاع بلی کہ مدینہ والوں نے اس کی بیت اور مربینہ والوں سے اس بیت بین بریکو کے مربینہ والوں سے جنگ نے ایک بڑی فوج مربینہ بریطہ کے سے بھیجی اور مدینہ والوں سے جنگ کا اعلان کر دیا گیا اس کے بعد ابن زمیرہ کو قتل کر دینے کے لئے مکہ پر تربیط کی بینا کی بینا کی بابت امام مربی باب طیبہ میں جنگ ہوئی بوئیگ مربی بابت امام مربی نے ایک مرتبہ بیان کیا بخد اس بین کو بین کو تو بی کو بین کے ایک مرتبہ بیان کیا بخد اس بین کو بین کو بین کو بین کا میں بین کی بین کا میں بین کو بین کو بین کو بین کو بین کے ایک مرتبہ بیان کیا بخد اس بین کو بین کی بین کا میں بین کی بین کی بین کا میں بین کو بین کو بین کو بین کے بین کو بیا کو بین کو بین

سلم نے لکھا ہے رسول الڈی نے فرایا ہے بات ندگان مدینہ کے درانے والے کو الٹارتعا لے درائے گا
اور اس درائے دائے ہوئے ہوئے الڈوشنوں اور تمام ہوگوں کی بعنت ہے واقدی نے عبداللہ بن منظلہ کی ذبانی لکھا ہے
یز بدیرہم نے اس دنت حملہ کی تیاری کی جبکہ ہیں بھی ہوگیا کہ اب آسمان سے ہتے برسیں گے ہو نکہ لوگ اپنی مال بہنوں
اور سیسیوں سے نکاح کر رہے منے شرابیں پی دہیے متے اور نماز چھوٹر چکے ہتے ۔
اما کی سم ارمی میں مرابی اس سمال مراسم اذہی نے لکھا ہے بزید دب میں دانوں کے

امل مکتر کے سائی مزید جب میرند دانوں کے المجام اور اس کا المجام اذہبی نے لکھا ہے بزید جب میرند دانوں کے افران مکا محیا ملہ اور اس کا المجام اور اس کا المجام کی میں انہاں کرنے دکا تو تنام ہوگوں کو اس پیفقہ آبا اور سب نے اس پرطلہ کی تفاقی المدنے اس کی میم کر دی اور اس نے اپنی فوج حروز کم معظمہ مابن زیبر کے ننل کے بعے دوانہ کر دی المدر کا کم اس کا میں ساللہ فوج سراب ساللہ مغرب واس فوج نے کمہ بہونے کمہ ابن زیبر کا محاصرہ کمہ لیا

ان کے فتل کی ندییر برکس اوران برخونیتی سے پھتر برسائے بر داقعہ ماہ صفر سے بہر کا جے اور شہر میں آگ لگاوی بس کے فرار دوں سے کدیہ کا بردہ اور اس کی جھٹ جل گئی اور حضرت اسماعبل کے فدیر میں جومین ٹرھا ذرح کیا گیا ۔ مقال درمے کا سینگ اب نگ کویہ کی جھٹ میں لگا ہوا تھا وہ بھی خاکستر کر دیا گیا ۔

ابن عساکر نے عبراللہ بن عمری زبانی لکھا ہے کہ صرت ابو بکررہ کا نام الصد بن تم نے شبک رکھا بحضرت عرض کو الفارون میں تھیک کہا کیونکہ وہ فولادی سینگ کی ما نند سے بصرت عثمان بن عقال دو و و روا ہے کو ربر در منی شہید کیا گیا اور اللہ نے ابنی رحمت سے انہیں ووگنا محصہ دبا۔ امیر معاویہ ارض باک کے بادشاہ ہوئے اور ان کا بیٹیا بزیر میں بادشاہ ہوا ، اس کے بعد سفاح ، سلام ہنصور ، جابر ، مہدی ، ابن ، امیر غضب بہسب کے سب کعب بن توی کے خاندان کے افراد صالح اور بے مثال بادشاہ ہوئے ، فرہبی کا بیان ہے میر وابت کی طرح ابن عمر ہوگی زبانی بیان کی گئی سے سیکر کسی نے جسی خود ابن عمر ہوگی زبانی بیر بیان خود ابن عمر ہوگی زبانی بیر واقعہ منا بیان نہیں کیا ہے۔

وا تدی نے ابو تعفر یا قری زبانی مکھاہے کرسب سے پہلے بیز بیڑمعاویہؓ نے نما نہ کعبہ بیڑوٹا علاف کعبہ ایشی غلاف بیڑھا!! ۔

ووربزيد مس رحات كرنے والعشامير

یز بدکے دور عکومی بی امام سین ان کے ساتھی اور جنگ سرہ میں شہدا کے علاوہ سوب ذبل حضرات نے ملک المون کو خوش آمدید کہا۔ ام المون بی حضرت الم سلمت ، خالدین ع فطن ، تجر مداستی ، حابر بن عتب ، بر بده بر بحصیب مسلمین فنلد، فقیه برکا مل امام و فنت ، علقم بن فلیس فنکی ، مسرونی ، مسورین مخرم و عنبرو - داضع بر بحصیب مسلمین فنلد ، فقیه برکا مل امام و فنت ، علقم بن (۲۰۰۱) بر سے بڑے دوالضار شہید کئے گئے - رضی اللہ باوکہ جنگ حرہ میں ہو بہ قام مکم عظمہ کی گئی اس میں (۲۰۰۱) بر سے بڑے دوالضار شہید کئے گئے - رضی اللہ عنہم درضواعنہ

### معاوبيرس بزيد

معادیرین بزیدین معاویر الوعبوالرهمان جسے بیض لوگ الویز بدا وربعض الوبیل ہی کہتے ہیں معادیرین بزید اپنے والد کی زندگی ہی ہیں بماہ ربیع الاول سائلہ ہو دلیعہد محکوم مین مقریم و چکا تھا۔ برایک صالح نوجوان تھا۔ برای کی حالت ہی میں تخت نشین خلافت ہوا۔ اور اسی برباری کی حالت میں وفات پائی اس نے کسی پرفوری شخت نہیں کی سلطنت کا کوئی کام اسخیام نہیں دیا۔ لوگوں کو نا زہمی مزبور ساکا۔ اس کا دور مکومت صرف ہوں رہا ، بعض کہتے میں تخت نشین خلافت کے بعد و و ماہ اور بعض کے نزویک نین ماہ زندہ دلم ، اس نے بیس اکبس سال کی عمر پائی۔ انہوں نوگوں نے کہا کسی کو اپنا خلیف منتخب کر دیجے توجواب و یا میں نے خلافت کی شرین ہی سے استفاوہ مہیں کیا اور مرک دوگوں نے کہا کسی کر واشت کر وں۔

عيداللدابن رببر

ر النفس ہجرت بنوی کے بیس ماہ بعد آپ میبنہ منورہ بیں بید ماہوئے بعض کے نزد کے ساچہی میں میں میں النفس ہجرت کے بعد سب بہلے پیلیا ہوئے آپ کی بیرا کو کھے ان کے بار سب سے پہلے پیلیا ہوئے آپ کی بیرا کہ نظر کے بعد سب سے پہلے پیلیا ہوئے آپ کی بیدا ہوئے کے بعد آپ کو رسالتما آپ کے پاس میں کرویا ہے اور مدبنہ میں میں کو ٹی اولا دن ہوگی آپ کے پیلیا ہونے کے بعد آپ کو رسالتما آپ کے پاس کیا اور مرور عالم نے مجور جباکر آپ کو جٹائی ۔ آپ کا نام عبدالطرد کھا اور آپ کے نانا ابو بکرین کے نام پر آپ کی کنست ابو بکرتی کے زنوانی میں کہ کو جزائی ۔ آپ کا نام عبدالطرد کھا اور آپ کے نانا ابو بکرین کے نام پر آپ کی کنست ابو بکرتی خور ذواتی ۔

ابن زبرعام طور بردوزے دکھتے ، راتوں کوعبادت کرنے ، فازیں طویل فویل فویل فویل فران کرنے ، فازی طویل فویل فران کرنے ، مازی کرنے ، صلاحی کرنے ، دربر سے جبوٹ ددلبر سے آپ کا سہ شبانہ نظام انعمل یہ مغالد ایک شب رات محرب مجونے تک نمازیر سے ، ایک شب رات محرب موری میں دہنیں آپ کے میں دہنے ، درایک شب رات محرب موری میں جنہیں آپ کے محمانی عرد ، ابو ملیکہ ، عباس ابن مہل ، ثابت بنانی معطان ، عبیدہ سلمانی اور دیگر مصراف نے روایت کیا ہے

آپ وہ شخصیت بیں کر بزیدی بیعت سے انکارکر کے مکرمنظم سیے گئے جہاں پہونج کر اس افر تفری کے زبانہ بس ابنی بیعت کی خواہش نہیں کی بیعت برکرے کو کوجہ سے بزیلا ہے سے خت نا راض ہوا اور آپ پر مکرمنظم میں پر شرحائی کی ۔ میکن بزید کی دفاعت کے بعد گلات نے آپ کو خلیفہ نیا یا آپ کے باعظہ بربعت کی ۔ اور با شندگان مجاز و میں اور عزاق و خواراں نے آپ کی اطاعت بیں ترسیم مرکعا ۔ آپ نے خان کرجہ کی از مرزو تعمیر کی اور میں طرح ابراہیم کے زمانہ میں مغنا اسی طرح خان کوجہ کے و و در واڑ و بنائے اور ابی خالہ حضرت عائشہ بنے کہ نے برکہ رکول المذا کی خواہش تھی کہ خان کوجہ میں زید چھ گرز و بنائے اور ابی خالہ حضرت عائشہ بنے کہ بہ برکہ کرد ہی سے اللہ کی خواہش تھی کہ خان کوجہ میں دور میں شامل کی ۔ البتہ شامیوں اور مصر بول نے معاویہ ابن زبیر کو ابنا خلیف آسید کہ با تھنا چو نکہ اس کی خواہش کے مطبع و فر ما بروار بہو گئے کی زندگی نے و فا نہ کی اس سے برسب شامی و مصری بھی اس کی موت کے بعد آپ کے مطبع و فر ما بروار بہو گئے اور آپ کی خلافت پر ان سب نے بھی بیعت کر ہی۔

مروان نے انہی دنوں میں خفیہ ساز شیں کرے شام دمصر برنے مطاعاصل مروان کو دلیجہ مروان کو دلیجہ مروان کو دلیجہ مقرد کرگیا دیے کا بیان ہے مردان کو خلیفہ منرکہا جائے کیونکہ دہ باغی تقاا ور اس نے عبداللہ ابن زبر برخروج کیا نا اور اس کی بنادت بی کی دجہ سے اس کا ولیعہ مقرد کرنا تھی درست و مبائز نہیں ، البتہ عبداللہ ابن زبیر کی شہادت کے بعد عبداللہ کی خلافت درسیت ہوسکتی ہے ۔

ابن و برکوری السی دی گئی اعبرالله ابن زیز بینیت امبرالمومنین کمی قیام پزیر بینیکه عبراللک افسای دی در کرکه کوفیصور کردیا اور ایک ماه

ک متواتر کم کا گھے او اسے ہوئے حجاج منجنیت کے ذریعہ کم پر پہتے برسا آرا، ابن زبیر کے سائفی اس محاصرہ سے عاجز آگر خفیہ کو دیا گئے۔ غرضکہ یہ جمادی الاقل سی جم کو منگلکون عبدالٹرابن زبیرکو بھانسی دے کر شہید کیا گیا بعض کے زددیک بروا تعربی کے آخری سال کا ہے اس طرح کم پرجمی عبدالملک بن مروان نے بعضہ کر شہید کیا گیا بعض کے زدیک بروا تعربی کے آخری سال کا ہے اس طرح کم پرجمی عبدالملک بن مروان نے بعضہ کرکے اپنی خلافت کا اعلان کیا۔

ابن عساکرنے فیمربن زبدین عبداللہ بن عرکی زبانی لکھاہے جہاجے نے منجنین کے ذراجہ جب عبداللہ ابن بریر پر پھر برسانا شروع کئے تو اس ونٹ میں ابو تعبیس بہاٹر پر تھا۔ میں نے بہاٹر پرسے دبکھا کہ بجنین سے گدھے کے برابر ایک جملا شعلہ نکلا اور وہ چکر لگاتے ہوئے ابن زمبر کے سامینوں پر گرامس کی دھہ سے تقریبًا بچیا س آدمی جل کرخاکتر ہوگئے

عضرت عبدالعابن زبربن زمام من قرلیش کے مشہور سوار سے اور آپ کے فضائل زبان زدنان

عاميس

عربن دینارکا بیان ہے ابن زمیر بہترین نمازی مضے آپ حرم کعبی نمار پڑھ سے تنے منجنین کے بیطرا اگراپ کے کیروں پرگرنے لیکن آپ ادھرمتوج بنہونے ا در برابر نماز رپر صفے رہے مجا مد کا بیان ہے کہ ابن زمیر عبادت کے بڑے توقیبن تصفی اور آپ کے بجاو دیرانتھ فی اگہا توادث سے عاجز موجانا - ایک مرتبر بیت الدیس بہت زیادہ پانی محرکیا چونکہ آب کو ارکان ا داکر نے تھے اس ہے۔ ہے۔ پرکراپ نے طواف کوبرکیا عثمان بن طلح کا بیاں ہے کہ تجاعت وعبادت اور بلاعن میں ابن رمبرکا کو کی مقابلہ نهيل رسكاآب اتنے بلند آواز منے كرآپ كے عطبه كى آواز بہاروں سے كلانى تقى ابن عاكرنے عروه كى زبانى لكما ہے۔ كرورالله ابن زبرى منقبت بس عرب كے شهور شاعر نالغه جعدى في من في ريزى كى ب -رمه ایر مه این زیبر نے ماند کعبہ بر دیباج کا این ہے کہ سب سے پہلے ابن زیبر نے ماند کعبہ بر دیباج کا ایک ایر م علان جرمایا وگرواس سے پہلے پلاس وجرب کا غلاف جراحا با تعام وہن قبس کا بیا ہے کہ ابن زبیر کے پاس سوغلام منے اور سرایک سے اس کی زبان میں گفتگو فرمانے منے میں حب انہیں دنیاوی کام م م شنول دبجننا نوكت برايك لمحرك يق يمي ونباس الك نهبس ورجب دبني كامون مي منهك دبيجتنا تو نقين بوزا كراضين دنباسے كوئى واسطه ونعلن مى نبين ب ستام بن عروه كابيان يدمبرے جيان بالله ابن ريبجين مي ممير في من الم الله الله المراء والماعوام بن فويلد في قيافه تناسى سيكها عبدالله ابن ربيركوابك مدن بك تمشيرون سے سابقہ الإے كا -

برسدالط اسدی نے کہامبرے پاس فرج کے لئے کھے نہیں سے امپرالمومنین نے جواب دیا تمہارے اخراجات كابين ضامي نهين مناسب بهي ب كنم اب كحروث جائو-اس برعبدالله اسدى في عيركميا ات امير المونين! میرے اونٹ مسردی اور بھوک سے ہلاک مہورہے میں فرمایا انتہیں مرغزار تعرا گاہ میں بھیجے دو تاکہ فراحی وآسائش سے پرتے رہیں،ان کی بیٹے برموٹا نمر کس دو اور عصوم خرب کے درمیان ان برسواری کیاکر و اس برعب الله اسری نے کہا ہے امبرالمونبين من آپ كے پاس رائے لينے منيس للك كي زرنقد مانكنے آياتھا اوراس اولنسي برس نے مجھے آپ مک بہونتیا یالدنت ہے جس کے بواب میں امیرالمونین ابن زبر منے فرمایا اوٹنی کے سوار رہیں ۔ عبدالدران نے زہری کے حوالہ سے مکھا ہے بار گاہ رسالت میں بنقام میبنرمنور کھیجی کا سرپیش منبس ہوا۔ نبز جنگ بررمی صی کا سرآئ کے ایکے منہ بیلا یا گیا حضرت صدیق اکبرٹ کے روبروکسی کا سپیش کیا گیا تو آپ نے نابیندبدگ کاافلمارفرایا البته عبداللدین زبر کے سامنے اکٹرلوگوں کے کے بوے مریش ہوئے

حضرت عبدالله ابن زببر كي عهد خلافت لبن محتارنامي باطل برست ننبوت كا دعوى كيا اورابن زبر بريشروج كيا نتيج كے طور بر بلعون وكذاب فتار مبدان كارزارم ماركبا وراب زسركونتي حاصل موتى-

ار برائد الم من المريم المصن عبدالله ابن نسير يحد عديد المريبوا لي من المريم المان المريد انتفال ذرايا أسبرين محصنبه ومبدالتُدبن عروب عاص أنعمان بن بينبر سليمان بن صرو ،حابربن سمره ، تدبد بن ارقم عدى بن حالم ابن عباس، ابو وا قلبنى ، زبربن خالد منى ابواسود ولى اوردومر بزرگ بجى ندرا عبل بوك .

عب الملك بن مروان

ا عبد لملك بن مردان بن حكم بن ابوالعاص بن امبه بن عبيتمس بن عبينات بن نعتى بن كلاب برا لملک کی کنیت ابو وکسیرینی بیرس جرمبس پرابوا۔ اس کے والدنے اس کواپنی رندگی میں دلیعب بنایا بچونکر برز مانہ عب النّدابن زمیر کی خلافت کا تضااس کئے عب الملک کی ولیعہ یری خلافت ضجیح و درست نهب عبدالتدابن زببرام المومنين كى زندگى مين اس كيم صوشام پر فنصه كريا مفا تصرابن زبركى شهاد يه س بھے کے بعد عزاق پر بھی قابض و متصرف ہوگیا اور بعد شہاد ت ابن زببر سے بھر سے اس کی خلافت صحیح ہوسکتی ا مال سے ای سال سے جو میں عبد للک کے کما نڈرانجیف حجاج نے کعبہ کومنہ ہم کرکے از سرنوتیم کرا جواب بك بحالت موجود وبرفراس اسى سال حجاج كے اتاره برايك تخص نے رسر كا بجمام وابر

ابن عررة كو الراجس كے زمر يا اثرات سے آپ بيار بوكر الله سے مل كئے سى جوج بے باست ندكان مدين كو دليل كيا ورباتى مانده صحابة في ساعة نها بين سخت برتا و كئے انس ،جابر بن عبرالله ،سهل بن ساعد ساعدى كے باعد ياؤں بند صواكر رمواكيا .

معنیم من عبداللک نے توگوں کے سامنے جج کیا ادر اسی سال مجاج کوعراق کا گورز بنا باری چر میں مملکت ردما کا مشہور شہر پر خلفتے ہوا۔ اور اسی سال عبدالعزیز بن مروان نے مصری مبا مغ سجد کومنہ مرکز کے حیاروں طرف کی زمین اس میں شامل کرکے اسے وہیع دکشادہ طریقہ سے تعمید کیا سے میں مصیصتہ کے اطراف کا قلعر نبان فتح ہموا اور اسی سال مغرب میں ارمینیہ وصہا مبرک بنگ ہوئی۔

تششيم مين حجاج في شهرواسطه كى بنياد قائم كى .

تنوث مرم مسيعه فتح مواا ورمغرب كى وادبول براسلامي تبصر بوا .

مصمم من عبدالعزيزين الوحاتم بن نعال باللي فتشمرار دبيل وبروع أبادك ،

ملاث ميم فلعدافرم وقلعد بولق فتع بوئ الى سال تمبرا فرم مي عام طور پرطاعون عبيلا بواسا چونکه خواتين مي ابنداء طاعون عيلا تفااس سے اس طاعونی سال کو طاعونِ فتيات کينے ہيں ۔

تاریخ وفات اس ال ماه شوال منشره مین عبدالملک بن مسدوان نے انتقال کیا اور (۱) اللے اور (۱) اللے وفات وارث بھوڑ ہے۔

امدين عبرالنزعبى المدين عبرالنزعبى كابيان بدى بدا لملك گنده ذه بن نظا اور هيه ماه بس بيدا بوانظا ابن سعد كابيان بدى بدا لملك خلافت سے بيلے بڑا عابد وزا بر عقا اور مدينه منوه من مب عبادت گذارشهور تقا يحیٰ بغيائی كابيان بيدى بدا لملک اکثر د ببتنز تصري ام در دا و کے پاس بيٹھا کرتا تھا۔ ایک دن ام در دا و صحاب نے کہا سے امرا لمونين ا میں نے مناب کرتم بيسا عبادت گذار اب شاب نوشی کرتا ہے توجواب دیا بخداخون خواری می کرنے لگا موں ۔

عبر اللک بن مروان بی مریز طینه کے عظیم الشان میں نے مرینہ میں صرف عبدالملک بن مروان کو تحویر و ،

ابنے ز مانہ میں جلونوں وعلوم کا بلکا ماہر عظا۔ ابوزنا و کا بیان ہے کہ قبیصد بن و ویب ،عروہ بن زہر ،سعید بن میں ابنے و مانہ میں مروان ہی مرینہ طینہ کے عظیم الشان فقیم ہے ۔ ابن عرم کا بیان ہے ہوگ بیٹے بیدا کرتے ہیں دیک مروان نے باپ پیدا کرتے ہیں دیک بیان ہے کسی نے عبدالی ابن عرم سے پوجبا اب و وجبا آپ و دین کے مشہور عالم ہی میں آپ کے بعد میم سے مسائل وریا فت کریں تو ابن عرم نے جواب دیام وان کا بیٹا عالم ہے اس سے پوجبنا۔

میں آپ کے بعد میم سے مسائل وریا فت کریں تو ابن عرم نے جواب دیام وان کا بیٹا عالم ہے اس سے پوجبنا۔

ابوہرمر فی کے علام سحیم کابیان ہے عبدالملک اپنی جوانی کے زمانہ میں ایک دن تصرف ابوہرمرفی سے ملنے آیا شین نے فرمایا برایک دن ملکت عربیرکا مالک ہوگا -عبیرہ بن رباح عنیانی کابیان ہے ام در دا دنے عبولملک سے كما من في اولين بكاه مي من نفين كرايا مظالم ماوشاه بنوك عبدالملك في وجها برهين كيسيروا ١٩م درواء في جواب دیاتمہاری فن کوئی وسخن فہی سے ، اور نم سے زیادہ عالم میں نے کسی کونہیں دیکھا شعبی کا بیان سے ممبرے ہمنتیں میری بیانت و فابلیت کے فابل ہو گئے البنہ عبدالملک کی حالت یہ ہے کرمیں حب کو ٹی صدیق بیان کرنا موں یا کو فی شعر بڑھنا ہوں تو وہ اس میں مزیدا ضا کہ کر دیتے ہیں۔ ذہبی کا بیان ہے عبدا للک نے صب ذیل صحابہ سے احاد بیف کی سماعت کی عضرت عمّال ، ابوہر رہے ، ابوسعبد من محضرت ام سلمن ،بربرہ ، ابن عرر ادرام مرمعاور يظ ادر عبد اللك كي زباني حسب ذيل راوبور في احاديث بيان كي بين عروه ،خالدين معدان ،رها دبن عبوة ،زيري، يوس بن ميسره، ربيدبن زياد، اساعيل بن عبيدالله ، جريرين عقال اور ويكر أشخاص - بكربن عيد المرمز في كابيان يع يوسف نا می بهودی مسلمان بوگیا است ملادت قرآن کاشوق تضا ،وه ایک دن مروان کے ممل کے نیمے سے گذرا اور باندا واز سے کہااس ملک مکان سے امن خریج کو کالیف ہوگی ۔ میں نے پوٹھے اکس زمانہ میں ؟ تو پوسف نے کہا اس جدرِ می سبب کوفراسانی سیاه برجم النے آئیں گے بوسف سے عبدالملک کی دوستی بھی تنتی ایک ون اس نے عبدالملک کے شامرير إعة ماركركما بادتاه بنف كے بعدامت محدية كساعة بخوف خدابيش أنا عبدالملك بن موان في كماكمال من وركبان بادت است ؟ من ملاف شريعت كوفي كام منبين كرون كا ورالشيس درنار بون كا-

ابن ابی عاکث مین عبدالرحمان بن ابو مکرین کابیان سے کروبلطاک نے حضرت عبدالتد ابن زمبرین کے کمو

بیں ان کے قرآن کرم کوبندگرتے ہوئے کہا اے ابن زبر بن ہرآپ کا آفری و ندن ہے امام مالک کا بیان ہے میں نے کہی بن سعید کی زبانی سناہے کری بدا للک بن مروان اپنے دیگر دوسا تھیوں کے ساتھ ظہروع مرکے در ربیان سعید میں نماز برطاکر تا تھا ایعنی ظہر کی جماعت کے بعد سے عصر نک بینماز برطنا تھا ، سبب بن مسیب سے کسی نے پونچا اگر ہم ہمی ان بینوں کی طرح تماز پڑھیں تو کیا ہم ج ؟ توسید نے جوا باکہازیادہ نماز روزہ عبادت نہیں بلکہ عبادت نام ہے۔ امورالہی بیغور و فکر کرمیانے اوز قوی کا بینی جن چیزوں کو اللہ نے حرام قرار دبا ہے ان سے علیجہ و ربا جائے مصعب بن عبدالنہ کا بیان جہدا سالمی میں سب سے پہلے عباد للک نام صرف عبداللک بن مروان کا رکھاگیا ۔

وبنار را بات البی بجی بن بکیرنے امام مالک کی زبانی لکھا ہے کر عبداللک ہی وہ ببرالخص کضاحس نے دنیا ۔ ویت اربرا بات البی طاحت فیوں پر آیات البی کندہ کرائیں۔

مصعب بن عمیر کابیان ہے عبدالملک نے اسٹرفی کے ایک رخ پرفل ھو اللہ احد اور دوسرے رخ پردل الدالا اللہ کا نام اور دائرہ کے با سر محمد رسول برلا الدالا اللہ کندہ کرایا ۔ اس دیتار کے اطراف سنہرے دائرہ پر کسال کا نام اور دائرہ کے با سر محمد رسول اللہ اللہ اللہ دی دو بن اللہ فی کندہ میونا تھا۔

عسکری نے اوائل میں استاد کے ساتھ لکھا عبرالملک ہی وہ بہلا شخص تختا جو اپنے فرامین ور کاری کا غذات کی بیشانی پر قل ہو اللہ احدا وررول اکرم کی شاا ورسند دناریخ لکھنا تختا بخا بنج مشاہ روم نے ابک مرتبرلکھا کم لبنے مرکاری کا غذات کی پیشانی پر اپنے یول اکرم کا تذکرہ لکھنا جبور دو در گریز ہم جبی اپنے سکوں پر وہ چیز کندہ کو ایک گئی کے جس سینم کو قلبی کی بیشانی پر ایس مرکاری کے بیشانی پر عبرالملک کو گراں ہوئی بیشانی پر عبر برین معاویہ نے مشورہ دیا کردم کے سے ملک کے سے ملکی سکے جاری کھیے جن پر اللہ ورموال اللہ کے سکوں کی درآ مدیرانی ملک میں بندش لگا دیجے اور اپنے ملک کے سے ملکی سکے جاری کھیے جن پر اللہ ورموال اللہ کندہ ہو۔ اور آپ کے سرکاری کا غذات کی پیشانی پر کی عبارت اگر اغیار کو بڑی معلوم ہوتی ہے تو ہوتی رہے اس کی پولاء میں بیٹ نے میں میں ملک ہے۔

عراللک کی تحواری این در این ایان ہے سب سے بہلا بخیل خلید عبد الملک تفا اسی دج سے وہ کا بات جویز کا بات جویز کی تاکر مبنجنا تا رہے ۔ کہنے بی کرسب سے بہلے اسی نے اسلام سے غلاری کی ، اور خلفا اسے دربا بیں لوگوں کو بات کرنے کی جانوں کا در امر بالمعرد ف سے روکا ۔ علاوہ آزیں کلبی کے حوالہ سے لکھا ہے کہم دوان بن کم نے ابنے بیٹے کے بعد عروب سعید بن عاص کو دلیعہ بر مکوم من بنایا مقالسکیں عبد الملک بن مروان نے اسے قبل کرا دیا اور اسس تھے کا تنگل اسلام میں بہلی غلام ہے ۔ نیز کدی راوی کے ذریع جس برجوب کا الزام سے اس نے ابن جربی کے والدی زبانی مکھا ہے عبد اللہ ابن زبر رہ کی شہاد من کے بعد سے جس برخط بنا عبد الملک بن مروان لے والدی زبانی مکھا ہے عبد اللہ ابن زبر رہ کی شہاد من کے بعد سے جس برخط بنا عبد عبد الملک بن مروان لے والدی زبانی مکھا ہے عبد اللہ ابن زبر رہ کی شہاد من کے بعد سے جس بنقام عربہ طبیتہ عبد الملک بن مروان لے

خطبددیا ادر حدو نتنا کے بعد کہا حضرت عثمانی کی مانند میں ضیعف نملیفہ نہیں، ام برما و بہ کی طرح سے نہیں بزید کی طرح کر در رائے نہیں رکھنا اجھی طرح کن توم برے بیش رو تعلیفہ اپنے اپنے حالات میں گذر گئے ، اسکن میرے پاس ان تام بیار یوں کا علاج تم شیر براال ہے کم ہیں جا ہیے کم میری امراد کے لئے لینے نیزے سیدھ کر ہو۔ مہا جربن کے اعمال بھارے بئے نکلیف رسال میں ۔ برماضی کی طرح اعمال صالح نہیں کر رہے ہیں تو گونعبر وار ابخت سخت سزاؤں کے کام مذکر و اور یا درسے کہ آئندہ تلواف جو کی مارے کی اسے عمرو بن سعیر وقت واری کرائنگھوں سخت سزاؤں کے کام مذکر و اور یا درسے کہ آئندہ تلواف جو کی اس کے لیکن کسی پرچلکرنا یا امرا لمونین کی موجود گی بربیان عہدہ و داری علیوں ہے بیک ہم برواشت کریں گے لیک سخت تزین سزا میں کسی پرفوج کشی نبایت نازیبا توکن ہے جسے ہم کسی حال میں جسی برواشت نہیں کریں گے بلکہ سخت تزین سزا دیں گری براور دینے و تن اگر کوئی توٹ نما یا و دلا ہے گا تو اس کی جسی گروں اٹرا دی جائے گی آننا خطب دے کری برا دینے و تن اگر کوئی توٹ نما یا و دلا ہے گا تو اس کی جسی گروں اٹرا دی جائے گی آننا خطب دے کری برا دیا ہے گا تو اس کی جسی گروں اٹرا دی جائے گی آننا خطب دے کری برا دیا ہے ان کریا دیا ہے گا تو اس کی جسی گروں اٹرا دی جائے گی آننا خطب دے کریں برا دیا ہے گا تو اس کی جسی گروں اٹرا دی جائے گی آنیا تو اس کی جسی کریں اٹرا دی جائے گی آنیا تو اس کی جبی گروں اٹرا دی جائے گی آنیا تو اس کی جسی کروں اٹرا دی جائے گی آنیا تو اس کی جبی کریں اٹرا دیا ہے گی تیا تو اس کی جسی کروں اٹرا دی جائے گیا ہوں موان منبرے آئر گیا ۔

عرفی دفتری ران ان اسکری نے مکھا ہے کوعبدلللک بن مردان ہی وہ ببرلاعظیم اشان ہے جس عرفی دفتر وں بین عربی زبان جاری اور منبر روسب سے پہلے بات بلند کئے۔

عبرالملک کی اخراع افعال کے اخراعات میں سے با بخیر ساور باتی اسب سے با بخیر ساور باتی اسب سے بسلے اذان ولانے کی اخراع بنوم وان کی ہے۔ عام اس سے کہ یہ عبرالملک کا فعل ہو یام وان کے کسی دوسر بیٹے کا ،
عبرالملک بن مروان نے بحوالہ ابن جربح لکھاہے مجہ سے اکٹر لوگوں نے کہا خاند کجہ برسب سے بہلے موالی سیمی غلاف دیکھے کہا وا نعی ایسے بی کبڑے کا غلاف کیب عبرالملک بن مروان حب مقدمات کا فیصلہ کر ناتو اس کے سرالملک بن مروان حب مقدمات کا فیصلہ کر ناتو اس کے سرالملک بن مروان حب مقدمات کا فیصلہ کر ناتو اس کے سرالمواروں کا ایس بیمواکن افتا ۔

اصفی کا بیان ہے کسی نے کہا ہے امیر المونین آپ بہت جد ہو رہے ہوگئے توجواب دیاکیوں نہ ہوتا واقعہ بہتے کہ ہرج عہ کے دن توگوں کوعقلمندی سکھا تاہوں . قمد بن حرب زیادی کا بیان ہے کسی نے بوجھا اے اسے ایم المونین اسب سے زیاوہ اچھا کون ہے ؟ بواب دیا جوصاحب عزب ہونے کے باوجو وعاجزی کرے اور قدرت رکھنے پر زید و نقوی کر سے اور طافت و فویت کی موجودگی بیں انصاف سے کام لے اور قدرت رکھنے پر زید و نقوی کر سے اور طافت و فویت کی موجودگی بیں انصاف سے کام لے ابن عالث رہ کا بیان ہے میں بالملک کے پاکس جب دنیا کے سی عضہ سے کوئی شخص آتا تو اس سے کہنے حسب ذیل جا رہا توں سے میرے سامنے پر مہز کرنا اور ان کے علاوہ جوجی جاسے مجھے کہد لینا۔

ا مبرے سامنے جوٹ زبونا كيونكر جوشے كى كوئى قدرومنزلت نہيں كرتا. ١ ـ ميرے يو چھے بغيركوئي جواب مزديناكيونكرين يو تھے جوابات مبرے سے بيكارس ـ م ميري تديف من مبالغه يزكر ناكبونكم وبناحال بخوبي ما تنابون اور اين ضمير سوانف بون. م ۔میری رعیت پر مجھے برانکیخۃ نزکر ناکیونکہ ان سے مہر بانی کرنے کی بھے بڑی ضرورت سے ۔ مائنی کا بیان ہے عبداللک کومب مرنے کا بقین ہوگیا توکہ بخدا تاریخ پیائٹس سے آج کک میں ایک خال ادر المي موتا - بيراين بيون كووصيت كي بيو إجيشه الله تعالى سنحوف زده رينها فرق نه بنا ما تفرقه إزى واختلاف سے دور رہنا۔ زمانزامن می أم بررہ کے دوگوں کی طرح رہنا اورجنگ کی صورت بن خوب سرر ی د کھاناا در شجاعت دینا عوام کے لیے راہ برابیت اور منارہ روشنی کا کام دینا مبران کا زارمیں دفت مقررہ ہے يهيمون منبس تى نبك كامول كالجرو ذكر عبيشه باقى رمنام كروامنون مين صى متيرين نظر الاوسختيون وتت مجى زمى كرنا اور اس ولسيد إكار بإمے خلافت كوخوف خدا كے سائد انجام دينا عاجيوں كانبال ركهناان كى عزت كرتے رسنا كيونكر ماجيوں كى برولت سى تم منرتك بينچے سوا ورومى تمہارى الوارمين و تُمنوں برقوى رسنا ا درمها برین کی بابت کوئی شکابت نرسننا تمهیں جہاجرین کی زیادہ ماجت مندی ہے اور اسیس تمهاری کوئی ضرورت بنبیں ہے میری دفات کے بعد بوگوں سے مقربیعت الدینا اوربیعت سے انکارکرنے والوں کا سرا الرادینا اس کے اسوا اور بھی دمیتیں کیں دلیدرونے لگاتوکہا لاکیوں کی طرح کیوں رورہے مو جمیرے انتقال کے بعد ا بنے پاؤں پر محرے ہوکر وراُت کو کام می لانا ، مبتی دم الاکی دکھانا ، اور تعمینر لٹکائے رہنا، مرکش کا مراوا دینا اور خامو سے اغمامن کر ناکبونکردہ اپنی موت سے پہلے ہی مرح کا ہے

بمن جلال الدین سیوطی کتها بون کرعبرا لملک اور عجاج بن کوئی فرق نہیں دونوں برابر بن عبدالملک ہی نے عجاج کوصحابر و متنازم لمانوں بریعا کم اعلی بنایا جس نے سلمانوں کو دلیل دخوارکیا ، مارپیٹا، گالیاں دیں ، تابعیں وصحابی کا قتل عام کیا اور سب سے بڑا ظلم یہ کیا کہ مشہور صحابی حضرت انٹی کی شکیس کسوائیں ، منٹری بندھوائی اور طرح طرح کی سخت ترین کلیفیں بہر منجائیں ۔ اللہ تعالیٰ البیے ظالم کہ کہے معاف نہیں کرے گا

ما عن رين مليسين بوع باين الدرهاي البيان الماري الدرية المارية الم

ابن عساكرین ابرایم بن عدى كى زبانى لكما مے عبدالملك كوابك ران بوار شكلیں بیش آبئر سكن ده محالم محرومی نظر اور در اس كے جہرو برشكن آئى جبيدالمدن زباد كافتل، مجازي جبيش بن محلم كا ماراجانا سهنشاه ردم كى تنبيد كى كى خرا وردمشق برعمرين سعيد كے ملكى اطلاع يابى

ارىعى كابيان سے كرحسب ذيل جاراتنخاص نے الجيائيوں يا برائيوں بركيمى نغرس منبي كى ،امام شبى، عيد الملك بن مروان ، حباج بن يوسف اور ابن القريبر-

می سلمی نے طبیق بین ایک اس سے ایک دن ایک مورن نے کہا ۔ اسے امرالومنین ا میرے مرحوم جوائی کے ورثا میں سے اوگ مجھے ایک دیبنار دسے رہے ہیں جانکہ اس نے چھے تلود نیار نقد ترکی چپورا ہے اور کہتے ہیں کہ ہیرے مصرمی اتنا ہی آ نا ہے عبدالملک کی تجہ بی ہے شار نہ آیا توا مام ضبی کو بلوا کر کر بوجیا انہوں نے بتا یا متونی کی دو بہنوں کے دو ثلث کی رقم چار کو مال کا مجھا محصد ایک و بیوی کا اعموال محت رقمی بھتر اسٹر فیل ، اور بارہ عبا ہوں کا حضر جو بیس دنیار میر (۱۹۹) محوے باتی ایک دنیار سونی کی اس بہن کا محترب ہے۔

ابن ابی شببه نے خالدبن محرزش کے سوالہ سے عبدالملک کا بیتول مکھاہے جے لندن کی نوامش ہو دہ بربری ، بھیدا ولا دکی طلب ہو وہ فارسی اور سے خادم کی ضرورت ہو وہ رومی عورت حاصل کرے

ا بوعبیده کابیان ہے عبالملک کروبرد اصطل شاعر نے ذمر مرمرا فی کی توعبدالملک نے اپنے غلام سے کہا سے لےجائد اور اسے اتنی دولت دوکہ اس کی خواہش پوری ہوجائے۔ اس کے بعد کہا ہر توم بیں ایک شاعر ہذا ہے اوراحظل بنوامیہ کا شاعر ہے ۔ اصمعی کابیان ہے عبالملک نے ایک دن اضطل سے کہا تراب کے منا بیان کرو۔ چنا نجر اس نے کہا تراب نوشی کے فوراً بعد لذین ومرور ہونا ہے سبکن آخر بی در در مرموجا آ اسے اوراس کی درمیان کی حالت ناقابل بیان ہے ،عبالملک نے کہا کچھ بنائی توکہا اے امرا لمومنین آب کی تمام ملکت میرے بورنے کے فول سے بھی زیادہ حقیر و کم زور نظر آتی ہے بربہادری و ترنگ کا زبان ہونا ہے۔

عمر عبد الملك مي انتها كرف والعمشا بهم عبد الملك كه دور عكومت بن سب عبد الملك مي دور عكومت بن سب عبد الملك مي دور عكومت بن سبب عبد الملك مي دور عكومت بن سبب عبد الملك مي دور عكومت بن سبب عبد الملك مي دور علومت الملك مي دور علومت بن سبب عبد الملك مي دور علومت الملك مي دور علومت بن سبب عبد الملك مي دور علومت الملك مي دور على دور على الملك مي دور

حضرت اسمار بنت ابو بکرمدبن من ابوسعید بن علی، ابوسعیر خدری، رافع بن تعدیری، سلمه بن اکوع سرای بن ساویر، جا بربن عبد المتر، عبدالمتربن مبغرین ابی طالب ، ساسب بن بز بد، عروبن عاص کا غلام اسسلم، ابوادلیر نولانی ، فامنی شریح ، ابان بن عثمان بن عفائ مشهورشاع اعظی،مشهورونا در فصیح ایوب بن فریر ، خالد بن بزید بن معاویر ، زرب شبیش ،سنان بن سلم بن محبق ،سوبد بن غفله ،ابو واکل طارق بن شهاب ، فمد بن حنفیه ،عبالته بن مت دادی الها و ،ابو عبیده بن عبدالت بن سودش عموین حربیث ،عموین سام جرمی ا در دیگر بزرگ حضایت نے اس دورمی انتقال فرایا -

#### ولبارين عبراللك

وليدبن عبداللك بن مروان بن حكم بن ابوالعاص نام عضا اور ابوالسباس كنبت تضى بنسبى كابيان سے ولبد كى پرورش برے لاؤ بارے بوئى اس نئے وہ لكھ برصندسكا -

ابوزناد كاببان به كردليدن عبداللك اعراب بي انتها غلطيان كرنا مقاليك وليدن عبداللك اعراب من بانتها غلطيان كرنا مقاليك وليدن عبداللك اعراب من بيان المناه الم

ابو عکرم ضبی کابیان ہے کہ دلب بن عبرالملک نے ایک دن بر مرز کہا یا ایکھا کے انت القا خبت اس میں منرکے ذریب ہی عمر بن عبرالعزیز اورسلیمان بن عبرالملک بیٹے ہوئے تھے جنا نچر سلیمان بن عبدالللک نے با وازطنز اکہا ماشا ، التہ نحوب بوستے بین اور دوسری طرف حالت یہ ضی کہ ولید بڑائی ظالم و مسملی مقالے نے با وازطنز اکہا ماشا ، التہ نحوب بوستے بین اور دوسری طرف حالت یہ من عبرالعزیز کا بربیان نقل کیا ہے مواق میں عثم ان من عبرالعزیز کا بربیان نقل کیا ہے مواق میں عثم ان من عبرادہ عجاز میں اور قروبی نشریک مصری ظالم حاکم کارفر ما میں اور بوری دنیا میں ظلم سنم ہور ما ہے ۔

ابن ابی ساتم نے اپنی تفیہ میں ابراہیم بن زرعہ کی زبانی لکھا ہے کہ ولید بن طبرالملک نے مجے سے بوجھا کے ابنی ابی ساتم نے اپنی تفیہ میں ابراہیم بن زرعہ کی زبانی لکھا ہے کہ ولید بن طبرالملک نے مجے کہ آپ اور داؤد ابراہیم امریک بارے بس تمہاری کیا اے امریک اے امریک است کی مقبل نیز قران میں سے کون برترہ ہے ہو دلید نے کہا ۔ داؤ وکو اللہ نے بنویت و خلافت دونوں چیز بن عنابیت کی مقبل نیز قران میں سے کون برترہ ہے ہو دلید نے کہا ۔ داؤ وکو اللہ نے بنویت و خلافت دونوں نے اپنے دور میں جہاد میں کیااور کرمیں ان کی بابند لکھا ہے اسے داؤ د اسم نے آپ کو خلیف بنایا ہے انہوں نے اپنے دور میں جہاد میں کیااور

مالک میں فتے گئے۔ اسی طرح میں نے جہا و و فتو صاف حاصل کیں اور کے جریں بخارا جیبی ملکت پر فیبضہ کر کے اسلام کا ولیدی پرچم لہ ایا۔ علادہ ازیں میں نے اپنے دور میں تیبیوں کے فتنے کرائے۔ ان کی تعلیم و تربیت کے مراکز خائم کئے ابارج خانے بنوا کر معذوروں کی فدر میں نے فدر میں کیے و کر جا کہ و بغیرہ فار میں جو اندھوں کے کام کاج کے لئے خدر میں وہا کے مسی بنوی کی تعمیر و فوری کے اپنے خوا میں مقرکیں، کمزوروں اور فقروں کے کھانے پینے کا معقول انسطام کی مسی بنوی کی تعمیر و فطر کا من و فوری کے لئے تو اکد وضوا بسط کیا۔ اور وسست سوال در از کرنے کو فطر کا منورع عظم ایا بیز امور ملکت کی انجام دہی کے لئے تو اکد وضوا بیط مقرب کئے۔

ابن ابی عطیه کابیان ہے اللہ زِحالیٰ ولمبدین عبدالملک پررم وکرم کرے - اس جیسا اب کہاں ؟ اس نے مندر سنان واسین فتح کیا ورس مرس کے مندر کو زیر کئین کیا - وشق کی جامع سح تیمیر کی ۔ ولیدین عبدالملک وہ وہ یاوشاہ مقابح بہت المنفدس کی مسجد کی فقیروں کو پہشرانشہ فیاں با ٹناکر تا مقا۔

ولی کے کارفامے

ولی کے کارفامی

ولی کے کارفامی کے احکام جاری کئے اور اسی سال بیکند، سنجا داء سردانیہ، مطمورہ نجینم

جیے عظیم ان تمہاد زمجہ وفائل بزدرتم شیر فتح کئے۔ اسی سال حاکم مین نے محیثیت سیرسالار جاج ، دیگر ماہیوں

کے ساعة فریضہ ججا واکیا ہونکہ فریا فی کے دن اس سے کھے علطی ہوگئ عتی میں کا ولید کو عمر جراف کوس رہا۔

مثر حرمی جرنوم اور رطواح فتح کئے

مائ مرم بر جزائر منور قدید سلامی برجم لهرائ ساف به مین برخ لهرائ ساف به مین نسف ،کش بشو مان ، ملائن اور آذر بائیجان کے مندری قلعے فتح کئے ۔ میں اس میں ،باسرہ ،ار مائیل اور قدر بون میسے تہروں پراسلامی قبصہ کیا ۔

متافع میں دیبل<sup>6</sup>اوراس کے اطرات واکنا ف کے مقامات ب*چرکرخ*اوربرحم، باحبہ، بیضا ،نوازُم ،سمر قندا درصغد <u>جی</u>ے تمبرفتے کئے ۔

سائل به مبر کابل ، فرغالهٔ ، شامش ، سندره وغیره فرخ کئے ۔ سائل بهرمین موزنان در مدینة الباب پر فننخ یا ئی ۔

مراق میں طوی وغیرہ فنخ کئے تھے کہ اس سال وسط ماہ جادی الثانی میں بعمر (۵) سال ولیدبن عبدالملکنے وقا له دیبل شمر کا اب نام ونشان نہیں لیکن تاریخ بناتی ہے کہ در باے سندھ اور کوعرب کے درمیانی علاقتری دیبل باد تھا۔ اور نہذیب تدریکا مرکز دھنا - ازمتر جم ۔ بائی -- ذہبی کابران ہے دلبدین عبدللک کے دورخلافت میں ازابتداء تا انتہاجہاد ہوتار با ورعهر فاروتی کی مانند دورولبیدمیں ہے انتہا ممالک براسلامی رحم لہ ایاگیا

یں میں عبدالعزیز کابان میے میں نے ولبدکو حب خبرین الاتو دیکھاکرو گفت پوش بار بار اپنے پاوؤں سے زمن کو مکرآیا تھا۔ زمن کو مکرآیا تھا۔

ول كافول دليدبن عبدالملك كاليك تول برمي ب كم النّدتما في قران كرم مي أكرتوم بوط كاحل بيان م

ووروليوس المتعال كرف والعمسا بمر وليدبن عبدالملك كے دورخلافت بن حسب

عتبرب عبد للمى ،مقام بى معدى كرب ،عبرب بسترازنى ، عبدالله بن ابى اقونى ، ابوالعالب ، مابربن زيد انس بن مانك ،سهل بن ابى دروا ، سعيد بن مستب ، ابوسلم بن عبدالرطن ، ابو بكربن عبدالرصن ، ابل بيم نعنى ، مطرف ابراميم بن عبدالرطن بن عوف ،شهورشا عرباح اور دوسر مصطرات ره نمام كرسويد بن جراسدى من جنهب المعون عماج من شهورشا عرباح اور دوسر مصطرات ره نمام كرسويد بن جراسدى من جنهب المعون عماج من شهيدكيا .

# سلمان بنء بالملك

سیمان بن عبدالملک کی کنیت ابوا یوب تھی یہ بنوام کا بہترین باد خاہ تھا۔ اس کے عبائی ولید کے انتقال کے فوراً بعداسی ماہ جادی الثانی کلاف جومی عبدالملک بن مروان نے اس کونعلیفرنا یا سلیمان عدر ہے تھا اس نے اپنے والدعبدالملک بن مروان اور عبدالرجان بن جمیرہ کے فریعہ احادیث بیان کی بیں۔ اور سیمان بن عبدالملک بن موان کے فرز نعرعبدالواحدا ورزم ی وعیرہ نے مک روایات بہم بہونے ان بی ۔

سلمان بن عبدالملك نها بدن مؤتر فصبح البيان، عادل، ورجها دكامتوالاتصابست مي بيلاموا - محاسف مي بيلاموا - محاسف درج ذيل مي -

عمرن عبدالعزية بمين غمى كو دزير بذايا جومية بنيك كام كرف كى طرف مالل كرتا ربتا ، سليمان بى وه صاحب نير بفتا بسر من العرب على من المروب تما ألم وب تعام فيدى د باكروب تما ألم ين المروب تما ألم وب تعام فيدى د باكروب تما ألم وب تنوام به با وسف المروب تا في المروب تف مثال بنوام به با وسف المروب ناز پڑھا نے كازىد و مثال تاكم كى -

العصري كابيان ہے سلمان بن عبدالملک پرالٹہ رحم دکرم كرے اسس نے اپنی خلافت كی ابتدائيں سب

سے پہلے برحکم دیاکہ برونت نمازاداکی جائے اورخلافت کے آخری زبانہ بی بہترکام برانجام دیاکہ سوو میر بربر ویور الدی کے آخری زبانہ بی بہترکام برانجام دیاکہ سوو میر بربر ویور الدین الدی

ميمان بن عبدالملك كي ويرات البرايا - الميمان بن عبدالملك كي عبد خلافت من مسبِ ذبل شهرون براسسلامي رهم دورسلها في كي فنور مات البرايا - البرايا - البرايا - البرايا - البرايا - البرايا - البريان ، خلعه مديد ، مسروا بنه ، شقا ، طبر بتان ، اورشهر سفيال بروغيره -

سلمان مران ما المربوالعمد البير المان بوالملك بن موان كي بن ساله دور عبي المان عبد الملك بن موان كي بن ساله دور عبد المان عبد

تىسى كىلى كونى ابن ابن حازم ، فمود بن دلىبد الحسن بن امام حبين ، محضرت ابن عبامسن كا غلام كربب ، عبدالرص بن اس تخفى اور دېگر بزرگوں نے جام رولت نومش فرمايا ۔

زخمی ہوئے اور مرض الموت کے زمانہ میں رجاد ہی جون سے کہا میرے بعدکون خلیفہ ہوگا بھر کہا میں اپنے کسی بھٹے کو خلیفہ منتخب کردوں۔ رجاء نے جواب دیا آپ کے فرزند اکبر بہاں موجود نہیں اور باتی بھٹے جبورتے ہیں ۔ توسلیان نے جبر بچھا بتا کو نم بالزین النے بے رجا دنے کہا تھا تھر بیا ہوئے بالکہا فیصے خوف ہے کہائی نقر سے مہرے بھائی راضی نزد ہیں گئے تو رجا دنے بھر کہا پیر شرط عائد کر دہ کے گڑم بن عبرالعزیز کے بعد یز بدین جبراللک خلیفہ ہوگا۔ جنا نیچہ سلیان نے کہا مناسب سے مہی وصیت نام داکھوا ور اس کو لفافہ میں بند کر کے مزم مرکم دو۔ اور میں برم ہولفافہ میں بند کر کے مزم مرکم دو۔ اور میں برم ہولفافہ کو سے بہوگا و برم کی ان ام ملکھا ہے ہوگوں اس کی بیعت کر و جنا پنے میں بامرکہ اور ایس کی بیعت کر و جنا پنے میں بامرکہ اور ایس کی مربوب کے دور اس میں کس کا نام لکھا ہے ہیں نے کہا بفافہ مزم ہرے اور اس کا مربوب نام ملک میں بیا ترم ہوگا ہوگوں نے جواب دیا ہم ایسی صورت میں بیعت اس کامر تورم نام فیصے ملوم نہیں البنہ دفات کے بعد نام معلوم ہوگا ہوگوں نے جواب دیا ہم ایسی صورت میں بیعت اس کامر تورم نام فیصے ملوم نہیں البنہ دفات کے بعد نام معلوم ہوگا ہوگوں نے جواب دیا ہم ایسی صورت میں بیعت اس کامر تورم نام فیصے ملوم نہیں البنہ دفات کے بعد نام معلوم ہوگا ہوگوں نے جواب دیا ہم ایسی صورت میں بیعت اس کامر تورم نام فیصے ملوم نہیں البنہ دفات کے بعد نام معلوم ہوگا ہوگوں نے جواب دیا ہم ایسی صورت میں بیعت

غرضکہ سلیمان بن عبداللک کے انتقال کے بعد حب بر بزمر وصنیت نام کھولاگیا تواس می عمربی فبدالعزیز کا نام دیکھ کرعبداللک والوں کے چہروں کے رنگ اڑگئے اور آخر میں جب پزید بن عبداللک کا نام ساتوان کے ہوش میں گانے ہوئے الحاصل سب لوگوں نے عمربی عبدالعزیز کو خلیفہ سلیم کیا اور خلافت کا منصب ال سے برد کردیا خلیفہ بنانے کی جب عربی عبدالعزیز کوخوشنجری دی گئی تو وہ انی جگہ بر شیمے کے بیٹے رہ گئے اور کہا بہت کی درب سے کھڑے کے بیٹے رہ گئے اور کہا بہت کی درب سے کھڑے ہے جا در درب میں باتھ دیا اور منبر کے قریب الکر منبر پر جرب کا مرض برج بی بازو کوں سے کہا کھٹوا ورام برالموتنین سے منبر پر عمر بن عبدالعزیز کا باتھ کہڑے گوگوں کی طرف وراز کر دیا ۔

بن توت وطاقت كى فراوا فى دېكىي توجېرت كى انتها شرىي ـ

روابہ ہے کم روان وسلیمان دونوں جھائیوں کے درمیان امور خلافت کے بارے یں گفتگو ہوئی۔ اور بڑے بھائی سیائی سیائی سیان سنے چوٹے بھائی مروان کو کچر خت وسست کہا مروان نے سخت جواب و بناچا ہا ہمنا کو بھر خت وسست کہا مروان نے سخت جواب و بناچا ہا ہمنا کو بھر العزیز و زبرہ کومت نے مروان کے منہ پر ہا ہند رکھ کر اسے خاموش کر دیا اور قسم دلات ہوئے کہا تمہیں بہرکرت زیبا منہیں کو کہ سیمان تمہارے بڑے ہوئے کہا تمہارے بھائی اور امام و خلیفة المونیس بی ۔ اس برمروان خاموش رہا دیکن عربی حدیا لعزیزے کہا بائے نام نے نے بھے مار والا سنجد المعرب سعیۃ بیس آگ و بک رہی ہے آخر کا مروان نے اسی لات آنتھال کیا ۔

ابن ابن و بنا نے زیا دبن عثمان کی زبانی لکھا ہے سیلمان بن عبوالمک کے بیٹے ایوب کے انتھال ہومی نے ابن انجازی کے باس جاکرکہ ہا ہے امرائی منا بہا تام زندہ کرمن فرمایا کرتے تھے بھے نیا میت نک ابنیا تام زندہ کہا مقصود ہوا اسے جا جیے کہ خو دکو مصاحب سے حوالم کر دے مینی بغیر مشقت کے تیک نامی حاصب لہی تہدیں مرسکتی ۔

#### عربن عب العزيزة

الم المراحة الم الم الله الله الله الم عاصم محاجوعاتهم بن محطاب في صاحبزاد في عبل ابن عمار سن الم عاسم محاجوعات من محطاب في المراكب كيرم وكوزتمي كرديا آب كراكب كيرم سنحون بوجه رہے تنے تم بنوام تبرك الله على ال

مر المنعلق بنتا مريا ولادي المايخين المايخ من الكهام معنوا عرفارون فرمات عقر الميان المعالي منعلق من المعالي المعالي

سله استنج کے معنی زخمی ایمکن مورخین سے دکھا ہے کہ استنج و نافسص بہ دونوں القاب بنو امبہ کے دو عادل لوگوں کیلئے خاص بیں - اخبے سے عمر بن عبدالعزیر در نافض سے یز بدین عبداللک بن مردان دونوں عادل وافصا ف پرورصاکم مراد للٹے جانے ہی ہیں اور واقعہ بھی بہے کہ عمر بن عبدالعزیز نے بنوام برکے باعضوں مسینکڑوں مصاب برداشت کئے - ازمزم م اقبال الدین احد زمین کو انصاف سے مالا مال کر دے گا ہے اور وا قعہ میں بہی ہے کہ حضرتِ فار وِ فی اعظیم ملکی بیرار ثنا و حرف بحرف صحیح ثابت مہوا ۔

ابن سدنے لکھا ہے حضرت ابو بکرون فریاتے تھے کا ش بیں اپنے اس زیم نوروہ لڑکے کے عہد میں زندہ جواس مالت میں پوری زمین کو انصاف سے بھر دے گا جبکہ اسس دنیا میں چوطرفہ سے بوروستم ہو راہوگا۔ ابن عرفہ کا بیان ہے ہم دگ باہم کہا کرنے تھے قیامت اس زمانہ کے بعد ہوگی سب کہ حضرت عرف کی مانند آپ کا ولادیں سے ایک عاول عدل وانصاف کے کاریاں انجام دسے بھے گا حضرت بلال سے چیرہ پر جسی چوٹ کا نشان تھا تو گوں کا خیال مقاکم ہی وہ شخص بی جن کے بادیے میں مضرت عمرہ کی بیش گوئی حضرت عمرین میدالعنوز کے تق بر پوری تابت ہموئی۔

ر دلیدبن عبدالملک نے تخت سلافت پر تھ کن ہونے کے بعد آپ کو دبینہ کا حاکم مقرکیا ہمال تشدیر کی اس میں کا کھم مارٹ کے اور بھر معزول ہونے کے بعد علاقہ شام میں پہلے گئے۔ علاقہ شام میں پہلے گئے۔

آپ کو موزول کرنے کا سبب یہ بتا یا جا تا ہے کہ ولید نے جب اپنے جائی سلیان کو دلیعہ ہی سے خارج کرکے اپنے بیٹے کو دلیعہ خلانت بنا ناچا ہا ہے اکثر معزدین نے جبرا فنہ اُ منظور کر لیالیکن عمرین عبرالعزیز نے ایا کرنے سے دلید کور دکاا در کہاسلیمان کی بیعن کا صلفہ ہماری گردنوں پر بڑا ہوا ہے جس سے ہم انحاف مبنیں کرسکنے غرضکہ عربی عبدالعزیز اپنے اسس فول و فعل بہضبو ملی سے جمے رہے جس سے تیجہ پر دلیدنے آپ کو ایک سک فرضکہ عربی عبدالعزیز اپنے اسس فول و فعل بہضبو ملی سے جمے رہے جس سے تیجہ پر دلیدنے آپ کو ایک سک تاریک کویٹری میں بندگر دیا تاکھوکے رہ کر اور سانس گھٹ کھر سائیں۔ میزنین دن کے بعد ہوگوں کی سفار شوں کے باکہ سا کپ کو راکر دیا سکن آپ اپنے الدہ میب سحکم دہے سلیمان بن عبد الملک نے آپ کے اعتقاد و فاواری کی قدر دانی کی اورانی زندگی میں آپ کو خلیفہ نامز وکر دیا۔

زبدبن اسلم نے انس کی زبانی لکھا ہے ہیں نے اکثرا ماموں کے پیچے کا زبر صی ہے لیکن عمرین عبدالعزبز من وسی ہی امامت کرنے تقے صببی کہ ربول اکرم کا زبر حایا کرتے تھے عمرین عبدالعزبز یو نکر موق جر میں مینہ کے حاکم اعلیٰ تھے اس سے دسی نما زبر حانے تھے۔

بہنفی نے اپنی سنن دغیرہ میں زیدین اسلم کی زبانی لکھاہے عمری عبدالعزیز، رکوع و سجدوں میں تو کا فی دیم لگانے تقے لیکن نیام وفعود میں آئی زیادہ دیر نہیں لگانے تھے۔

سم کی بررگی این پر فرد بانت پر فرد بن علی بن سین نے کہا عمر بن عبدالعزیز بنوا میہ کے بہترین بزرگ ایس کی بررگ ا ایس کی بزرگی اور نجیب الطرفین ہیں اور روز محتراً مت واحدہ کی مانندان کا حتر بوگا .

میمون بن دران کابیان ہے بڑے بڑے علما دست عربی عبرالعزیز کے ساتھ شاگر دوں کی طرح رہا کئے
عقد ابونیم نے رہا ج بن عبیدہ کی زبانی لکھا ہے عمرین عبرالعزیز نما زکے بھے اس شان سے دوانہ ہو مے کہ
ایک بوڑھا آپ کے باخہ پریمہا اوٹ ہے ہوئے تھا پر کھفیت دبھے کریں نے اپنے دل میں کہا یہ بوڑھا بڑاسمگرہے۔
ہوام برالمونین میں ہر ہمہا اوٹ ہوئے نما نہ سے فراغت کے بعد میں نے کہا اے ام برالمومنین اللہ آپ کو اور نوب
در یہ بوڑھا کون تھا ہو آپ کے باخہ ہمہا را ویٹ جہل رہا نفا فرایا اے رہا ج کیا تم نے ان کو دیکھا ہیں نے
کہ جی ہاں تو ارشا و فرایا تم می نومش قمت ہودہ صلاحیت مآب میرے بھائی خصر سے ہو امن فحر ہر کے حالات
دریا فت کرنے اور مجھے انصاف کرنے کے طریقے بتا تے تشریف لائے تھے۔ ابو باشم کا بیان ہے ایک شخص
فریم بی عبدالعزیز سے کہا رہ نے میں نے دبھی کہ درمالتا آب کے دائیں جانب ابو بکرتھ اور با بئی طرف عمر فاروق شاریف فرامی اور آپ روبر وف سنہ بیں۔ است نی تشریف فرامی اور آپ روبر وف سنہ بیں۔ است خوا میں خوا دوق شاریف کو تعنبہ لیکہ معاضر بوٹ تو تو میں عبدالعزیز نم جب ماکم بن جاؤ تو صفرت ابو بکر من وعریف کے نقش قدم برجانا وادر جب اس شخص
نے فرمایا اے عربی عبدالعزیز نم جب ماکم بن جاؤ تو صفرت ابو بکر من وعریف کے نقش قدم برجانا وادر جب اس شخص
نے فرمایا اے عربی عبدالعزیز نم جب ماکم بن جاؤ تو صفرت ابو بکر من وعریف کے نقش قدم برجانا وادر جب اس شخص

علی سلیان بن عبراللک نے ما وصفر موقی عمر بی عبرالعزیز رم کو خلیفہ بنا با اور اپنی زندگی و وسال مرحل فت کے عبرخلافت کی مانداب میں وکوں سے آپ کی بیعت لی تنی بینا پنج مضرت ابو بکرین کے عبرخلافت کی مانداب بھی دور سال پانچ ماہ خلیفہ رہے اس ملیل مرت بس آپ نے روئے زمین کوعدل وانصاف سے محروبا ، ظالموں کی بنیادوالی ۔ یہنے کنی کی اور دیگر مہترین کاموں کی بنیادوالی ۔

عکم بن عُرکا بیان ہے میں عمرین عبوالعزیز کے پاس موجود تضا اسے میں داروغہ اصطبل گھوڑوں وغیرہ کے دانے جارے اور نوکروں کی تنحواہ وغیرہ کی اجرائی کی منظوری صاصل کرنے کی خاطر حاضر ہوا ہوا ہو آپ نے فرا با گھوڑوں وغیرہ کوشا می شہروں میں جیجے دو۔ اور میں تیجے دو۔ اور میں تیجے دو۔ اور میں تیجے دو۔ اور میں تیجے دو۔ اور میں اللہ تحریب کا فی ہے عمرین در کا بیان سے عمرین عبوالعزیز کو جب سلیمان کے کھنی دفن سے فراغت ہوگئی نوای کے نوکر نے پوچھا آقائی اسے آپ اتنے رخیرہ کیوں میں ؟ توغمرین عبوالعزیز نے جوا با کہا من مرحوم میں اسے میں صرف اس سے فکرمند موں کہ متنی کی تی طبی سے پہلے ہماس کی میں رسی کردی میا کہ جوا با کہا اس عرضی یا زبانی ذریعہ سے اپنے مطالبہتی کے لئے پریشان نہ ہو۔

عمرین مها جروعیره کابیان سے عمرین عبدالعزیز نے خلیفہ ہونے برکھڑے ہوکر مدد تناکے بعد کہا وگو بنران کریم کے بعد کوئی دورری کنا ب نازل نہیں ہوگی اور رسول الٹرم کے بعد کوئی نبی بیدا نہیں ہوگا یں حکم دینے والا نہیں بلکہ تنبع اور فریا بنروار ہوں اور بین تم سے بہز جی نہیں ہوں بلکہ تنبع اور فریا بنروار ہوں اور بین تم سے بہز جی نہیں ہوں تاہم تمہاری برنب میں فیویز زیادہ بو تھے وال دیا گیا ہے اور جو کوئی ظالم امام سے بھاگ جائے توالیا تنفی ظالم نہیں ہوں ہے اور یا در کھو اللہ تعالی کی نا فریانی کرتے ہوئے اس کی کسی فلوق کی فرا برواری ہو ہی نہیں کتی بینی سب سے اور یا در کھو اللہ تعالی کی نافع بل کرو۔

زهری نے مکھا ہے کہ والے مرمی عربی عبرالعزمز نے سالم بن عبرالتہ سے ابک خطے کے ذراجہ استفسار کیا کہ صفرت عمرفارون شمن ما اللہ نے اپنے جواب کیا کہ صفرت عمرفارون شمن اللہ نے اپنے جواب میں اصول صد قات کے طریقیہ میں احداد آخر میں مکھا اگر تم اپنے زمانہ میں لوگوں کے ساتھ وی عمل کردگے جو صفر فاروق اعظم کا طریقہ تھا تو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ تم کوزیا وہ اجرو تواب دے گا۔

مادین کا بیان ہے کہ عمرین عبوالعزیز نے فلیفہ ہونے کے بعد رونے ہوئے کہا اے حاد مجھے بڑا نحوف اور ورمعلیم ہور ہاہے ۔ میں نے کہا کیا دولت کی قبت کی وجہ سے ؟ فرایا دولت کی عبیت تہیں رکھنی تومیں نے کہا ہور ہاہے کہ کیا تور ؟ آپ بالکل نحوف ردہ نہوں ، اللہ تعالی آپ کی مدد کرے گا۔

اصلامات کوجمع کیا اوران سے کہا سنو ، رسول اکرم کے تبصری باغ فدک مقاجس کی آمد نی بنو ہاشم کے جوٹے بیجوٹے بیک مرتبہ مضری فاطمین نے بیک مرتبہ مضری فاطمین نے بیک مرتبہ مضری فاطمین نے اس کو اپنی ملکیت قرار دینے کامطالبہ کیا تورسول اکرم نے انکار فرادیا۔ رسالما بی رصلت کے بعد بب باغ فدک مصن ابو بکرن ملکیت قرار دینے کامطالبہ کیا تورسول اکرم نے انکار فرادیا۔ رسالما بی رصلت کے بعد بب باغ فدک مصن ابو بکرن وصن عرص کی گرائی بی رام آخر کا رمبرے والدم وان نے اس باغ فدک کو اپنی ذاتی ملکیت قرار دیا ہو میری ملکیت بیکن وا تعرب ہے کہ بب باغ فدک رسول الٹرنے میں کہ حضرت فاطری کو دینے میں بوسکتا اوراس بیم کو گوئی ذاتی حق نہ بیں ہے اور میں تم مسب کو گوا و بنا کے کہنا ہوں کرمس طرح ایک باغ کی ملکیت رمول اکرم کے عہد مسالوں کی ملکیت رہے گا۔ ملکیت رہے گا۔

ابن کابیان ہے عمر بی عبرالعزیر نے خلیفہ ہونے کے بعد سب سے پہلے اپنے گھروالوں اور رشتہ واروں کی دولت حکومت کے فبضریں کی اور ان ہوگوں کے پاس سے جو مال برکہ میں واس کی بابنہ فرما پاکٹم نے بردوت ظارِیم کے فریعہ سے ماصل کی تقتی ۔ ایما رہی عبید کا بیان ہے ایک دن عنبسہ بن سجید بن عاص بن احتیاموی نے عربی عبرالعزیز سے کہا اے امر المومنین انعلقا کے گذشتہ ہیں عطیات سے برفراز فرماتے رہے لیکن آپ نے بند کر دئے میں اور بھارے اہل وعبال ما شا اللہ زیادہ بیں جارے نام کی ایک جاگہری زمین بھی ہے جو کھی صکومت صبط کر دئے میں اور بھارے اہل وعبال ما شا اللہ زیادہ بی صرف اتنا نے لیاکروں بس کے فریعہ بال بچوں کی کفالت بھو صبط کو ایم المومنین نے جواب دباتم اپنی فونت سے جو کھے بیدا کرو وہ فہارا ہے ۔ اس کے بعد کہ میں موت کو زیادہ باد کر وہ اگرتم ہیں موانی موت کی وجہسے ماضی صالت میں فراخی بیدا ہو جائے گی ۔ اور اگرتم ہاری موت کی وجہسے ماضی صالت میں فراخی بیدا ہو جائے گی ۔ اور اگرتم ہاری موت کی وجہسے ماشی ختری موس ہوگی ۔

خرات بن سائب کابیان بے عمی عبرالعزیز کی بیوی فاظمہ بنت عبراللک کے پاکس نادر و نابات موام ا کازپور خاج عبرالملک نے جہز بی دیا خا ایک ون عمر ن عبرالعزیز نے اپنی بیوی سے کہا باقتم اپناز بور بیت المال بی دے و ویا بھر فجھے چھوڑ دو کیونکہ فجھے ہا مزبال ندہے کم اپنا قیمتی رپور لئے ہموئے میرے ساتھ رہواں برآپ کی بیوی نے جوابًا کہا اکس زبور بی میں اب کو ترجع دیتی ہوں ا ور مچروہ سب زبور بیت المال بی واخل کڑیا عربی عبرالعزیز کے انتقال کے بعدیز بدین عبرالملک خلیفہ ہواتو اکس نے فاظمہ بیوہ عمر بی عبدالعزیز سے کہا اگر آپ فراکین نویں آپ کاریب زبور بیت المال سے آپ کو واپس کر دول جس کے جواب بی فاظمہ نے کہا سے کہا اگر آپ فراکین نویں آپ کاریب زبور بیت المال سے آپ کو واپس کر دول جس کے جواب بی فاظمہ نے کہا جوجیزیں ابنی نوشی سے عمری عبدالعربز کی زندگی میں وے چکی اسے ان کی رحلت کے بعد والب لینا نہیں جاہتی عبدالعزیز ابن عمرین عبدالعزیز کا بیان ہے بعض گورنروں نے والد بزگوا عمری عبدالعزیز سے نحریری اشدعا کی کہ ہارے خہر کی حالت مرخمت طلب ہے۔ امیرا لمونیین اگرمنا سب خیال کریں نوایک رتم فتص فرا دیں تاکہ اس سے شہروں کی اصلاح ومرمت کی جاسکے ۔ امیرا لمونییں نے سب کو بہی ایک چواب لکو اکر خط طنے بی عالِ انصاف کا قلعہ فوراً مضبوط و مسمح کم کر لوا ورشری راستوں کو ظلم مستم مسے ففوظ کر دو۔ اس طریقہ سے شہروں کی اصلاح ومرمت ہوکہ وہ مربیزوشا واب موجائیں گے والت لام۔

ابابیم سکونی کابیان ہے عربی عبالدرنینے کہا جب سے مجھے بیعلم ہواکہ جبوٹ بولنا، اہل وعیال کے گئے سب سے بڑا عیب ہے ۔ اس وفت سے میں نے کہمی جبوٹ نہیں کہا ۔

ر الماريد . كرا براريد . كرا براريد . فرنون من كو في ون مو ميون بن مهران كابيان سے الله نعالے نے ايك بنى سے وورب نبي كبلئ قول وقرارلياب واسى طرح الترف يوكون سے عمرين عبدالعزيز كى خلافت كے ليے عهديبا ومهب بن سنبه كابيان سے اكر موجود ، نوگوں ميں صبري بهوسكتے بس نوعم بن عبدالعزيز لازمى طور بروم ديگا م محدین فضاله کابان سے عمون عبوالعزیز ایک مزنیر ایک جزیرہ میکسی رابب کے سکن کے پاس سے جارم فے کہ رامب نے دوست آپ کو دبکھا بھے نزدیک آگر کہا ہے جانتے میں آپ کے پاس کبوں آیا؟ آپ نے فرایا تم ہی بتاؤ نواس راب نے جو می سے ملائونتا نہ مفاکرام س کے والدسے واقف ہوں آب ایک امام عادل میں اورعدل والعاف مِن آب كى مثال السي سے جیسے المرحم اورمعزرمبنبوں میں رحب كا مهينه عزت وارہے ايوب بن موبدنے التم يوم كي تفبير كهاكتين المسل مهينه ذيقعده ، ذى الحجرا ورقرم دراصل حضرت الديكريم ، حضرت عمريم اور صفرت عمّان من وبانى ابك منفرد دبينه رحب مع حج عمر بن عبدالعزرز من أورب عارون الكراشر حرم من عمن نصاب كابيان بيم بسن عربن عبد العزيز كي عد ملافت بس مكريون اور صير لون كو ايك ميدان من كمات بين دیکمانوکهاسمان الند اکیسامسود وممود دورہے کہ جیریا بکریوں کے گھی ہے اور پھر جی مکریوں کو نقصان نبس بہونچا را ہے بہن کرحروائے نے کہا حب سردرست واصلاح افکن مونا ہے تو پیرسم کو کھے نقصان نبس ہوتا ملک بن دنیا رکابیان ہے کہ عمرین عبدالعزیر کے حلیفہ ہونے کے بعد کمریوں کے گلر انوں نے کہ ہم مراب صابح می خلانت كرراب كربع بب عبى كربون كونقصان بهونيا المجول كثي بس

موسی ابن اعین کابیان ہے میں عدر خلافت عمرین عبدالعزمز میں بقام کر بان بکریاں جراتا تھا میری بکریاں اور معیریا ایک ساتھ ہے رہا کرتے منے - ایک رات بھیڑیا میری بحری اعظا نے کیا تومیں نے کہامعلوم ہوتا ہے کہ خلیفہ صالح کا انتقال ہوگیا یجنا پنجرب دریا فت کیا گیا نوحقبقت حال معلوم ہوئی کہ اسی رات خلیفہ نوت ہو بھے ہے۔

ولید بن مسلم کابیان ہے فیصے اطلاع ملی ہے کہ ایک خراسانی نے خواب دبکھا کوئی کہ رہا ہے مقب ولید بن مسلم کابیان ہے فیصے اطلاع ملی ہے کہ ایک خراسانی نے خواب دبکھا کوئی کہ رہا ہے مقب ولید بن کے باتھ پر ببعت کر بنا کیونکہ دہ امام عادل ہوگا و میں اسی جنبومی مضاکہ عمر بن عبدالعزیز می خلافت کا اعلان ہوا اور میں نے تین رات بہی خواب دیکھا تو خراسان سے جل کرعمر بن عبدالعزیز کے پاس آیا اور ان کے باتھ پر ببعیت کی ۔

جبیب بن مندا می کابیان ہے مجے سے سعبد بن مسیب کہتے سے کہ خلفا اہتی ہیں۔ ابو بکر فر وعرف وعرب عبدالعزیز دیم سے عبدالعزیز دیم سے بعد العزیز کون ہیں ؟ اس عبدالعزیز دیم نے بعد چھاکہ حضرت ابو بکرون و حضرت عمر العندان عمر العندان کے ماور و تعدید ہوں گے اور واقعہ یہ ہے پر سعبد بن مسید بن عبدالعزیز کی خلافت سے بہلے ہی سعید بن مسید سے انتقال کیا ۔

ابن عون کابیان ہے ابن تیرین سے حب طلا ، دئے نختج کا مسلم صلت دریافت کیا گیا تو جواب دیا گرام م برابیت عمرین عبرالعزین نے سے بختج کو بھی میتوع قرار دیاہے حن کا بیان ہے اس زمانہ بس اگر کوئی جہری ہوسکتا ہے تو دہ عمر بن عبدالعزیز بیں دگریز صرت عیسی بی جہری بیں ۔

احساس و مرواری ایک بن دینارکا بیان ہے لوگ کہتے ہیں کہ مالک بڑا نا ہر ہے اور حقیقت بہ اسکار دی۔ بولس و مرائی اور انہوں نے اسے لئے میں مرائی اور انہوں نے اسے لئے میں نے عمر بن عبرالعزیز کو قبل از خلافت دیکھا اس وفت ان کے پائم امرکا نیغہ ان کے بیٹ کے موٹا ہے ہیں جہار بتا تھا اور بھر تملیفہ ہونے کے بعد ان کو دیکھا کہ بغیر ما تھ لگائے ان کیا سیاں ایک ایک کرکے ٹاری جا سکتی تھیں۔

عربن عبدالعزیز کے دو کے عبدالعزیز کا بیان ہے مجہ سے ابوج عفر منصور نے بوج پاکہ تمہارے والد کی آمدنی منے ہے ہے۔

کتنی ہے ؟ میں نے کہا خلیفہ ہونے سے بہلے ان کی آمدنی چالیس ہزار اسٹر فیاں بھن بھرانہوں نے پوج پاکہ انتقال کے وقت کیاا مدنی منی ؟ تو بیں نے جواب دیا صرف چارہ ہو۔ اور اگر دہ اور زندہ رسٹنے تو آمدنی میں اور بھی کمی ہوجاتی مسلم بن عبدالملک کا بیان ہے عمر بن عبدالعزیز کی بہاری میں ان کی عیادت کے ساتھ گیا ان کے حبم بربرا امیلا کرنے دیکھ کریں نے بواب کرنے دیکھ کریں نے بواب کرنے دیکھ کریں نے بواب دیا ان کے باس صرف بھی ایک کرنے ہوئے۔

دیاان کے پاسس صرف بھی ایک کرنے ہے۔

عربن عبدالعزير كے غلام ابوا ميخصى كابيان ہے جھے اميرالمؤنبن كى بيكم صاحبہ في سوركى دال كھلائى اوري خصى كابيان تويں نے كہ دوار كا كالم كابيان تويں نے كہ دوار مسورم توجوا باكہ اب بيٹے انمہارے اميرالمومنين كى تويہ روزم وكى غذاہے ابواميخ صى كابيان

ہے کہ ایک دن امرالمونین عربن عبالعزیز غلی خانہ گئے جہاں آپ کے بیرے مہو گئے تو وہاں سے اسی طرح اسے اسے کہ بیٹ کے نجا حصہ کو و فول ہا تھوں سے جھائے ہوئے تھے۔ ابوام بیٹ صی کا بیان سے کہ امرالمونین نے انتقال سے ذرا پہلے جھے ایک دبنا ردے کر فرمایا جائے بہاں کے رہنے والوں سے میری فری حگمول نے بو انتقال سے ذرا پہلے جھے ایک دبنا ردے کر فرمایا جائے ۔ پنا نجر میں بوگوں کے باسس گیا اور زمین قبر فرمایا ہا کہ میں بران بوگوں نے باسس گیا اور زمین قبر فرمانا ہا ہوں جس پر ان بوگوں نے بینے میں وگر زمیب نہا داور ان کے لئے حاضرہے۔

ولید بن ابی سائر کا بیان ہے ہیں نے سب ہوگول کو دیکھا لیکن سب سے زیادہ عمر بن عبد لعزیز کو امتر سے ڈرنے والا بایا ۔ سعید بن سوید کا بیان ہے ۔ عمر بن عبد العزیز خلیفہ وقت نما زحمجہ بڑھا نے استد اور آب کی تمیص میں آ کے میچے بہر ندگے ہوئے تھے یہ حالت دیکھ کر ایک شخف نے کہ : استر اور آب کی تمیص میں آ کے میچے بہر ندگے ہوئے تھے یہ حالت دیکھ کر ایک شخف نے کہ استان اور آب کی ترجم میں ایس کے دیا ہے آب باس نیاد کرا لیجئے تو عرصہ تک سر بگر بیاں ہے سے میر سرا کھاکر فر مایا، مالداری و تو نگری کے دقت میان روی اور قدرت وقرت کے دقت معاف کر و نیا زمادہ وافعنل در ترہے ۔

میمون بن مہران کا بیان ہے میں نے عمر من عبدالعزیز کو کہتے ہوئے خود سنا ہے کہ اگر مجا پس میا ل

ک بھی مس تھا داخلینفر رمول تب بھی انعیا ف کے علیمر شیے تم کو منبی سکھا سکتا۔ میں تھارے دل سے دنیا وی طمع نکال ڈالنا چا متنا ہول مکن خوف ہے کوطمع کے ساتھ تنبارے دل تھی تھارے سینے سے نکل ر یری میری خوامش بر سے کرنم رائر ال کودل سے راسم جوزا کرعدل دانفان سے دارل کوتسکین حاصل ہو دار نت ا وحرا درمی اوحر - ارابسم بن مدیده کا باب سے میں نے طافس سے کہا عمرن عبدالعز نزادم مہدی ہیں تواضوں نے جوابًا کہا وہ حرف مہدی ہی بہب بکرعدل والفاف کے کامل محبر میں ۔ عمرن اسد کا بیا ن ہے عرب عبدالعزیز کی د فات کے بخدا ان کا بہ دستور تھا کہ لوگ ان کے اس مجترت قیمتی ال لا نے اور وہ یہ کہہ کر وائیں کرنے کہ اس سے بروفنت ابئ عزورت بوری کرنا و اور عمر من عبدالعزیز بخدا دولت دمال میستنغنی اور بے رپر دا محقے رح برری بیان ہے میں ایک دن فاطرمنت معفرت علی سے ماہی گئی اضمول نے عمرمن عبدالعز نرکی تعریف د توصیف کے معبر کہا اگر دہ زنرہ ہوتے تو پھر سمب کسی اور کی ماجت ما ہوتی عطاء بن ابی رہا ح نے فاطر سنت عبد الملک کی زمانی بیان کیا ہے کر عمر بن عبدالعز زمیر سے منا و مذحب خلیفه بر نے نو گھر میں اکرجا نماز بربلیگیرکر اتنار و نے کداپ کی دارھی انسو ول سے زرز ہوگئی میں نے کہا اسے آقا اُب کیول رور سے میں و جواب بیا اسے فاطمہ اُج میری کرون ربامت محرابیک سیاہ وسند کاکل برجھ لا داکیا ہے بھوکے فقیر مرنے دلیے سیار ، شنگدست ،ستم رسیدہ ،غزیب ، قیب دی ا براس عیادار ادر کم املی والے دغیرہ لوگول کے بارسی اوران لوگول کے متعنق مجدر وسفے زمین میاد مِتفرق تنہرول میں تھیلے ہوئے میں نکرلائ بوگئ سے میں جانا ہول کررعایا کے مفوق کے بارسے میں روز محترسوال کیا جائے گا اور بی نوف دامن گیرہے کہیں کوئی ٹرت ظلم فراہم نہ ہوجائے ، ای سے بارگاو البی میں گرنے و زاری کر ر الم اوزاعی کابان سے عرب عبدالعزیز کے گھرر پنوامیر کے معززین سیطے مورث مے تھے، ان سے کہاکیا تحاری بینوابش ہے کہ تم میں سے سرامک کوسروار فوج مقرر کر دول؛ ال بریان میں سے ایک نے کہا آپ ہم سے وہ بات كهرسيم بي محد كونني سكة ياس فرايا تممير ال فرش كود كميدر موادر محصفين سے كرابك ون بر فنا ورباد موجائے گا، نام مجے راسے ند شکی تاس ریائے بیرول کامیل کجیل ماف کرو، اوراس نوب پرریسے مکن ہے کہ لینے مذمب اور تمام مسلانوں کی عزت وطبندی کا تمقیس مامک مبنامکول رافسوس صدافسوس ۔ اس مید ان لوگوں نے کہا ہماری رستہ واری کے حقوق کا توخیال کیمئے۔ سجاب دیا اس معامل میں تم اورایک ادنی درجر کامسلان دونول رابر ہیں - اور کھو بربات محجر برشاق اور گرال سے کرسی سلان کو محجہ سے اعلاد ہذی ۔

ممبدکا باین سیرص نے ایک دفومیری معرفت عمرن عبدالعز مزیر ایک خط لکھا حس میں اپنی اورائل و عیال کی ناگز مرحزوریایت کھی تغیس ، میں نے دہ خط دربار خلافت میں مینیں کیا تو آپ نے عطاء و مختب شرکا حکم مباری فرا دیا ۔ الم اوزاعی کابیان سے عمر بن عبدالعزیز حب کسی کومنزا دیا چاہتے تومزم کومنی ون تک بند رکھتے ہجر اس کے جم کی اس کومنزا دیدیں ۔
اس کے جم کی اس کومنزا دینے اور خوف دوہ دستے کہ کہیں عفیہ میں اس کومنزا یہ دیدیں ۔
جویہ بربن اسام نے عمر بن عبدالعزیز کا بہ تول بیان کیا ہے کہ میں نے حب اپنی کسی ایک توامش کو و پراکیا تواس سے زباوہ دومری خوامش اوربیا ہوگئی اورجب میں نے اس دومری خوامش کی تھی کھیل کردی تو اس سے نباوہ دومری خوامش میدا ہم گئی جسے خوامش خین کہتے ہیں ۔

عربن مہا ہر کا بیان ہے مرب عبدالعزز کو ایک ون سیب کی خواہ ش ہوئی چنا نخے رستہ وادول میں سے

ایک سیب آپ کے ہاس بھیجا گیا۔ آپ نے وہ سبب و مکھ کر کہا اس کی خوشبوا ور زنگت بڑی انجی ہے۔

بھر غلام سے کہ انجبا لے جاؤ اور بھیجنے والے کو مہار سے سلام کے بعد واب کر دو اور کہہ دینا ہماری خواہ ش کے مطابق آپ کا مدید وصول خوا میں سے کہا اے امبرالمؤمنین مریہ (تخذ بھیجنے والے کہ کے جازا و بھائی میں ہو

اب کے مزیز ہیں اور مدیدہ میں میں ہے کر دسول کر می بھر بقبول کر کے نوش جان فرا باکرتے ہے اس پہ

عرب عبدالعزیز نے برا کہا مسرس نم کو جان جا ہیئے حرج خد کر ایر گا و رسانت میں بین کیا جانا تھا وہ تخذ و مربہ تھا
اور میرے باس جو رسیب کیا سے یہ دیشوت سے۔

اراسيم بن مسيره كابيان سيمين نے كہمى نبى دىكى اكر عمر بن عبدالعز زبنے عہد خلافت بركسى كو مٹوايا مو، البته ايك شخص عب نے امير معاديم كى شان مب گستا خار الغا فركھے تھتے اس كو تين در سے تكو لئے تھے ۔ المام اوزاعی کا باین سے مرب عبدالعزیز نے صب اپنے گھرو الول کے خرچ میں کمی کی توانفول نے خرچ کی ننگی ترسی کی ترات کی جس برکہا اب میرسے اس صرف آنا ہی رہ گیا سے ادراک سے زیادہ دینے کی مقدرت بنیں سے ادرست المال میں تھارا دسی استحقاق سے جرعداقہ میں کے موضع برک عماد کے دسیاتی مسلان باستندول احق ہے ،الرعم البان ہے عرب عبالعز رنینے اپنے حکام کو احکام رہیئے کہ لوگوں سے احکام کی ہدواہ دی جائے ملکہ باد رکھا جائے کم عاجیول کے معاطات ہی درال احکام ہیں .

بجی عسانی کابیان ہے عربن عبدالعزیز نے حب مجھے موسل کاحاکم بناکر بھیجا تومب نے موصل کے علاقہ میں اکٹر دینٹیبز سے رہیں امریقیب زنی کے واقعات وحالات وعبرہ کی امیرالمؤمنین کواطلاع دی ادر استغسار کیا جو ہوگ برسرمو فغ گرفتار مزمول ا درال بر حرم کا مشب مونو تہمن لگانے والول کومدر شرعی دی جائے یا تا دے کی جائے یا سند کے موافق گواہ طلب کیے جا کرہزادی جائے . اور مجرمول کو کول کو آن سی زائش دى جائيس ؟ ادرىرتمام ليبيدم مقوات ببرجن كابرارادتكاب بود إسب - اس كے حواب بب عمر ب عبدالعزيز ف حرمیجا یش دت مے کرسنت کے موافق سزادی جا نے ۔ اگر عدل وافقا ف کی روسے کا منہی لیا گیا تو تو استراتال ان کی اصلاح منبی کرے گا ۔ جیا تخیم بیلی سف سنجمیل کی جس کے نتیج بس موسل سے ب مران دار مران دار مران می ایادی سب سے زاوہ مالح ومساحبت نواز برکٹی ۔ اور حوری ونفنی کی وارداتیں برائے نام روگئیں ۔

رماء بن حيارة كابيان سيدي اكدرات عرب عدالعزرب كفتكوكرد بالقاكر وإع كل مركبا ادرالت تقی کراپ کے برابرہی اَب کا خلام سورہ متھا۔ میں نے کہا غلام کوبرگا کرجائے روٹن کرائیجئے۔ حواب دیا نہیں اتو میں نے کما پیرمن اٹھنا ہول حوالاً کہا مہان سے ریماملیا مناسب بنی ، تعیرخود سی اٹھے کے براغ تھیک کرکے حلیا اورمیرے ایس کھڑے ہوکر کہا جاغ روشن کرنے سے بہنے اوراس کے بعدی وہی عرب عبالعزز ہول اس سے مجھ میں کوئی فرق منہیں آیا ۔ آپ کے میشیکا رواحکام نوبین فعی کا باین ہے احرای احکام وفرامین رِعرن عبدالعزيز معيسمينيه منع كمياكرية عقد كمين تحريب ال كى شاك وعظمت كا الحهارة كرول، - ; متحول كإبان سے اگرم صلف كهول توميري قسم بالكلسجي سعے كوعم بن عدالعزيز بنايت زاہر و بإكبان اوراللرسے بےانتہا خوفزدہ تفے۔ سعیدب الیء وبرکا بیان سے عرب عبدالعز بز حب مرت کا تذکرہ

كركة تران كاجوز حواله بين برحانا مقار عدا د کابان سے عرب عبدالعزیز کاعمول تھا کرات کے وقت فقبار کو جع كرك موت ومنيا من كربايات سننة اوراتنار دن كرما ال كے

سامنے کوئی جنازہ دکھا بڑا ہے میں پیالڈ بن عیزاد کا بابان ہے مملکت شام میں ایک میٹی کے منبر رکھوٹے ہوکہ عمر بن عبدالعزیہ نے دوران خطیبیں کہا لوگو! لینے باطن کی اصلاح کر دحس کے نتیج میں تھا رہے دی اوراہ در کھو ، کو اصلاح پذیر ہم جا بی کے اورا خرت کے کام کر دحس کے مدلہ بن تھا دی دیا اسٹور جائے گی اوراہ در کھو ، کو باوا اوم سے ہے کواب نک تھا دے باپ وا وا نزر اجل ہم سے بی استقالی تھیں سلاتی وصلاحیت کی توفیق دے ۔ دم ہیں بن ور دکا بریان ہے ایک مرتب خادان بنوم وان کے کچھ لوگ عربی عبدالعزیز کے در دازہ پرجیج ہم سے اوا کول نے عبدالعزیز سے کہا املاح کی اورائول نے عبدالعزیز ہے کہا املاح کی در دازہ پرجیج ہم کو طابا دخیش نے مرائز اکرنے تھے وہ ہمارے مقام ورشہ واری کا جہال کرتے تھے بین مدفاء گذشتہ ہم کو طابا دخیش سے میانچے عبدالعک نے امرائ کر دیا ہے میان با میان اور در محتر لاز اور مناز با ہے کا در اور کھی میں دور کی میں دور کہ میرے والد رکبہ دسیے میں "کو گری اور ان کی کردل کا تور در محتر لاز اور مناز با ہے کا خوف تھے وائن گریے ۔

ا فی اوزاعی نے عمر بن عبالعزنے کا بہ قول لکھا سے گذشتہ کے سیجے لوگوں کی دائے رہ فائم رم واوران کے مخالف عمل سیرائی نذکرو کم ونکو وہ تم سے زما یہ مبہتر اور حاسنے واسے مقے۔

تجریرایک ون بہت ویزنک بارگاہ منافت عمن عبدالعزیزیں حاصر رہے لیکن ووان کی طرف متوجر مز ہوئے توجریا کی برجہ بر حزیر تعریک کو کو ان کے دوست عول بن عبدالعثر کو دے کرواہیں علیے گئے بیس میں مکھا تھا کہ میں لینے زانے کے خاتمے کی وج ، تحصا دیسے دوریہ تعیب کابن گیا ہول ۔

جورید بن اماء کابیان ہے عرب عدالعزیز کے منبید موجا نے پر بلال بن ابی بر دہ نے اب کومبادکبا د دیتے ہوئے کہا خلافت کو اکب نے عزت دخرف بختا اور حمن زیزے سے اراستہ کیا ، حبور کابیان ہے ، عبدالملک کے انتقال پر عمر بن عبد العزیز ان کی تعریف کرنے لگے توسلہ نے کہا ، لے امراز کو اندہ کہا ہے اور اندہ کہا ہے اس کے اس کے مواف و توصیف کر ہے ہی ا توکیا اکبائی واقعیب رہائے ہوا ب دیا منبی توسلہ نے کہا بھراکب ان کی اب کیول تعریف و توصیف کر ہے ہی گراف عوالم کہا مجھے خوف ہے کہ صرف میں ہی توان کی تعریف بنین کر دنا ہول اور دافقہ بر سے کہ مرباب لیے بیٹے کی تولف

منان نے ایک ازدی کی زانی کھا ہے کہ ایک آدمی نظر بن عبدلعز بزسے کہا آپ مجھے کجیفائے مزائیے۔ توامیا لمرمنین نے کہا امتار سے ڈرو اوراس کے حکام کی فرانر داری کر دنا کہ تھا دی تکالیف ددرم و جائیں، اور امٹر کے حکے سے تھ کو فراغت معاصل ہوجائے۔

میں میان سے ایک مرتب عمر مین عالوزنے کے اس اسامرین زید کی صاحبزادی اَمیں تواب نے ال کی

تعظیم کی خاطران کا استقبال کیا بمجوانی مسند بران کو سٹھا کرنو دال کے سامنے بیٹھے ۔ اور بھروہ حس منرورت سے متعریف فراہوئی تھیں اس کی تمبل کی ۔

عجاج بن عنبہ کا بیان ہے خاندان مروان کے جنبدلوگول نے اکھ اور کہا اگر عمر بن عبدالعزیز بک بارباب ہونے کا مرقع مل جائے تومزاح کے ذریع می ان کو اپنی جانب مائل کریں گے ۔ بنیانچے بردگ عمر بن عبدالعزیز اس کی جا ب متوجہ ہوئے ۔ کے ماہی بہونچے ان میں سے ایک نے فراق کی کوئی بات کہی تو همر بن عبدالعزیز اس کی جا ب متوجہ ہوئے ۔ اس اثنا میں و در سے نے بھی ایک بی پھی کھا تھے وال جس برچم بن عبدالعزیز نے کہا اب لوگ مزاح کی خاطر آئے میں اور مذاق کی وجہ سے باہمی طور برک منہ و سا د ب با اپنی اس میں مور برک منہ و احادیث اور مذاق کی وجہ سے باہمی طور برک منہ و اور در مجم اس سے بوری طرح نا مرب عال کرد۔

ایاس بن معادید بن قره کا مباب سے عمر بن عبلا عزیر کی مثال اس کاریجر کی طرح سے جوا وزار کے بغیر بی عمر و بہتر بن کام کرتا ہے۔ ویرب حفص کا بیان سے محجہ سے عمر بن عبلا عزید نے کہامسلان کی بات جس میں درہ برابر میں نامی کا ایک کا جمال ہو اس کو کہی تھی برائی و خوابی برمحمول بذکرنا ۔

بمی عنسانی کابیان سے کر عمر ن عبدلعزیز معمنی سبعان بن عبداللک کوخار حبول کے فتل سے رد کتے ال كيتے توم كرنے ك الغير حبل خان ميں بندر كھئے ۔ ايك دل ايك خارجي گرف آركر كے سبحال كے دربار من لاما كيا۔ سلیمان نے اس سے کہا کہواب کیا جا ہے ہو؟ اس خارجی نے کہا سے فائت ابن فائت کیا ہے جھیا ہے۔ تو سيهان بنعبالملك خليع وفت في عرب عبالعززي حاب مخاطب مركركها سيني بركباكها سب حيا تيركس خارج في من عركه استفاسق ابن فاسق م جوكما بوجهاسه واس برسلها ن في مرب عبدالعزز سي كهااب من الي أب كى كما دائے ہے ۔ اوراس كانصفيراب مى كيم : نوعمن عبدالعزيز بخورى در خامين رسے اور مجركا میری رائے یہ ہے کہ س طرح اس نے کالی دی ہے اب جی اس کو گا دبال دے لیجئے بیس کے واب میسلیما ل نے کہا جی نبیں بہنیں بوسکتا معیاس فاری کی گردن الوادی - درمارسیمان سے عمر بن عبالعزرز اپنے گھرجا ہے تقے کر رہے راہ خالد کوتوال نے ل کر کہا آپ نے توغضیب می کردیا کا المیکمینین سے صاف اپنی دائے کہہ دی کر آپ مجى اك كوكاليال دے ليجئے۔ آب كے ال حواب سے تو مي خاكف بوگيا كر ده آب كى گردن الارنے كا مجیم محم دی کے عمرن عبلوز زنے بوجھیا اگر طبیغ نم کومیری گرون مارنے کا مکم دینے فرنم اس کفیمیل کرنے ؟ خالدنے حواب ویا بینیک عرب عبدالعزز کے طبیقہ ہونے کے بعدیمی خالد کو توال لینے فرانص انجام دینے کے بیے ای عالم ان کھوا ہوئے ترعمرن حدالعز سنینے کہا اپنی توارمبال رکھ دو۔ اور بھے دعاکی اے اسٹر اس نے تیری فوشنودی کی خاطر ما لد کور داخ کردیا ہے اب اسے دوبارہ تلوار رکھنے کی قابلیت روسے ۔ اس کے تعدلوبسیں کے دو مرسے

لوگوں مینظ کی اور عروبن مہا جرانصاری کو بلاکر کہا ۔ وامتر تم جا نتے ہو کرم میں تم میں کو فی رشتہ داری نہیں سے البية اسبعى اخوت كارشة موجود سے ميں نے سنا ہے كرنم كجنزت قراك كريم كى قاوت كرتے ہو نيز ملے ن كوخود البيدمقام برعبادن كرتے دمجها ہے جہال تم كوكوئى نہيں دمكھ سكتا تقاليں نے دال تعين خنوع و خفنوع کےسا تقرماً زمین شخول یا باسے اورزم نصاری تھی ہو ۔اس لیے رہوارو میں نے تھیں کو توال تہم قرر کیا۔ سنب كابان سے محبر سے عبالملک نے كہاكميں ايك ول والدنزر كوار عمر ن عبالعز ركاي كيا -اور میں نے کہا الے میر المؤمنین اکل روز محتراب استرتعالی کو کمیا بواب دیں کے حبکہ روار تھے کا کرم نے بولول ی بیخ کمی کرسکے سنست کو دواج کیول نہیں دما ؟ بیمن کروالدرنر گوارنے خوش موکر ذوایا انتراثم کوحز لئے خروے بلي راِی فعمك الز ( تمهاری قوم ) كی دری ایت بس فران كریم بر رُحی سے اور دا توریسے كر ان وكول في طرح طرح كى عِتنى بداكرلى بن اورسنت كيفلاف كامزن بن سي في اده كراكم ما عتول کی بیج کمی کرول توفراً منتذ دفساد سے اغرافید اور خوان رینے کا خیال آبا ۔ اور دنیا دانول کی رہادی کے لیے ان كيخون كالك قطره تعبى بها ننهين جابتنا وادتمهاد سے والدي خوانخواسند وه ول ندائے حبكركسے معنول كى سيخ كنى اورسنت كرواج كاخبال مزموم معرف عرب عبدالعزنزى ذانى بربيام مسرت ديا مع ويخف فننه وفساد اعضداولائع سيدمحفوظ رع وه لقنيا كامياب مؤارادطاة بن منذر نے مكھا سيكسى فيعن عليوز سے کہا اُب اپنی مفاطت کے لیے بریس مفرد کرلیں اور کھانے پینے میں احتیا ط کو کام ہی وہی تومنا سب ہے حس کے جاب میں عمر من عدالعزر نے کہا اسے اللہ توجا نتا ہے کہ فنا مت کے سوائے میں کسی دومری جیزے خوفز دہ نہیں ، اور اگر اس کے برخلاف کسی اور سے خوف کردل توکھی امن مدونیا ملکہ اسی خوف میں مبتلار کھنا ۔

عدى بن فضل كا بان ہے بن غرب عبدالعزیز كو دوران خِطب بن كہتے نودسا ہے . اے لوگو! الله سے دُرد اورا تھے درائع سے روزى كما تو اگر تھا دار ذق كسى لمبند ببار كى بوقى بربا ذمين كى تتبه ميں به نوده لازاً تم كوسطے كا ۔ ازھر كا ببان ہے ميں نے عمر بن عبدالعزیز كو خطب د بنے اس حالت میں د مكھا كر ده بہوندول كاكرة بينے ہوئے تھے۔

پیردوں ، رہ ہے ہوسے ۔ عبدامتراب علاء کا بان ہے کر عرب عبدالعزیز اکثر و مخبر مجمعہ کے خطبہ اولی میں برسات جلے دمرابا کرتے تھے ۔ تمام تعریف اسٹر کے لیے ہے ۔ یم اس کی تعریف کرتے ہیں اس سے مردا بھتے ہیں اوراسی سے مفرت کے طلب کارہیں ۔ نیز ہم اپنے نفوس اور رہے اعمال کے شروفسا دسے بالگا والہی ہیں ہیا ہ ایکے ہیں ا انڈ جے دار : کرتا ہے اسے کوئی گراہ ہیں کرسکنا اور جو غضب الہی د ا بینے کر توت کی وجرسے گراہ برجاتا ہے اسے کوئی را وراست بینہیں لاسکتا ۔ اور شہادت دیا ہول کہ مرف املہ لیا ہی گیا ہے۔
اس کا کوئی سٹر بکی بنیں نیز شہادت دیا ہول کہ احسب مدیمیتی وجی ہے مصطفیٰ اور املہ کے بندے اور
اس کے رسول ہیں جس نے اسٹر تعالی اور رسول اِکرم کی فرا نیر واری کی وہ کامیاب ہوا اور حس نے اسٹر و
رسالہ آپ کی نا فرانی کی وہ گراہ بنا ۔ اور وصیت کر ناہول کہ ہمیشہ اسٹر سے خوف زدہ دم ہو ۔ اور خطبہ نانی
کے آخری جیلے ہر ہونے تھے : اسے لوگو! لینے نفنوس پرظم مزکرد لورالسٹر کی وہ تول سے ایوس نہو۔
عاصب بن خلیم نرجی کا برایا سے کہ منیم عرب والعزیز سے وہی اس ندمیب اسلام ہے ، اور وہی مند برا مرکز الرکم ہے ذریب روسحانہ کرام رہ گا مزل رسسے وہی اس ندمیب اسلام ہے ، اور وہی ہماری ارتب ہماری ایر ہم کو حلینے کی کوئی صرورت مہیں اور ہم ہماری ابتداء وانتہا مہ اور غیرول نے جو راہ انجاد کی ہے اس پر ہم کو حلینے کی کوئی صرورت مہیں اور ہم ہماری ابتداء وانتہا مہ سے اور غیرول نے ور راہا نیا ن منذکرہ کی اسٹ اور نوعسبیم نے اپنی کت ب صلیم راہ اغیار سرگز ہرگز اختیا رہنیں کریں گے ۔ ربیانات منذکرہ کی اسٹ اور نوعسبیم نے اپنی کت ب صلیم میں تحریر کی ہیں ، ۔ پ

ابن عساکرنے بوالہ الم بہر بن ابی عرب کے مکھا ہے ہم اوگ عبد کے دن عمر من عبد العزر برکے اس سے ا دوسرے اوگ اُستے اور سلام کے بعد کہنے: اسے امر المومنین اسٹرتفالی مجادی اور آپ کی مبارکب دی تبول کرے جن کے جواب میں آپ می بغیر کسی قسم کی کمی وہبیتی کے بہی الفاظ وہرائے۔ میں کہنا ہم ل کرعبد وسال و یا ہ کے بیے درطری ہی انھی تہنیت ہے۔

حبود کا بیان ہے عرب عبدالعزر نے سواجہ میں عردب فلیس کونی کوصا کُفتہ کا حاکم مقرر کرکے فرما یا وہاں کے نیے لیے فرما یا وہ بیاں کے نیے اور کے اور اگرا خیرس درم کے توریخیدہ و بردل درمیان میں رہنا ۔ اگراول میں درم کے تو تفتل کر و بنے حاؤے کے اور اگرا خیرس درم کے توریخیدہ و بردل برحافے کے عرضکہ فوج کے وسطیس درم الا کا کہ دہ تھیں دیجھتے دہیں اور تم ان کو این کو اور کی کا خاریم کے درمیا میں درم اللہ کا کہ دہ تھیں دیجھتے دہیں اور تم ان کو این کا واز میرم کی اور تم ان کو این کو این کو این کا واز میرم کی اور تم ان کو این کا درم کے درمیا میں درمیا تا کہ دہ تھیں دیکھتے دہیں اور تم ان کو این کا واز میرم کی درمیا

سائب بن محد کا بباین سے واح بن عبدانٹر نے امیرالمُرمنبین کو تحریر کیا کہ خواسا نبول کے افوار و عادات بے انتہا خواب میں ان کی اسلاح تنوار اور کو ٹول سے ہوسکتی ہے امیرالمُرمنین اگراجا زت صاور فرائی نزمناسب ہوگا۔

اصلاحی اقدامات ترین به به مین میرود به به العزیز نے جواباً مکھا مقاری ربورٹ مہرست برئی متھادی تحدید العظامی اقدامات اورانشاف وی رسانی کے ذریع بال کی

حالت ددست برجائے گی رہی ہے فراسانیول سے عدل دانغیا نے کرنا نٹردع کر دور والسَّلْم امیربن زیدفرنشی کابیانی سیسامپرالمومنین عربن عبدالعزر بحبب محبرسے فرائمنِ واحکانات بخرر کرائے تربید بر دعا برصن : اسے اسد ! زبان کے مشروف و سے میں اُپ کی بنا ہمیں آتا ہمول جسائے بن بہر کا بیان ہے کم عزب عدالعزیز و دران گفتگوی میں اگر عضبناک ہم جا ہے تقے حیائی ہوتے یا کہ میں نے ایک دن کہا اسے امیر المؤمنین ! میں نے ایک کتا ب میں و یکھا ہے نوجوان با و شاہ کے غصہ سے ڈر و اور اسس وقت ان کے ساتھ نری کا برتا وُ کر و تا کہ ان کا عند فرو ہوجائے ۔ اس کے جاب میں عمر بن عبالعزیز نے کہا اسے الح ہمار سے بار سے میں تم اک تقواد کی بابندی مزکز اسے الحکیم بن عسم معزوی کا بایان ہے ایک دن جریری خطفی نے امیر المؤمنین عمر بن عبد العزیز سے کھی کہنا جا المیکن امیر المؤمنین نے منع کردیا تو اس نے کہا میں رسول اسٹر کی معرف کنے ہما ہم رائو میں نے خام ایک و آب کے دان کرے میں تھا داکوئی حق تحریف ہو سے در دو پول کا طلب کا د ہول اس برامی المؤمنین میں مسافر ہول جن نے جاب دیا قران کرے میں تھا داکوئی حق تحریف سے تو اس نے کہا سے امریک میں میں اس افر ہول جن نے آب نے اپنی حبیب خاص سے (۵۰) و دبیار اسس کے حوالہ کروئی جیب خاص سے (۵۰) و دبیار اسس کے حوالہ کروئی ہے۔

مليوربايت بسب كم جربر بن عثمان دمي لينے والد كے ساتھ عرب عبدالعزيز بكے ابس اُئے ۔ تو اميا لمؤمنين نے ان سے كہاتم لينے بيلھے كوفق اكبرسكھا ڈرامفول نے كہا فقہ اكبر كسے كہتے ہيں ؟ توجواباً كہا قناعت كمذا ورسلما نول كرت كليف مزونيا ۔

اس براب نے دعالی اسے اسٹراگر رہے اسے توخیر درگرہزاس کو کھانسی پر حرفیصا اور اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس ا

كالدر سے يو جناني آپ كى دعاكى قبولىت آس امر سے طامر سے كم بهشام ب عبدالمك سے اپنى

خلافت کے زانہ میں اس کے میار دل ان تھ یا وُل کاٹ کر دُشن کے مقام بیاس کو مجانسی دے دی ، تعیق لوگول کا بیان سے کہ بنوا میہ دوران خطیم بر معنون علی کو گالیال دیا کرتے تھے تکین عمر بن عبدالعز نرینے خلیفہ ہوتے ہی اس مرگوئی کی سختی سے مما لغت کی اور لینے اسحیتی ومت دوبین کو محم بھیجا کہ اس خلیفہ ہوتے ہی اس مرگوئی کو سختے ہیں ہوری است بڑھی مائے : قد جمعہ ؛ استرتعالی عدل واحسان کا محکم دیا سے یوبی نی برت کی خطیم میں بڑھی جانی سے ۔

تائی نے اپنی امائی میں بوالہ احرین عبید مکھا ہے کہ عمر بن عبدالعزیز تبل از خلا فن شغری کہا کرتے تھے یہ البی نے بطائی المعادف میں مکھا ہے حضرت عثمانی ،علی مروان بن حکم اور عمر بن علم البی عبد کے خلفاء کے عبدالعزیز کے در کیا ہے کہ متوا تر استعال کی دجر سے گرکئے تھے لیکن لعد کے خلفاء کے مرکے بال ندگرے ،

ن برین بکارکا باب ہے اکر شاعر نے امرائر میں عمر بوعالیوز کی بوی فاظمہ منب عدالملک بن مروا بن کی کی شان میں کہا ا ہے نیف کی بوتی منبیفہ کی بوتی منطقاء کی بہن اور خلیفہ کی بوی بب و دوافقہ برہے کہ اج کی فاظمہ کے سوائے کوئی دوسری خاتون السی منظر نہیں ائی حس رہینے حصادی اسکتا میں جدال الدین سیوطی کہنا ہوں کہ میرے زانہ کہ حبی کوئی خاتون الن صفات کی حامل منظر نہیں اگئی ۔

#### عمربن عبدالعزيزكي بمارى اودانتفال

ابوب کاباین ہے ایک تخف نے عمر بن عبدالعزیز سے کہا اگر مربز ہیں اُپ کا انتقال ہوا تو جو تھی عبد سے کہا اگر مربز ہیں اُپ کا انتقال ہوا تو جو تھی عبد سجو اب کہ خابی بڑی ہے وال رسول اللہ کے ساتھ ہی ہی اُپ کو دنن کرنے ۔ اس برعمر بن عبدالعزیز منتقب دیگر تمام عذاب دینا تو اس شرط کے ساتھ منظور سے کہ بہتے منتقب کہ بہتے مساتھ منظور سے کہ بہتے کہ بہتے مسلم میں اس می کم کے قابل والل بھی ہول یا بنہیں ۔

ولیدن مہنم کا باین ہے کسی نے عمر ن عبالعز رزیے مرض موت کے زمانہ ہم کہ اسے رم مرخوا کی امریکور کی اسے علاج کراہنے ہواب ویا حس وقت بزامیہ کے ایک جوان نے محجے زیر دیا اگراک وفت محجہ سے کہا جاتا کرتم اپنے کان کی تو کو اجھ لگاؤیا فلال خرشبومنگوا کرنا کی برگیاؤ اس ترکیب سے تم صحتیبا بہوجا ڈگے نو بخدا میں منذکرہ بالا کوئی کام نہ کرتا ۔ عبید بن حسان کا بیان سبت محمد بنا بہوجا وقت میں کہا میرے باہی سے مدن عبدالعز بزینے اپنے کوئی وقت میں کہا میرے باہی سے مدن جدالعز بزینے اپنے کوئی وقت میں کہا میرے باہی سے مدن جدالعز بزینے اپنے کوئی وقت میں کہا میرے باہی سے مدن جدالعز بنا نے کہا ہے کہا ہی سے مدن عبدالعز بزینے اپنے کوئی وقت میں کہا میرے باہی سے مدن جدالعز بنا نے کو کہتے ہوئے سنا ،

برسف بن ما مل کا بیان ہے ہم بوگ جس وقت عمر بن عبدالعزیز کی مٹی بار کر کر جس وقت عمر بن عبدالعزیز کی مٹی بار کر جسن میں میں میں میں کا غذگر اجس پر باکھا بڑا تھا، جہداللہ کے مثر اللہ تھیں عمر بن عبدالعزیز کو اتنان دوز خے سے منجانب المترکزی کر دہاگیا۔

میاری ابنیم نے ملیم بن قرآ وہ کا باین لکھ اسے کہ عمر بن عبد العزائے ولیم بدخلافت کے نام برخلاکھا استام علیم سب سب اسد تقالی کی تعریف کرنا ہول جس کے علا وہ کوئی مبود نہیں سے اور تم کو ابنی بماری کردوئ اور اضط ابی حالت میں لکھ والم برل کر مجھے تفیین سے کہ ونیا واقوت کا کمیر د تنها مالک مجھے سے خلافت کے کامول کا می سب اور اضط ابی حالت میں لکھ والم برل کر مجھے تفیین سے کہ ونیا واقوت کا کمیر د تنها مالک مجھے سے خلافت کے کامول کا می سب دور اصطرابی حالت و رہا ہوں کا میاب و برا د برول اور ذات و خواری سے محفوظ ہوگیا۔ اور اگر دہ مجھے سے نا نوش و نا رامن سموائے کوئی دور مجھود با ورکس کا نا دور کی ابنی میں وست است درخواست کرنا مول کر است است تربی ابنی ویرا مجھود میں سب تربی ابنی ویرا میں وست است و درخ سے بجا ہے اور البنے احسانات بے بابایل کے بیش نظر مجھے جنت میں جگر دید ہے۔ اسے نزید بن عبد الملک احد تعالیٰ سے ہمیشہ ڈور سے رمنیا اور دعیت برممر ما فی کرفار حیث میں محقود کرنے میں عرصہ تک دمو کے۔ والسّلام ۔

مرز الرسم التحال المرز على المرزية علاقة حمص كرمقام ورسم عان مي مبي بالجبي رحب الله على المرزية علاقة حمص كرمقام ورسم عان مبي بالجبي رحب الله على المراب كوالم المرزياكي المراب المرزياكي المراب المرزياكي المراب المرزياكي المراب المرزياكي المراب ال

رم دسنے والے کیسا طرعمل زمر دسنے والے کیسا طرعمل زمال کو ہماری کا میری ہماری کے متعلق کیا خیال ہے ہمیں نے کہا اوہ کتے ہم کر آپ پر جادد کیا گیا ہے۔ اس کے واب بیں کہاان کا خیال غلطہ محدر جادد سنیں کیا گیا بلکہ مجھے زمر دباگیا ہے اور مجھے وہ وقت مجی یا دہے حب زمر ملا باگیہ ہے۔ اس کے بعد اپنے ایک علم کو بلاکر کہا تھے برا فنوس ر زمر ملا نے بر تجھے کس نے اکسا با اور امادہ کیا اس نے بواب دبا کہ زمر خورانی کے عوض مجھے ایک مزاد انٹر فنایل دی کمبنی اور ساتھ ہی میری اُزادی کا وعدہ کیا گیا ۔ آپ نے کہا وہ انٹر فنال ہے اُدُ جہانچ جب وہ غلام وہ ایک مزارانتر فیا ہے آیا تو آپ نے اس سے وہ انٹر فنایل سے کر سرکاری بہت المال میں جمع کرادی اور اس زمر فینے والے فلام سے
کہا میاں سے خاموتی سے اس مرح بھاگ جاکہ کوئی تجھے دہ کھ درسکے ۔

سرکے زمار میں روات کرنے والے متنام بر امیر در منازت خانقال کیا۔

ابوالمرة ابن سهل بن حبنیف خاره بن زبد بن تأب سلم بن ابی حبد، نبسر بن سعید، ابوعماً ن مندی اورانویی مسلم بن صبیح بر مهرانی کونی اور عطار جیسے فاصل علی رکے ساتھی تھتے اور خبول نے تقریباً مسلم بیانتقال کیا۔

## يزيدبن عبدالملك بن مروان

بزمدین عبدالملک بن مروان بن میم نام اور ابوخالد کنیت متی ریامری خاندان کهود فرد مقا بو بمقام دستی و میں بیدا برا اور عمر بن عبدالعزیز کے بعد اینے بھائی سلیمان بن عبدالملک کی وصیبت کے مطابق تحف خلافت پر هنمکن بروا حبیب کر میں جا ہے ۔ عبدالرجمن بن زمید بن الم کا بیان ہے بزید بن عبدالملک نے خلیف برنے کے معدم اعلان کیا کر عمر بن عبدالعزیز کے جاری ومعز کرد و الحق بربوگ مرکزم علی دجی بھی نہ بن جذدن بعد جائیس بورا صول نے کا محدم کا اعلان کیا کر عمر بن عبدالعزیز کے جاری ومعز کرد و الحق بربوگ مرکزم علی دجی بھی نے جاری ورساب وکتاب نرموگا جنانے بھیرنٹی جال و معال مشروع برکئی .

ابن احبنون کابیان ہے بزید بن عبدالملک نے کہا عرب عبدالعزر مرحرم خلیفہ و فت حس قدر الترکے حتاج محقیمیں ال سے بھی زادہ المدکا عمارج بول رزیدخلیفہ بننے کے بعد حالیس دن تک توعمن عبدالعزر کے نفتش تدم برجانیا را لیکن بعدی ان کے عمدہ طرزع ل کے خلاف کرنے لگا ۔

زمد بن عبرالملک نے ما و مشعبان کے اخری وزل میں هنا جا میں انتقال کیا ۔ اور مزید بن عبدالللک کی خلا کے زمار میں حسب ویل مشاہیر نے انتقال کیا۔

صخاک بن مزاحی عدی بن ادطاق الرمنوکل، ناتی ،عطاربن لیبارمجاید بجینی بن ذاب کوذ کے سب سے بیے قارى خالدىن معدان ، ورعولق كے مشہور ما لم الم عني عبدالرحن بن حسان بن أبت ابر قلار حرمى الوروه بن الوموسى التعرى اورد كرمشهورستيول في معى اسى ذائد مي ونيا سے كرج كيا -

### مشام بن عبدالملك

مِتْ مِن عبالملك بن مروان نام مِفا اور البروليدكنيت هي سنته كي د نول لعدسيا برُا - الله الني عبالى يزيدين عبدالملك كحداليعبدى حينيت سيره والعرس نخت خلافت أيتمكن اثوا مصعب زمبري كا باين بع عبدالملك بن مروان نے د كمهاكر الك محراب ميں جار مرتب بيتيا . لعبیرخواب کی ہے بعیربن مسبب سے ان فراب کی تعبیر درجی تواخول نے کہا اب کے عاربیانے با دمثاہ ہول کے بعنائح مشام آخری ا دشاہ تھا۔

كيًا بهمى كاماين سيمي خ مشام كودكي في سي كتي سنا، ال مرس كيا معنا تفتي كم تم لين ظيف كي بات ال الو ا كم مرزع خنبناك موكرا كمب أوى سے كها مياراده مقاكمين تم كوكورول كى سرادول ميكن خوف اللي ما نع سے ـ العبل بن محد کابیان سے ستام بن عبدالملک کے ملاوہ میں نے کسی سیفر کوئیں دیکھا کر توزیزی رواری اس کونا بیندوزون معلوم دیتی بور اورستام نے و کہا ہے مجے دنیا کی تمام لذیش اور خوشیاں مامل میں مین کرئی ایسا مجائی میں کہ ایمی طور پر چھنظ ذاتی کا پر دہ دار مربا تعین دنیا مجرمی خود غرمی مجاتی موثی ہے الم شافني في مكوا ب علاة تقرك مونع رصاف من خليفر مشام بن عبدالملك في عل تعمير إكراراده كياكه ما إلى ايك دن اس مسرت وكون كيرسائط لبدكر دل حبي كسى قسم كاكونى دسنج دغم دم وجنا بي على من سكف ہوتے دوہ برجی مذہونی منی کر رحد ملکت سے الملاع ملی کر مرغ کا خون الودہ ایک بروبا رو را مدیٹراہے بین کر كهاكيدون بعي أرام كالمسترس كتيم بس كرمت م وسلاتي شاع بعي تقا -

(مستلقة صغیر ۲۲۵) وگول کی زان زد سے آه ابزامب نے کریا کےمدان میں اسلام لینی امام صین ادر مقام عقیر میں س

زارسى وفياص يزيرب مبب كيتهبيركيا رازمترحم

ا ا در بیج الله فی مصلیم میں سینام بن عبدالملک بن مروان نے داعی احب ل کو ایری الله فی احب ل کو ایری الله فی احب ل کو الله کارتھال

فتوحات استهم بن عبدالملك مصافح بن تخت نشبن خلافت نوا جس كيسانوب الدين سال ومي الله ومي الله ومي الله ومي الله ومن الله

عبدس میں رحلت کرنے والے مثامیر مشہور عداء و شعراء نے انتقال کیا

سالم بن عبدالتذب عرب طاؤی سیبان بن بیاد ، حفزت ابن عباس کا غلام عکرمه ، فاسم بن محدب البیکر صدای را وردی معزز شاع ، اور محدب فرظی مسن بھری ، محدب سیرین ، افری صحابی ابوطفی اعلم مین واند محربر ، فرزدق عطیع فی ، معاور بن قرق محول ، عطاء بن ابی رباح ، البرصفر بافر ، و مهب ابن ممنئر معاور بن قرق معاور بن قرق محول ، عطاء بن ابی رباح ، البرصفر بافر ، و مهب ابن ممنئر و قاری ابنام مین نزید و معزوت عبدالتذاب عمره کے علام نافع ، علاق ستام کے مشرور قاری ابنام مین اوردی و موز ت مین اوردی و مدر مین اوردی و معزوت بناتی ، مالک بن دنیا و ، این محبی تا دی ابن منها ب زبری اوردی و مدر کے معزوت بناتی ، مالک بن دنیا و ، این محبی تا دی ابن منها ب زبری اوردی و معزوت مین دائی ایک به دری و در کی و دردی و مین اوردی و مین مین دائی ایک کها ب

ویکرما المار کرنا ات ارا معدم براکدان کے جبرہ کادنگرہ بنایا یکن اس جند منام بن عبالملک نے مجے معر کومی انکار کرنا ات ارا معدم براکدان کے جبرہ کادنگر منظر ہوگیا ۔ کھرا تھوں نے خوفاک نظرول سے میری وف دیجے ہوئے انکار کرنا ات ارا معدم براکدان کے جبرہ کادنگر منظر کو گری ۔ کھرا تھوں نے خوفاک نظرول سے میری وف دی گیا جو جب ان کا تفعہ تھٹ اور ایس منظر کو اور برا کرنے ان کے تفصہ کی دج سے میں اس وقت خامون ہو گیا جو جب ان کا تفعہ تھٹ اور ایس نے کہا اسلے مراکز الر مین میں کھروس کا جا جا ہول ۔ فرایا کہ وزی سے کہا میں نے اسال دونین اور برا برول کو اپنی امانت و بنا جا ہی توافول نے انکا در تقریب کے کہا کہم ہیں اس نے کہ دواشت کی طاقت بنیں ہے غوضمان کے افہاد انکا در انسر تھا کہ ان برا دامن ہو جب من کہا ہم میں ایک مرتب میں ایک میں میں ایک مرتب کے بال میان تھا ۔ اور میرت اسل میں ایک ایک میں ایک می

سے بہ میں بیک بیا با و مصاحبول نے کہا ایک بادشاہ نے ۔ اس برشاہ نے کہا ، انجیا بناؤ مبتنی دولت برب ابس ہے اتن کسی اور کے باب ہمی تم نے دکھی یاستی ہے اس برسب وگ خارش رہے لیکن خوری در بعب مصاحبول میں سے ایک برط سے والمشمند نے بھے گذشتہ امبیار کے حالات معلوم سے انکی برط ہے والمشمند نے بھے گذشتہ امبیار کے حالات معلوم سے انکا برائے ہوئے ہوئی اور کیا بیا و ولاد ل بالکم وزاس بوڑھ نے کہا اپ کے پاس ہو دولت الجورور ذاہ ب کے بابی نہیں اگ اور کیا یہ دولت الجورور ذاہ ب کے بابی نہیں اگ اور کیا یہ دور دل تک مذ بہرے کی کا بات ہے کہا بالکل درست ہے اس پر بوڑھ سے نے بھر کہا ان کو نے سوحمہ کی بابت تم سے در وقت بہری کی اور کہا بالکل درست ہے اس پر بوڑھ سے نے کا اور کھوڑھ سے سے محمہ کی بابت تم سے در وقت ہوئی افروں صداف کا اور کہاں سے مطلب برادی ہو ؟ حساب دکتاب ہوگا ۔ اس برشاہ نے کہا افسوس مدافسوس ۔ کہاں بھا گ جا دل اور کہاں سے مطلب برادی ہو ؟ سے ۔ اور ظاہر و باطن میں کہیں بیت کی الازی سے ۔ اور داور انشا بہت سے بھر گیا ہے تو تاج شاہی برسے ہوئی دورور دکتا ہو اور کہا تا ہی دولت اس بریاس شاہ نے کہا بی واور عبا دست میں مشغول ہوجا و کہ اس بیاس شاہ نے کہا بی دانت اس پر غور دفتم کی دولت کی دو

چانچ دوررے دن مین کواک شاہ نے بور سے کا دروازہ کھٹکھٹا کر کہا ہیں نے اِ دشا بت کو است کو است ماری یا دراس میار اور میدان ہے اکب رکیا ہ کی مطابی سے اور شاہی بوشاک کے عوم گردی بین فی سے اگر تم میرسے ساخة دروزمنا سب سبے یہ خیا نخچ اس بور سے اور مثنا ہ دونول نے بیار کو بسیرا بنایا اور وہیں امتفال کیا ۔

یر قعیس کرست می بولدلک نے اتنی گریہ وزاری کی کواکسوؤل سے ڈاڑھی بھیک کئی بھرمہتا میں عبولدلک نے بیخ مہتا کے فرش فرش ، نوکر عاکر وغیرہ اور محکومت کے برائر مان کے حوالے کر دیئے اور خود گونٹر نشین برگیا ۔ اس نوبت براداکین حکومت وغیرہ سفے خالدین صفوان سے کہا تم نے امیرالمؤنین برکون ساجا دو کر دبا ہے جوعیش وارام امغول نے ترک کردما ہے۔ خالد نے جواب دیا ۔ آپ درگ مجھے معزد رمھیں ، میں نے اسٹرنغالی سے افراد کردیا ہے کہ صب کسی بادشاہ تک رسائی ہوگی تواسے مازی طور میا میڈی کی اور کا کی اور داؤل گا۔

#### وكبيب ربن بزيبر

وليدبن يزيد بن عب والملك بن مروان بن حاكم نام تقا . الرالعباس كمنبت عنى . المعام

بدا ہُوا۔ جونکدا بیے والد کی مفات کے وقت کم سِن مقا اس بیے خلاف کرنے کے قابل رہ تھا۔ اسی کے مذنظر بنے برنے ابنے مجائی بشام کوخلافت سپر دکرے ولید کو ولیع بد خلافت مقرر کیا کہ سٹام کے مذنظر بنے بر خلافت کرے گا ۔ جیا نج سٹام کے انتقال کے بعد ماہ رہبے الثانی مشال مصل ولید تخت خلافت رہیں مگا۔ ولید تخت خلافت رہیں مگا۔

ولمب دران کی عدار دفاس اور کی اشرائی عقا۔ وہ ب باک عدسے تجاوز کر حکیا تھا، اس نے ادادہ کیا تھا کہ خا دُکھی جہت بہ ببطہ کر نظراب نوستی کرے گا۔ جو نکولوگ اس کے مسن و فجور سے عاجز ہو گئے تھے اس بیے اس بچملا کر کے اہ جا دی افنا فی سلالے ہمیں اس کو تہ تینج کر دیا گیا ۔ حس وقت ولید کے عمل کو گھیرے میں لیا گیا تودلیب د نے کہا لوگو! میں نے تہارے عطیات میں اضافے کیے ۔ تھاری ہم طرح ا بداو کی ، اور تم فقیرول بر وولت مال کی خب ش کی ۔ اس کا یہ نتیج ہے کرمیا محاصرہ کر لیا ہے ۔ اس بولول نے حجاب دیا ۔ ہم تم بر کوئی سے تنی نہیں کر اپ میں میکہ تھادے ساتھ سختی نہیں کر اپ میں میکہ تھادے ساتھ سختی نہیں کر ایک میں میکہ اسٹر نفالی کی حرام کی ہوئی چیزول بر تھادا میں میکہ تھادا اور ان کو فرار دینا ۔ متھاری سختی اراب فرشی ، مال کا بدلیول سے نکاح کرانا ، احکام اللی کو تھاکا اور ان کو فرال کو فرال دیا ۔ متھاری سختی سوئی کر دہے ہیں ۔ اس کو میکان اور ان کو فرال کر فرال کرانا ، رہیب دہ امور ہیں حجرتم رہنجتی کر دہے ہیں ۔

غرضکہ دلید کے تنل ہونے کے بعداس کا مرمزید یا قص کے ماہی رواز کیا گیا جہال اس کا مر نیزہ برد کھا گیا ۔ اس حالت کو دیکھ کر ولید کے مجا ٹی سیمان بن بزید نے کہا بخدا ولید نرا ہی پکا نرائی اور بے باک ناسی تھا اور اس نے گوشٹ کی تھی کرمی تھی برے کام کرنے مگول ۔

معانی جریری کابیان ہے میں نے ولید کے حالات واشعاد مجع کیے تھے بن میں اس کے منتق و فجور ، حافت و ب وقو فی ، قران کریم میں کمی و بیشی اور اللّٰدُتّا لی کے السّار کے تحریری مضامین منتق ۔ اللّٰہ کا احسال ہے کہ وہ سب تلف وریا جرمیگئے۔

ذہبی کا بان ہے ولیدکا کافر اور زندلتی ہونا توصیب سنیں البتہ وہ شرائی اوروند کے اس مقارای ہے لوگوں نے اسس پر جزوج کیا۔ مہدی کے سامنے ولید کا تذکرہ ہود ہا تھت کہ ایک شخص نے اس کو زنریق کہا تومہدی نے اس سے کہا خاموش ؛ وہ اللہ کا خلیفہ تھا ، اور بہ انمکن ہے کراللہ تعالی کسی زندیق کوخلافت عنابت فرائے۔

مروان بن ابی حففہ کا بیان ہے کہ ولیدسب سے زیادہ پڑھیں ورٹ اورمفیوط تھا ، اور مداملی دیجہ کاشاع مجی تھا ۔ ابوزناد کا باین ہے کرسٹام سے زھری مہینہ ولبدکے عیب باین کیا کرتا اور کہتا تھا ، ولبد کو ولبعہد بنانا منا سب بنبی بلکہ ولبعہدی سے اس کو موردم کردیا جائے، لیکن بہٹا م نے دلبد کو ولبعہدی سیے محروم نہیں کیا ۔ اگر ولبدک حکومت میں زبری زندہ رسبا تو ولبد لسے لازاً منزائیں دے دے کرفت لیک آنا ۔

منحاک بن عثمان کابیای سے سمشام نے مب ولیدکو مورم کر کے اینے بیٹے کودلیبہد بناناچا ا تو دلید نے کچیٹ خرکہے حس کا خلاصہ ریکر دوررول کی کمینہ رپروری کو کام میں رالایئے۔

جماد کا ببان ہے ہیں ایک دن ولبد کے اس بیٹھا ہڑا تھا کہ دو منجم کے اور افول نے کہا حسابہ کم مے خصاب لگا کے دیکھا ہے کہ والاجاہ مزید سات سال با دشاہت ذاملی گے ہی برمیں نے دھو کہ دہی کے خیال سے کہا ہر بوگ جوٹے ہیں بیکن ہر علم نجرم کا امر بول یا در آثار بنا رہا دہیں سال با دشاہت ذامیں گے۔ در سے ہیں جبیا کہ میں نے حساب کے ذریعہ معلوم کیا ہے کہ عالی تدر جائیس سال با دشاہت ذامیں گے۔ اس پر ولیدنے کہا ان دونول کے کہنے سے رکنج اور آب کے کہنے سے مجھے کوئی خوشی منبیں بوئی، اس پر ولیدنے کہا ان دونول کے کہنے سے رکنج اور آب کے کہنے سے مجھے کوئی خوشی منبیں بوئی، بخواسم خیر کی زندگی کی خواس رکھنے والول کی طرح ہیں دولت جسے کرنا منبیں جا ہتا مکہ جسے علم ہر کرانیدہ کل اس کا انتقال ہوجانے والا ہے اس کی ما نند باء دریغ دولت فرچ کرنا لیسند کرنا ہول ۔ انام آج سے مدینے اپنی مسند میں ایک حسبہ ریٹ تکھی ہے حس کا ترجمہ یہ سے کرامت محد ہے ہیں ولید نامی میڈیس بیا ہوگا جوامت وسید پر فرمون سے مجمی فواج وسخت ترین منظام کرے گا۔

ابن ففنل امد نفسالک بین مکھاہے ولیدبن بزید برا ابی فالم اسرکش ، حاسد، ہے داہ ، اپنے وقت کا فرعون ، زانہ مجرکاعیب وار - روز محشر ابنی قوم کے اسکے اسکے اسکے دوز خیس جانے والا ، تواک کو ترکالیف و بینے والا ، بدانجام ، بلاک ہونے والا ، قراک کریم کونیز ہرا تھائے والا ، فاسق وفا جرمقا اور گذا ہول کے دیرتھا ۔

سولی نے سعیدبن سیم کی زابی تکھا سے کہ ابن مبا وہ نے دلمب بن بنے برکی شالی ایک تفایق ایک تفسیلت و ترجیح دی الکی تفسیلت و ترجیح دی الکی تفسیلت میں مباوہ سنے کہا تم نے ال رسالت کا ہے کہ کہ یہ مباوہ سنے کہا میں بھی جائز سمجت ہول کے دی الکی دسول کے بعد آپ ہی سب سے دیاجہ انفنل ور تربی ۔
سے زیاجہ انفنل ور تربی ۔

# يزيدناقض ابوخالدين وليبر

رید ناقص بن ولید بن عبدالملک نام نقا ا در ابو خالد کنبت بھی ۔ جو کہ اس نے فرج کی تنخواہیں کم کردی مجنس اس لیے وگ اس کوناقص ا در بزیر بنافض کے نقب سے یاد کرتے تھے یہ لینے چیازا د تھائی ولید کونتل کوا کے غاصب طرافقہ سے خلافت بہت قابق ہوگیا ۔ اس کی مال کانام شام فرز تخاج فیروز بن کر در بن کسری کی بیٹی تھی ۔ مقاج فیروز کی والد وشیر در بن کسری کی بیٹی تھی ۔ مقاج فیروز کی بانی قبصر دوم کی بیٹی تھی ۔ جس بریز فاقس کے ناما فیروز کی نانی قبصر روم کی بیٹی تھی ۔ جس بریز فاقس فیرکیا کرنا تھا۔ فیرکیا کرنا تھا۔

تعالبی کا سال سبے کر پزیدنافض و دھیال اور نتھیال و ونول طرف سے بخیبالط منین تھا، اور دونول طرف سے با درشاسہت دخلافت کا مالک تھا۔

رگر بی مقارا خیبغه ای بیدمغرکه یک مهاری امنیون اور مجه دل کومکی در باد مونی می معفوظ دکور بی محفوظ دکور بی مقارا خیبغه ای بیدمغرکه یک محفوظ دکول کاسترباب دارول گاای دفت که محفوظ دکول کاسترباب دارول گاای دفت که کسی ننهرسے کوئی تم ومولینی کردل گا دارو کی ایا جائے گادہ تم حاری مصنوب وقوت برصرف کیا جائے گا۔
میں ننهر کی درستی دفوش کی دورو کی ایا جائے گادہ تم حاری مصنوب وقوت برصرف کیا جائے گا۔
میں ننهر کی درستی دفوش کی کے بعد حور قراق کالتو برکی وہ مہارے دار کے معتمر ریم فرص کی جائے گی ،

سائة مخصاری معاشی حالت ببندوبالا برجائے اورتم باربکے نظری کہلاکو۔ اگرتم نے برسے اورسائق ہی سائة مخصاری معاشی حالت ببندوبالا برجائے اورتم باربکے نظری کہلاکو۔ اگرتم نے بری بعیت کرلی تو می اینے باین کدہ ارمانوں اوراکرز ول کی تکمیل کے لیے تمارا ہول ۔ اور اگرتم خوش نیس ہر قرز برئی تم سے بیعت بینا نہیں جا بہت ہوں اگر تحجہ سے بہتر ورز کرئی شخص تم کونظر کر ایم بورس کی معیت کرنا جا ہے ہوت کرنا جا ہے جو بھی مجھی میں اگر تھے ہیں اس کے اعتربیعیت کرلول اور اس کا فرانس دار ہوجا ول ۔ کرنا جا ہے ہوتہ محق میں معادرے اور اینے لیے بارگا والہی میں معفرت کی دعا کرتا ہول ۔

مِرْ مِدِ مَا قَصْ كَا اسلامى جوس مَنْ الْمَالُواتُ كَا كَا بِالْ الْمَالُولُ الْمَالُولُ كَا بِالْ سِهِ مِنْ الْمَالُولُ كَا اللَّا مِي وَهِ بِهَا خَلِيمَ اللَّهِ مِي مِنْ الْمَالُولُ اللَّا اللَّا مِي جُوسُ مَنْ اللَّهُ اللَّ

دورور قطار بامز مے کھڑی رہی ۔ اوراس دورور قطار کے بیج میں سے پزیراقص متھیار سائے عیدگاہ گا اوراسی شان سے والیس مؤا۔

مرم البعثمان لینی کابیان ہے کر بزید ناقص نے بنوا میہ سے کہا اے بنوامیہ اتم اوگ گانے الصبا کے ابنا نے اورداگ راگئی سے برمبز کر دیمین کاب کی وج سے نثرم وصیا جاتی رمبی ہے .
مزامت تو نفسانی کی زادتی برجاتی ہے ، مردت ختم برجاتی ہے ادر اسی کی دج سے تشراب خوری کی عادت برجاتی ہے ، اورانسال وہ برب کام کرنے مگنا ہے ۔ جو برمست اوربا کمول کے خوری کی عادت برجا تی ہے اورانسال وہ برب وصالح خواتین کو برباد کردگے کیونکہ گانا ہجب نورمل کا بجب نام کی میشن خمر سے ۔
درمل زناکاری کا بیشن خمر سے ۔

ابن عبد الحکی کا باین سبے میں نے امام شافعی کو فروائے سنا ہے کرزیرب ولید نے فلیغ بھنے مطور طرفقیر کے تعدد کو کا در مطابق مونے میں کے عقیدہ کا در مطابق میں میں اور مثام رعا یا کو امتر تعالیٰ کے قادر مطابق میں سے عقیدہ کا فائل وصابل بنایا۔ اور اصحاب غیلان کے قرمیب برگیا۔

## ايرانيم بن وليرُ

ابراہیم بن ولید من عبدالملک بن مروان نام خفاا ورابواسحاق کنیت تقی، اپنے بھائی بزید ناتص کے انتقال سے بعداس نے بوگوں سے بیت لی ، بعض کہنے ہیں ،کہ ولیعبد نظا اور بعض کہنے ہیں ،کہ ولیعدمقرر نہیں ہوا نظا۔

بردبن سنان کا بیان ہے بزید ، قص کے پاس ہیں اس کی آخری دم بینجا نظاکہ تقوری دیر بعد قطن بھی وہاں آگئے۔ اورا نہوں نے کہا آپ کی رعایا نے مجھے مندوب بنا کوالٹد کے واسطے استفسار کیا ہے کہ آپ نے اپنے بھائی ابراہیم کو ولیعبد خلافت کیول مقرر کیا۔ اس سوال پریزید ناقص نے برہم ہوکر کی، بی ظانی آب بنا سے کہ آبراہیم کو والی بنا باہے اس کے بعد کہا اے ابوالعلام آپ بنا ہے کہ اہم کے ولیعبد مقرر کوں ؟ اس سے ابوالعلام قطن نے کہا مبرے مثورہ کے بعد آپ کسی دو مسرے سے مثورہ مذہب نو مرکزوں ؟ اس سے آگے قطن کچھ کہنے نہ پاتے سنے کہ یزید ناقص نے آپ کیس بند کرلیں اور بل سبھاکدان کی روح پرواز ہوگئی، چنا بخت طن کچھ کہنے نہ پاتے سنے کہ یکھا ایک خطامنجا نب بزیر تقرری ولیعبدی کا از نووم ترب کی روح پرواز ہوگئی، چنا بخت طن منا ہو میں بیسطے بیسطے ایک خطامنجا نب بزیر تقرری ولیعبدی کا از نووم ترب کی اور ولیعبدی کو ولیعبدی کی شہا دین لے لی لیکن واقعہ برہے کہ بخدا پرزیز ناقص نے کسی کو ولیعبدمقر شہیں کیا ۔

ابراہم بن ولیدنے تنزون فلافت کی تقی کیمروان بن محد نے فروج کر کے ابنی بیعت مدت خلافت کی تھی کیمروان بن محد نے فروج کر کے ابنی بیعت بیک خلافت کی تعریب ابرا مہم جان بچا کر بھاگ مکلا۔ پھرا یک عرصہ بعد والبی بیکو فرد خلافت سے درتبر دار برونے کا اعلان کیا اورامور سلطنت مروان بن محد کے حوالہ کرکے خود بھی اس کے ہاتھ پر موبت کی۔ اس واقع کے بعد سام میں ابرا مہم بن ولیدزندہ رہا لیکن جنگ مفاح میں بنوامیہ کے دیگر مقتولین کے ما تعقبل کیا گیا۔۔۔

ابنِ عماکرنے اپنی ناریخ میں مکھا ہے کہ ابراہیم بن ولیدنے امام زہری سے احادیث کا علمی فابلیت نے درس لیا اور اپنے چاہشام کی زبانی احادیث بیان کبیں۔ اور پیران کے بیٹے نے ان کی زبانی احادیث وروایات بیان کی ہیں۔

ا براہیم بن ولید کی والدہ اٹم ولد تفیں بعنی ان کے والد کی کینر بھیں جن کے بطن سے براہیم ما دری سنسلم پیدا ہوئے اورمروان ، حاربن محد کا مال کے رشنہ سے بھائی بوزیا تفاجس نے ۲۴ صفر

سے اسے میں رستبر اری کی ۔

ابرامیم کی شخعیت است می ایرامیم کے متعلق بعض کہتے ہیں وہ خلیفہ نغاکیو کہ ولیعبد مقرموا ابرامیم کی شخعیت است مرت عمر میں ایک شامرے مکھا ہے۔ ہم مرج عدکوا برامیم بن ولیدے ان کی بیعت بی اورابراہیم کی انگار کرنے ہیں ایک شامرے مکھا ہے۔ ہم مرج عدکوا برامیم بن ولیدے انظر پر بیفن کندہ نفاع ابراھید متیق باعلادہ

## مروال الحمار

بني اميم كالتخرى بادشاه

مروان بن محد بن مروان بن علم بن ابوالعاص نام اورا بو عبدالملک کینت تقی، جدی اس سے کیتے ہیں کہ جہد بن درہم کا شاگر د نفاا ور حماراس سے کہتے ہیں کہ فارجیوں کے مقابلہ میں اس کے گھوڑے کا نمدہ کہمی شک نہیں ہواا ور یہ جبیشا ن سے برمبر پر کار رہا، ورحنگی تکا کیف کومنسی خوشی برداشت کرنا رہا۔ چزکوشن شہور ہے کہ مند ن شخصی جنگ میں گھر صے سے بھی زیا وہ صبر کرنا ہے اسی وجہ سے مروان، حارکے لقب سے شہور ہوگیا ہے۔ بعض کہتے ہیں عربوں کا دستور ہے کہ ہرصدی پر برونے والے بادشاہ کو حار کہتے ہیں۔ بونکہ بنوامیہ کی بروگیا ہے۔ بادشاہ کو حار کہتے ہیں۔ بونکہ بنوامیہ کی با دشاہت کو نقریباً سو سال ہور ہے تقے اس سے مروان کو حار کا لقب دیا گیا ،

برم يرجل حرفقان كاحاكم اعلى روح كانقا-

ا تیم بر اندام مردانی و تیم مرز انتخاب این اندام مردانی و تاری اندام مردانی و تار موتبالی و تار موتبالی و تندام مردان ترام شهور نفاه

وید کے منا کی اطلاع اسے آرمینیم بی نواس نے وہاں اپنے بہی خوا ہول سے اپنی بعیت خوا ہوں سے اپنی بعیت خوا ہوں سے اپنی بعیت خوا ہوت سے اور کیے حب برنی نافص کے انتقال کی خبر لمی نواس نے خزانوں کے منہ کھول دیئے اور آرمینیہ سے جا کر ابرا ہم مرب بیار کر دی ہور سے شکست دے کر وہاں کے وگوں سے بھی آپی ببیت لی۔ اور نصف ما وصفر کلاتے میں اپنی خلافت مضبوط وستھ کم کرلی۔

مروان نے خلیفہ مونے کے بعدسب سے پہلے یہ کام کیا کہ خلیفہ ولید کو نسل کرنے کے جرم میں بزید خلفشار انا قص کی لاش اس کی فیرسے نکلواکر سولی پڑسکوائی۔ مروان نے اپنے ٹاہد خلافت میں کسی تم کی خوکی ومترت ببن اٹھائی کیوکہ سات اٹھ تک برسمت سے اس برصلے ہونے رہے اس کے بعد بنو بہاس میں سے بدالٹرین علی نے بور نام کا اور اس جنائے موسل کے قریب تھمان کا ادن پڑا اور اس جنائ میں سروان نکست کھاکر نمام کی جانب کھاگ نکا ہ جہال بھرعب ولٹرنے اس کا نعاقب کیا، آخر کار موال بھاگ کرمے مہونیا، جہاں کا بیجھا کیا۔

مروان مصری علاقہ میں تھاکہ موضع بوجبہ میں صالح نے مروان کو گھرلیا اور دو و و الظمونے الریخ انتقال کے بعد اخر کا رہاہ ذی المجبر ساتھ میں صالح سے المصول مارا گیا۔

امروان حمار کے زمانی میں حب ذیل مشہور حضرات نے داعی اجل کولبیک کہا استفال کونبول کے داعی اجل کولبیک کہا استفال کونبول کے مشامیر استی کیے ، بالک بن دینار، زابد، عاصم بن ابی بخود شبور قاری ، بزید بن ابی جیب شبید بن نصاح مشہور قاری ، ابوج عفریزید بن نعقاع ، ابوایو بختیانی ابوزناد ، ہمام ابن منبیہ ، واصل بن عطاء معترلی وغیرہ -

صولی نے محدین صالح کی زبانی کی است کو میں اللہ ہوا گئے گئے ربا کی کھا ہے کہ مفتول مروان کا سرکا سے کرعبداللہ بن علی کے معروان کا سرکا میں اللہ ہوا کہ دیتی سے ایک مروان کا سرعلیا ہدہ رکھوا دیا ، بھوا کہ دیتی سے ایک مروان کا سرعلیا ہدہ رکھوا دیا ، بھوا کہ دیتی سے ایک کی زبان کا لی اوراسے چباکر کھا گئی سے بہ واقعہ دیم میں سے اس کی زبان کھنچ کرتی چباکر کھا گئی اور بہ واقعہ و ناباب واقعہ یہ دیکھے ہیں آیا کہ مروان مفتول سے سرمیں سے اس کی زبان کھنچ کرتی چباکر کھا گئی اور بہ واقعہ ہم سب کے لئے عبرت ناک ہے۔

#### متفاح

### نعلفائے بنوعباس كاببهلا تا جدار

سفاح عبدالتُد بن محدید علی بن عبدالتُد بن عبدالمطلب بن باشم نام تقا اورابوالعباس کنیت تقی بفول کسے سکانے جا ورفقول معفی سشنامی میں علافہ طبقاء کے موضع جمیمہ بیں بیدا ہوا اور دبیں اس کی پرورش ہوئی اس کی ماں کا نام را دُطر حارثیمہ نفا برالمنصور کا حبوظ بھائی نفا اس نے اسپنے بھائی امام مین محمد سے احاد بہت پرمسیں اوراس کی زبانی اس کے جبا عیسلی بن علی نے روایات ببال کی بہن ۔

ام م احد بن منبل شنے اپنی مستر میں ابوسعید خدری کی زبانی برحد بیت لکھی ہے کہ فقتہ و فسا د کے زبازیں امرت مسلم میں سے ایک شخص میں کا نام مفاح ہے بریا ہوگا و ہ متھ بال محرک ہوگوں کو مال و دولت فقیم کے است مسلم میں سے دیک نیوعباس اس و فت خلیفہ ہونگے کے میں دالنہ عیشی کا بیان ہے میرے والدابین اساندہ کی زبانی کہتے سکتے کہ بنوعباس اس و فت خلیفہ ہونگے

جب که روئے زمین پروہی سب سے زیادہ قرآن کریم کی تلاوت کریں گے وہی سب سے زیادہ و عابد و بر بیز گار ہوں گے۔

ابن جریرطبری کا بیان ہے جس و فت رسول اکرم نے اپنے چچا حضرت عباس سے فرمایا کہ آپ کی اولاد نعلیفہ ہو گئی۔ اسی و قت بنوعباس فلافت کے امیدوا رہن گئے۔

رشید بن کریب کا بران سبے جس وقت ابو ہا شم عبدالند بن کو بن حفیہ نے علاقہ شام کی جا نب خروج کیا تو محمد بن علی بن عبدالند بن عباس نے دوران طاقات بی کہا اسے میرے جیازا دبھائی ابو ہاشم میں رازی بات تم سے کہنا ہوں اسے افشاء نہ کر ناجیسا کر بعض لوگوں کو امید ہے کہ خلافت آب ہی کو طے گی ، توابو ہاستم نے کہنا اس کی مجھے بھی اطلاع ہے لیکن یہ بات تم بھی کسی سے نہنا ۔۔ ملائن نے اکثر لوگوں کے حوالہ سے مکھا ہے کہ مم سے امام محد بن علی بن عبدالند بن عباس نے یزید بن معاویہ کے استقال کے وفت اور مہلی صدی کی انتہا ہیں اورا فرلقہ کی جنگ کے زمانہ ہیں تمین مزید کہا ہے کہ ہارے بلانے والے آئیں گے اور مشرق سے ہمارے مدد گاراس طرح آئیں گے کہا ان کے محوالوں کی نعداد مغرب کے ہم بوگی ۔

تخت نیمبنی کی صورت سے توا مام محد نے ایک خوا سانی کو حکم دیا کہ وہ خوا سان جائے اور لوگوں کو اک مخت رجوع کرنے کی طرف مائل کرسے۔ اور کسی خاص شخص کا نام نہیں لیا، بینا بنجا بوسلم خوا سانی خوا سان بنجا اور امام محد کے نقیبوں کو آپ سے خطوط حوالہ کئے جنبوں نے خطوط امام محد کو مرا کا محد کا اور امام محد کے نقیبوں کو آپ سے خطوط حوالہ کئے جنبوں نے خطوط امام محد کو فرز مرا ہم ہم بن امام محد کی تعلق کتا اور لوگوں نے ان کے فرز مرا ہم ہم بن امام محد کو گرفار کو ایم بیت کرلی۔ جب اس وا تعدی مروان بن محد کو اطلاع ہوئی تواس نے امرا ہم بن امام محد کو گرفار کو ایم بر برجیت کرلی۔ اس وا تعدی مروان سے جعائی عبدالتہ سفاح کے پاس لوگوں کی بخرت آ مدور فت متروع کی اور کئی اور سے برا لیک سفاح سے برا لیک سفاح سے کو فدیمی ابنی خلافت متروع کی اعلان کیا۔ اور نماز جمور پڑھا کر دوران خطر میں کہا تمام تعریف اللہ تعالی کے لئے ہے جس نے املام کو دوران خطر میں کہا تمام تعریف اللہ تعالی کے لئے ہے جس نے املام کو دوران خطر میں کہا تمام تعریف اللہ تعالی کے لئے ہے جس نے املام کو دوران خطر میں کہا تمام تعریف اللہ تعالی اور تعریف اللہ تعالی کے دوران خطر میں کہا تمام و مرحت فراکر مکر وہا ت کو نمال کیا ہیں اسلام کی دولت سے مرفراز کرکے محمل معا در فرا با بھرقوان کر یم کیا تا موں اللہ کی دوران جو اللہ میں بورج ب اور موان بیا ہوران بیدا ہوگا اللہ کو دوران جو اللہ میں بورج ب اور موان بیدا ہوگا درانہ و اللہ کی دوران جو اللہ میں بورج ب اور موان بیدا ہوگ اورانہوں نے امروا اسلام کی دوران جائے گئی میں بورج ب اور موان بیدا ہوگ اورانہوں نے امروا اسلامی کی اجرائی صحابہ کو میں بی بورج ب اور موان بیدا ہوگ اورانہوں نے دورانہ دوران خوانہ میں بورج ب اور موان بیدا ہوگ اورانہوں نے دورانہوں نے دورانہ دورانہ دورانہ دائے گئی ہوگا کی دوران دائے گئی ہوگ کو میں ہور ب اور موان بیدا ہوگ اورانہوں نے دورانہ دورانہ دورانہ دیں اور موان بیدا ہوگ اورانہ دورانہ دائے گئی ہوگ کی امران کی دوران دائے گئی ہوگ کی دورانہ دورانہ دورانہ کو کی دورانہ د

بے انہا جوروستم کے اورمظام تورٹ بر کمرب تہ ہوگئے توالٹد تعالی نے ہمارے ذریعران ظالموں سے انتقام ایا اور ہمارائ ہم کوا دلایا ناکہ ہم ان لوگول کی مدد کریں جوستم وجور کی وجہ سے کمزور ہوگئے ہیں اورالٹر نے جس چیز کو ہمارے فاندان کے ساتھ مشروع کیا تھا وہ ہم کو دوبارہ دسے دی اور ہم آل محد کو اللہ تعالی ترفیق دی اور وہی انشارالٹدا چھے کام کرنے کی نوفیق دے گا

اے کوفہ کے باشندو اتم ہاری مجت کے عمل و مظام اور ہماری الفت کی منزل وفرودگاہ ہوتم ایک بیت سے کن رہ کئی نہ کرنا اور ظالم و جابر نم کو تہمارے نبک ارادوں ہیں علیمدہ نہ کرسنے ہائیں تم ہمارے مائند اپنی خوش فنستی کو دیمیوتا کہ تم پر مزید اکرا بات واحسانات کی بارش ہو ہیں نے تہماری جاگیروں ، مناصب وظالف اور تخوا ہوں وغیرہ ہیں فی کس سوروسیہ کا اضافہ کر دیا ہے ،اب باسکل تیار ہوجاؤ، تم جاسنے ہو کہ یمیں سفاح ہوں جو نم برنمکیوں کے دریا بہما سے گا وراہ جے کا موں کے عوض دولت کے کنویں تنہمارے ہیں۔
میسلی کا قسل بیورہ ہ اٹنی بن عبداللہ باشی حجازی تم البغلادی سچا اور صادق القول سلطان کا معتوب عبداللہ کو تم اللہ کا معتوب بیار بیسا مطالبہ کرتے ہوئے اپنے گھرموضع جمیم علاقہ بلقاء سے کوفہ جبدنے کے روانہ ہوا تو اس کی اطلاع سروان کو ہوئی اور اس نے ان بہا دروں اور با ہمت ہوئی اور جرم ہیں متن کر دیا کہ نہوں نے سفاح کی بیعیت کر لی ہے ۔ پھرمروان کو میدان جنگ ہیں شکست ہوئی اور بنوامیہ و دیگر ہے شارفی جے ساتھ ہا راگی اس کے بعدافقا سے مغرب نک تم ممالک پوری طرح بنوامیہ و دیگر ہے شارفی جے کے ساتھ ہا راگی اس کے بعدافقا سے مغرب نک تم ممالک پوری طرح بنوامیہ و دیگر ہے شارفی جے کے ساتھ ہا راگی اس کے بعدافقا سے مغرب نک تم ممالک پوری طرح بنوامیہ و دیگر ہے شارفی جے کے ساتھ ہا راگی اس کے بعدافقا سے مغرب نک تم ممالک پوری طرح بنوامیہ و دیگر ہا تھا ہا تھا ہا گیا ہوگی ۔

امام ذہبی کا بیان ہے کہ برعبدرمفاح لوگوں میں تفرقداندازی اور مجوم الیمین سے قبضہ مرخاست

اربیبین سے قبضہ مرخاست

یرا گئی تقی چو کر طاہرہ وطب فیسے سوڈ ان ٹک کی رعایا کے دلول میں سفاح کی مجنت وارا دنمندی زرہی تقی اس لئے یہ ممالک اور اسپین کا پورا علاقہ اس کے انفول سے ایسا مکلا کہ اب ٹک ان بردو بارہ فبضہ نہ ہوسکا۔

وارالخلافه کی تبدیلی از جهال است بهائی ابوجعفر کو ولیعبد خلافت بنایا اوراسی مفام کو دارالسلطنت قرار دارالخلافه کی تبدیلی دیا جهال اجتمال ابین باند به برگر ماه دی الجمه السائم بین انتقال کیا به بین باند بوکر ماه دی الجمه السائم بین انتقال کیا به

صولی نے مفاح کے برا توال بیان کئے بیس جب اقدار کی قوت وسیع ہوجاتی ہے ، تو اقوال سفاح خواہشات کم ہوجائے ہیں اور کوئی نیکی ضائع اور برباد نہیں بوتی — کبیدنا در زبیل دہ ہی جو بخل کو اختیاط اور بر دباری کو ذفت تصور کرتے ہیں اگر بر دباری کو عقبر تصور کیا جائے نوعفو کرنا ہی کمز در ک و عا بزی کہلائے گا ۔۔۔ مبرو تا بت قدمی بڑی اچھی چیزہے تا و مبیکہ اس کے سبب سے اسلام میں کوئی فلل پریانہ ہوا ورحا کم اعلیٰ بیں ستی رو نمانہ ہو۔۔۔ سفاوت انتی ہی اچھی ہے جننی کدسکت و آوت ہو۔

مولی کا بیان ہے سفاح بڑا سنی سروار تھا جب کسی سے کوئی و عدہ کر لیبا آوا سے پورا تحصا ممل سفاح کے بغیر مجلس برخاست زکرتا ابابک مزنر بربداللّہ بن حن نے اس سے کہا بیس نے ایک لاکھ درہم کا نام منا ہے لیکن انجھول سے مبھی دیکھے نہیں، جس پرسفاح نے ایک لاکھ درہم منگوا کر عبداللّہ کے سانھ ال کے درہم منگوا کر عبداللّہ کے سانھ ال سے کہا درہم کا نام منا ہے لیکن انجھول سے مبھی دیکھے نہیں، جس پرسفاح نے ایک لاکھ درہم منگوا کر عبداللّہ کے سانھ النے کے منا خوال دیگھے۔

سفاح کی الموسمی پرینقش كنده تفا، الله يثقت تفعیک مله وَجهد بر اس اور سفاح ن برائے نام شمریمی کیے ہیں ۔۔ سعیدین مسلم با ہی کا بیان ہے کر عبداللّٰہ بن حسن ایک مرتبہ سفاح کے باس وتت بہو پنے جبکہ سفاح کا در بار بنو ہاشم ورشیعہ اور دیگرمعززین سے کھیا کم بھرا ہوا تھا اور سفاح کے ہاند میں قرآک شرایف تھا ، عبدالندین سن کہ اسے امبرالموسنین ؛ الندنعا لی سنے قرآن کریم ہیں ہم ہوگوں کا بوحق مقرر کر دیاہے وہ عنایت فرایا جائے توسفا صنے کہا آپ کے برداداحضرت علیٰ ہم سب سے زیادہ بہتروبرترا ورمنصف وعادل سقے۔ انہول نے آپ کے دا داحصرات سنبن کو جواب سب سے زیادہ افضل وبہتر تنص جو کچھ عنایت فروایا اتما ہی آب کی خدمت میں پیش کرنا محمد برواجب ہے ،اگراتمای ووں تب تو عدل وا نصاف ہے اور اگر آپ زیادہ کے طلب گار ہیں تو ہمیں اس مُوقف میں نہیں ہول کہ ان سے زیادہ برص حاول، بسن کرعبداللہ بن سن می بن ابی طالب خاموش ہوگئے اور سفاح کی معقول نقریر کا کوئی جواب نه دیا۔ اور دیگر تمام ہوگوں کو سفاح کی حاضر جوابی نے جیرت زدہ کر دیا، مؤرخین کا بیان ہے بنوعباسیول کے عبد حکومت بیں مسلمانوں میں تفرقہ اندائی ہوگئی۔ اور ماترے عربوں کو نکال کران کی جگہ ترک بھرتی کرنے گئے۔ اور مملکت دہلم پرجہاں کے باشندوں کے بال گھوز گریا ہے ہونے ہیں نرکول کا تسلط ہوگیا۔ اور ترکول کی عظیم اللہ ن حکومت قائم ہوگئی ا ور د نبائنی حصوں میں بٹ ممئی حن کا افک افک ایک حاکم بن گیا۔ بوگ عام طور پربے راہ ہوگئے ۔ اور قہر وغضب اللی نازل ہونے دیگا \_\_\_\_مفاح کی عاوت منی کہنون ریزی کرنے میں بہت جلبیش قدمی کیا کرتا نغا اسی گئے اس کے ماتحیین تے مشرق ومغرب بین ظلم ونو نربزی کا بازار گرم کر دیا تھا۔ مفاح خونربزی کا شوقلین ہونے کے ساتھ سائھ بڑا ہی سخی اور فرا غدل معی نقا۔

انتفال اسفاح نے اپنے نئے وارالسلطنت انبار کے مفام پرجیجی کے بتلا ہوکر دی الجم سالم میں استفال کیا۔

عبدالتروقت زید بن اسلم، عبدالترین ابی بحربن حرم، مرین منه و حضرات نقال کیا ، مثنا بیروقت زید بن اسلم، عبدالترین ابی بحربن حرم، مرین منوره سے شہور عالم و فقهید، رسبته الرئی عبدالدک بن بهر بیخی بن اسخی معنری، عبدالحمید مشهور خطاط و کا نب جومروان کے سر تقد بوجه رئی شهید کئے گئے، منصور بن معتمر، ہمام بن منبد وغیرہ -

منصوالوجعفر عيدالكر

منصور کواس کے بھائی سفاح نے دلیع بدخلافت مفر کیا تھاجی کی لوگوں نے اسی وفت بیعن کی نفی منصور بنوعباس ہیں سب سے زیا وہ پرمبیبت، بہا در مینتفل مزاج ، صائب دائے ، ماحب جبروت ، دولت جمع کرنے والا ، کھیل کو دسے متنفر ، نہا بن عقلمند ، علم وادب کا گہوا ہ ہ اور عظیم الله فقید و مالم خاراس نے کرنے بری خوبی کو قبلی کوفتل کر کے اپنی کوفتل کے سیسے میں جیل خار ہما ہے اس نے سے متاب کے شخص ہے جہ کہ اور یا تقالی سے منصور پر خروج کرنے کا فتوی دے دیا تقالی سے منصور پر خروج کرنے کا فتوی دے دیا تقالی سے منصور نے ایک کو جب کہ اور زم دے کر شہید کہا۔

منصور برافی و بلیغ اور سخن گونها عکومرت اس کی قطرت بین تقی، وه برا مربق وز میل تقابونکر براین ماتحین سے بیسی میسیاور دانے دانے کا حساب و کناب لیا کرنا نفا اس لئے ابوالدوانبن اس کا لقب مشہور بہو گیا نفا۔

کے دوائی جع ہے دانا ق کی جواصلیں دانق ہے۔ اور دانق کیتے ہیں ایک درہم کے چھے حفہ کو۔ اور درہم ہوتا ہے ماڑ تین ماشہ کا عنی ایک دانق برا برہے وزن میں تفریبا چار رنی کے . اور چار رتی چاندی کی قیمت ایک روہیہ فی تولد کے صاب سے ایک آنہ ہونی ہے ، حالانکہ دومری صدی ہجری میں چاندی کی فیمت ڈو آنہ تولہ سے بھی کم تھی اور دانق ایک پائی سے سی کم کی مقدار ہونی 'فی ۔ از مترجم خطیب نے ضاک مے حوالہ سے ابن عباس کی زبانی فکھا ہے کہ رسول النہ نے فرایا امن محکہ میں سفاح، منصورا ورمبدی ہیدا ہوگا (امام زمبی کہنے ہیں یہ حدیث منکرا ورمنقطع ہے) نیز خطیب و ابن عباکر وغیرہ نے مکمور عبری ہیدا ہوں سے عباکر وغیرہ نے مکمور اس کی اسنا وصالح ہیں اورا بن عباکر نے ندرائ متصلہ ابوسعیہ فصدی کی زبانی مکھا ہے کہ میں نے رسالتم اس کی اسنا وصالح ہیں اورا بن عباکر نے بدرائ متصلہ ابوسعیہ فصدی کی زبانی مکھا ہے کہ میں نے رسالتم ہی کوفر اننے سنا ہے ہماری امّن میں تاخم منصور، سفاح اور مہدی پیدا ہوں گا الفائل ہے کومیں نے رسالتم کا لیکن المہدی اپنے گا، المنسور کی رائے کہ شی نبدیل نہ ہوگی المنسور کی والت کی میں نبدیل نہ ہوگی المنسور کی رائے کہ شی نبدیل نہ ہوگی المنسور کی دوران ملک کو عدل وانسان مورج ہوا ہوا تھا کہ دوران ملک کو عدل وانسان سے ہمطرح ہوا ورما لامال کرے گا میکن المہدی اپنے عبدخلافت کے دوران ملک کو عدل وانسان سے ہمطرح ہوا ورما لامال کرے گا میکن مارچ کہ اس کی نماہ فت سے پہلے بچرا مک طعم ورجفا کا ری سے ہموا ہوا تھا۔

منصور کابیان ہے ہیں نے دیکھا کہ بیں حرم متربیف ہیں ہوں اور رسالتا ہے کعبہ کے اندر ترخیف فرما ہیں۔ اور کعبہ کا دروازہ کھلا ہواہے اننے ہیں ایک منا دمی نے بیکا دائیں الٹرکہاں ہے تومیرے ہمائی بولعبا سفاح سٹر صباں چڑھ کر کعبہ کے اندر کئے اور وہاں سے نفوری دیربعد ایک بنرہ لئے ہوئے نکے حس پر تفریباً چار ہانھ کا سیا ہ پر حم لہ دارہ کھا ہے۔

اُس کے بعد منا وی کئے بھرا واڑ وی عبدالٹہ کہاں ہے۔ جنا نجہ یں المنصور حیلا اور میٹر حبال طے کر کے کعیے کے ایز رجا کر رسالتا ہے کے سامنے کھڑا ہوگیا رسول الٹڑکے ہاس حضرت ابو بحراً عمرا اور بلال موجود تقے بسرور عالم منے تول وقرارلیا اورا مت مسلم کے لئے وصیتیں فرایش اور میرے سر رہا بک عامہ دیشگا ہ باندھا جس کے منیس بیجے تقے اور بھرفرایا اے ابوالخلفاء تم تیا من تک کے لئے یہ لے لو۔۔۔

شاله هربی عبدالرحن بن معاویه بن من می بادا لملک بن مردان اموی نے اکبین پرعراصا کی کی اور دیاں کا خود مختار با دشا ہ بن گیا ، وہ عرصہ نک و ہاں کا با دشا ہ رہا ور عبار سوسال کک اص کی اولا دکا دلا جمعند رہا ، یرعبدالرحل صاحب علم والصاحب نفا اور اس کی مال بھی بربری تھی ۔

ا بو منظفرا بی ور دی کا بیان ہے ہوگ کنتے ہیں کہ بوری دنیا ہی حرف دو ہی با وشاہ حکومت کر رہے

سنه بعنی ابوالعباس سفاح کو پرهم سیاه عنایت کیا گیا۔

ہیں اور دونوں کی ماں برمری نوم کی ہے۔ ایک کا نام عبدالرحمٰن بن معاویہ ہے اور دوسرے کامنے رونسف ۔ دنیا پر با دشا مرت کر رہاہے۔

سنها مصبی منصور نے بغلاد شہر کی بنیا دوالی اور بغداد آبا دکمبا۔

الهابط میں قصبہ ریوند کا فرفہ ریوندیہ ہیا ہواجو تما سنے کا قائل تھا اسے منسورنے نرتینغ کرایا، ا ور اسی سال طرستان منخ کیا۔

المنصور ہی وہ ہم انتخص ہے جس نے عباسیوں اور علویوں کے درمیان فننہ انگزی کی حالانکہ اس فقتہ دفسا وسے پہلے یہ دو نول شفن و تتی رہنے ۔ نیز المنصور نے ان علاء کو بھی سخت تعلیفیں ہنچا ہیں جنھوں نے محدوا برامیم کے ساتھ خروج کیا تھا یا خردج کرنے کا فتولی دیا تھا ، اکثر علیاء کو قتل کی اور ببیتر عالموں کو سخت تربن تکالیف میں مبتلا کر دیا ، ان طلوم علی دیں ام م افلی اور عنیف میں مبتلا کر دیا ، ان طلوم علی دیں ام م افلی رہنے کا فتونی دیا تھا ، ورانیس معلویوں میں اکا ام مرزب ہے اکم و کرانے کا فتونی دیا تھا ، ورانیس معلویوں میں اکا

ا دائے وقیان میں وہ سے جوقراک واحادیث بوگسے اخذی فی داورس کے بارے میں قرآن کرم کی کسی آبت سے تردیدوتھادم و غیرہ نہیں ہوتا اوراج ملع صحابہ نے اس رائے وقیاس کوسی تیا می کبی تیاس پر اہم المغلم او مینغر تمان فغروقیاس و رائے تخریر فرائے ہیں ۔

بن انس کا مام بھی شامل ہے ان علمار نے نوکی و بینے کے بعد کہا ہم المنصور کی سبیت کرچکے ہیں خلیفہ منصور کے اس کے منصور کے بین خلیفہ منصور کے اس کے جواب و باتم ہوگوں سے جبور اسعیت کی سبے اس منے تم کو امان نہیں مل سکتا ہے۔
سامیا ہے میں جنگ فبرص ہوئی۔

سے ہمارے بیں منصور سے اپنے چیا عیسی بن موسی کو ولیعہدی سے خارج کرکے اپنے بیٹے مہدی کو ولیعہد بنایا جا لا تکہ عیسیٰ خلیفہ ہوگا اور پر بیٹی بن موسیٰ و فیعہد بنایا جا لا تکہ عیسیٰ خلیفہ ہوگا اور پر بیٹی بن موسیٰ وہ خصص ہے جس نے منصور کی جمایت بیں محد وابراہیم فرزندان عبدالند بن من سے دو بدو حبلک کرکے نبع موسیٰ وہ خصص کی ہمنوائی و ابداوکرنے کا بر بدلہ ویا کہ اسے ولیعہدی سے خارج کرک اپنے بیٹے مہدی کو لیعہد سے خارج کرکے اپنے بیٹے مہدی کو لیعہد سے خارج کرکے اپنے بیٹے مہدی کو لیعہد سے مفارج کرکے اپنے بیٹے مہدی کو لیعہد سے مفارج کرکے اپنے بیٹے مہدی کو لیعہد سے مفارح کر دیا ۔۔۔۔

منالے میں تمام ممالک منصور کے قبضہ دَنفرن میں آگئے اور لوگ اس کی ہیبت سے کا پنے لگے جزیرہ اسین کے سوائے مام ممالک پرمنصور کی حکومت قائم ہوگئی اسین پرطبار حمل بن معاویہ اموی مروانی کا تناط تقا وہ اگر میدا میرا لموئینین نہیں کہلانا تقاتا ہم اسیبن کا با دنتا ہ و حاکم اعلی شہور تقا اسی طرح عبدار حمل کے بعد اس کے لڑکول نے بھی اسپین پرحکومت کرتے ہوئے تو دکوھرف خود نجار حاکم واعلی و بادنتاہ کہلوایا۔
اس کے لڑکول نے بھی اسپین پرحکومت کرتے ہوئے تو دکوھرف خود نجار حاکم واعلی و بادنتاہ کہلوایا۔
موسیلہ میں منصور سے بغداد کومکمل تعیمروآبا وکرا با۔

سنظ میں خواسان کے اکثر حقہ پرقبط کرلیا ہے منصور کی اطاعت سے مذہور اا ورامیراستا دسیس کو اپنا عاکم قرار دیا ہی نے خواسان کے اکثر حقہ پرقبط کرلیا ہے میں کی وجہ سے ہمیبت ناک کمی شرو نسار دو تھا ہو گیا ۔ منصور کو استاو سیس اور خواسانی فوج کی بہ حوکت بخت ناگوار ہوئی ، چنا پخریمین ہزار فوج نے فادس اورا جن کے درمیان میڈی کا رزاد گرم کیا اور منصور کے سالار فوج اجتم مروزی نے جوانم دی سے جوہ رد کھائے لیکن بقطائے الجی مارا گیا جس کی وجہ سے منصور کی رواز کردہ فوج نے راہ فرارا تغیبار کی ، جیب اس کی اطلاع منصور کو ہوئی تواس نے سال ان دین کے وجہ سے ان کی دواز کردہ فوج خازم بن خزیمیہ کی مرکر دگی بیں دشمن کے مقابلہ میں رواز کی ۔ چنا بخدا کی سے مقابلہ کیا۔ بچو کھ و بین میں منتر ہزار جا آبار الا ۔ اور فریقین نے نہایت تا بت قدی اور پاہر دی سے مقابلہ کیا۔ بچو کھ اس بین کوشک میں سنٹر ہزار جا آبار کا اور وہ اپنا مشکر ہے کرا کی بہاڑ میں روپوش ہوگیا بسین سالار فوج خازم نے اساد سیس کوشک سے بودہ ہزار میکر کی تقارم نے اساد سیس کوشک سے بودہ ہزار میں کے دورہ میں اندا دیں سے اس کے بعدا بک بومر تھا استاد بیس کی فوج کے موال کو کہا جو کہا کہا کی موجہ کی مراز کے بعد خود کو اورا ہے تیس ہزار شکر کو منصور کی فوج کے موال کو کہا جو ایکر کو منصور کی فوج کے موال کو کہا کی میں مزار شکر کو کہا کہا کہا کہ میں مزار شکر کو کہا کو منصور کی فوج کے موال کو کہا کہا کہا کہ میں مزار شکر کو منصور کی فوج کے موال کو کھیا کہا کہا کہا کہ کو کہا کہا کہ میں خوال کو کہا کہا کہ کو کی کو کھی دی میں مزار کو کھی ہے۔ سے دوالے کو کہا کہا کہا کہا کہا کہا کہا کہ کو دورہ کو اورا ہے تابی کو کھی ہے۔ سے دوالے کو کھی کھی کو کھی کے موال کو کا کھی کو کھی کے کہا کہا کہا کہا کہا کہا کہا کہا کہ کو دورہ کی اور ایک کے کہا کہ کھی کھی کھی کی کو دی کے کو داخل کی کھی کے کہ کو دیا کہ کو دی کر دورا کو در کی اور ایک کے کہا کے کہا کہا کہ کو دیا کہ کو دی کو در کی کھی کے کہا کہ کی کو کے کہ کو دیا کہ کی کو کھی کھی کے کہ کو در کی کو دیا کہ کو دی کے کھی کے کہ کی کو کھی کے کہا کے کہا کہ کو دی کو دیا کہ کو در کی کھی کے کہ کو دی کو در کی کھی کے کہا کہ کی کو کھی کے کہ کو در کو دی کو دیا کہ کو کھی کے کہ کے کھی کھی کو کھی کو کھی کھی کے کو در کو در کو در کو در کو دیا کہ کو کھی کو کھی کے کو کو کو کو در کو در ک

الشاره میں منصور نے بلد کو رضافیہ کی بنیاد رکھی اور شہراً باد کرے اس کو مضبوط موستحکم کیا۔
سے دو و از می طور پرلمبی ٹوپیال بہنا کر بس ہو
بانس اور کا غذیسے بنا ٹی جانی تقیس اور ہے عام طور سے حبشی استعمال کیا کرتے نئے۔
مدہ اور مدر مند میں نہ نہ مغیر کی معظ کی حکم دیا کا ٹیری دور میں میں کا کہ فرا گرفتار کا ا

مصابع میں منصور نے اپنے نائب غیم کم معظم کو حکم دیا کہ توری اور عب و بن کیٹر کو فوراً حرف ارکا۔
جائے ۔ چنا بخیر نائب نے دونوں کو گرفنار کرنے کے بعد ہوگوں کو ڈرایا دھ مکایا کہ دونوں کو فوراً حرفنار کرئے۔
منصور نے قتل کر دیا۔ اسی زیاز میں منصور نے جج کرنے کا ارادہ کیا لیکن ضیح و سالم کم بو بچنے کے بجائے کہ میں جب داخل ہوا تو بیار نفا اوراسی علالت کے دوران سے اللہ منام مرتب معظمہ و فات پائی۔
مذیب داخل ہوا تو بیار نفا اوراسی علالت کے دوران سے اللہ نفام مکتر معظمہ و فات پائی۔
اللہ نفالی نے منصور کی روح قبض کرا کے ہوگوں کو اس کے شرو فساد سے محفوظ کیا منصور منابی کے انتقال نے ماہ ذی الجر مصابح میں بقام مطن انتقال کیا اور کوہ جون و جاہ میمون کے درمیانی بیار سے درمیانی بیار سے منابی کے انتقال کیا اور کوہ جون و جاہ میمون کے درمیانی بیار سے بیار سے بیار سے منابی کار سے درمیانی بیار سے بیار سے بیار سے بیار سے بیار بیار کار سے بیار بیار سے بیار سے منابی بیار سے بیار بیار کار سے بیار بیار سے بیار بیار سے بیار بیار کار سے بیار بیار کار سے بیار بیار کار سے بیار بیار کیا بیار کیا بیار کیا بیار کیا ہوں کی الجور کے انتقال کیا اور کوہ جون و جاہ میمون کے درمیانی بیار سے بیار بیار کیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کو اس کے منابی کیا ہوں کی الجور کی درمیانی بیار سے بیار کیا کو اس کے منابی کیا ہوں کیا گور کیا ہوں کیا گور کیا ہور کو کو کو کو کیا ہوں کیا گور کیا ہوں کی

مفرومیں دفن کیا گیا۔

مالک بن انس کا بیان سے لیں ایک ون ابوج فرمنصور کے پاس گیا تواتہوں نے پوچیاکر رسول الندمے بعد سب سے افضل کون ہے بیں نے کہا تھ رات ابو برصد ہی فوعر فاروق کی کہا تو درست - میری بھی یہی رائے

اساعیل فہری کا بیان ہے میں نے عرفر کے دن منصور کو برمرمنبر کہتے منا۔ روئے زمین پرالندنے مجھای

صولی نے لیما ہے کہ اس خطرے اول ہیں برعبارت بھی ہے کہ منصورنے برخطبہ اس سے وہا کہ لوگ اس کو بخیل کہنے تنے ۔ اور اس خطبہ کے آخر کے الفاظ پر بہیں کہ بعض لوگوں نے کہا منصور سنے لوگوں پرجو دو سنحا نہ کرنے کا سبر ب پر بنایا کہ الٹرنے دینے ولائے سے منع کر دیا ہے۔

مبارک بن فضالہ کا بیان ہے ۔ ہم ہوگ منصور کے پاس بلیطے ہوئے سے کہ اس نے ابک نخف کوئل کرنے کا حکم دیا اس پر بس نے کہا سے امیرا کمؤمنین اِمجھ سے امام من نے کہا کہ رسول اکرم نے فرا باہے روزِ محتر منادی آواز دے گاجن ہوگوں کا النّد برکوئی حق ہو وہ آگے آئی اس اعلان برصرف وہی ہوگ آگ برصیں کے جہنوں نے دنیا میں دو مہروں کو معاف کر دیا ہوگا ۔ میری یرروایت من کرمنصور سے حکم دیا ،کم اس مجم کو بری کی جاتا ہے اسے حیور ویا جائے۔

اصلی کا بیان ہے منصور نے ایک بجرم کو سزا دینے کے لئے بلایا تو مجرم نے کہا اے امیرا لموسنین! بدله لین عدل واقصا ف ہے اور معاف کر دینا اس سے بعی بہنر کام ہے اوراے امیرالموسنین! ہم دعا کرنے بیں کدالٹدنعا لی آپ پر کوئی معبدت نے ڈاسے بلکرآپ کے مزنبہ وعزن بی مزید نزفیال وسے، بیسن کو مصور نے اسے معاف کر دیا ۔

اصه عی نے بہ بھی لکھا ہے کہ منصور کے علاقہ ننام ہیں ایک ویہانی سے کہا اللّٰہ کا شکرہے جس سنے تمہارے گاؤں سے مرض طاعون دورکر دیا اوراک کا سبب یہ ہے کہتم ہماری عکومت کے باشندہ ہو۔ اس پر دبہاتی نے جواب دیا وطاعون اور آپ کی حکومت دونوں برا بر ہیں اور اللّٰہ نعالی ہم کو دو ہری فیبت میں کر زنار نہیں کڑنا۔ میں کر زنار نہیں کڑنا۔

بی محد بن منصور بغدادی کا بیان ہے کچھ تقی و پر بیز کا روں نے مضور سے کہا النّہ نے آپ کو دنیا ونگنیں محد بن منصور بغدادی کا بیان ہے کچھ تقی و پر بیز کا روں نے مضور سے کہا النّہ نے آپ کو دنیا ونگنیں دی ہیں۔ کچھ کام اپنے نفس کے لئے ہی کیے اور اس ران کا دھیا ان رکھنے ہو قبر میں کا نما ہوگی اور اس دان کا بھی نبیال کیے ہے ہور ات نہ آئے گئی۔ یہن کر منصور خاموش رہا اور ان کے آئے والے پر بیزگاروں کو مال وزر دینے کا حکم دیا اس پر ان میں سے ایک پر بیزگار سے کہا اگر ہمیں مال وزر کی ضرور ت ہونی تو تہیں نفیجے ن کرتے ۔

عبدالتلام بن حرب کا ببان ہے منصورے کروبن بنیدکو بلواکر کچھ زرنقد دیا نوعبدالندام ہے بینے سے انکارکباض برمنصورنے کہا آپ کو النّد کی قیم آپ قبول فرما بیجے نوعبدالندام نے بھی کہا بخدا ہیں نہیں لول گا اس برجہدی نے بیدالت ام سے کہا امبرالمونیون نے قسم کھا ٹیسے آپ کو قبول کرنا بڑے گاجس کے جواب ہیں عبدالندام ہے کہا میری برنبدت امیرالمونیون کو کفار ہ صم اداکرنا با سکل آمان ہے اس پر منصور نے کہا جھا آپ اپنی ضرورت بیان فرما ہے توعبدالندام نے کہا اسے امیرالمؤمنیون جب بک بین نو و حاضر بہا اس و فت تک مجھ طلب نہ فرما ہے اور دست سوال دراز کرنے تک مجھ کچھ مذدیے ، بہمن کرمنصور نے کہا آپ کو یہ بات معلوم ہوگی کہ ہیں نے مہدی کو ولیعہد حکومت بنا دیا ہے اس برعبدالندام نے کہا موت کے وقت آپ کو یہ اور دو سرے ہی امور ہیں شغول ومنہک رہیں گے۔

عبدالنّہ بن صالح کا بیان ہے منصور نے بھرہ سے جم سوا د بن عبدالنّہ کو حکم بھیجا کہ بین کے خوا میں اسلامی کا بین کے خوا میں میں گھوڑے ہا تھے والے اور ناجر کا بو مقد مرسیس ہے اس میں گھوڑے ہا تھے والے اور ناجر کا بو مقد مرسیس ہے اس میں گھوڑے ہا تھے والے میں فیصلہ دے دو بین سوار بن عبدالنّہ نے امیرالمومنبن کی خدمت ہیں معووضہ بین کیا گھوٹ و شہرا دن سے نابت ہے کہ زمین نابحر کی ہے اور نیمون کے خلاف میں دو مراعی نہیں کرسکتا جس برامیالمومنین نے دو بارہ حکم ہیں ابخدا ہن تا برکے موافق ہی فیصلہ صادر کرو۔ اس کے جواب میں سوار بن عبدالنّہ نے بھریہ کی ایمون بین مندالنّہ کا برجواب دیم ھرکرا برالمومنین مفول کی اسلامی ناموں کو عدل وافعا ف سے بھریا ہے اور عدل وافعا ف کے وجود کا برقبوت نے کہا بخدا میں نے رو کے زمین کو عدل وافعا ف سے بھریا ہے اور عدل وافعا ف کے وجود کا برقبوت ہے کہ میرے ہی مقرر کر دہ ججے افعا ف کرنے کے لئے مجھے باربارا صوار کر درہے ہیں۔

روایت ہے منصورے کے بھے مورک جھ سوار بن عبداللہ کی عبلی کی بھنا نجہ منصورے نجے ما عب
کو بوایا ابھی یہ دو نول بیٹے ہوئے تھے کو نصور کوچینک آئی عب پرسوام بن عبدالتہ نے یوحسا اللہ اللہ منہ کہا منصور نے بوجیا آپ نے برحسا اللہ کہ منصور نے بوجیا آپ نے بیلے الحمد مللہ نہیں کہا منصور نے بوجیا آپ نے برحسا اللہ کہ میں الحمد مللہ نوکہا تھا نوصوار نے کہا کہ میں بمی دل میں ہی یوحست نہیں کہا تھا اس پر منصور نے کہا جا ہے و بہت عہدہ کے کا روبار انجام دیجے مب کہ آپ نے حق کے خلاف میری ہی موافقت نہیں کی تو دوسروں کی مرگز رہا یہ نہیں کرسکتے۔

میرمدنی کا بیان ہے المنصور مدیمیۃ طیبہ نے اس و فت اکئے: کمه محد بن عمران طلمی مدینہ کے جے ستے اور میں ان کا پیٹیکار ومیر نستی تھا، چندا و نرط و الول نے منصور پر دعوی ، اگر کیا تھا، جو صاحب نے بمعے حکم دیا کہ مدعی علیہ؛ فرنتی نانی (امیرالمونین) کے ام سمن جاری کروں تاکدان کی حاصری میں مقدمہ کا نیصلہ

نیصدیسے فراغت پاکرامبرالمومنین نے جے سے کہا السّٰدتم کو جزائے خبر وسے تم مذہبی احکام اور حقوق کی پوری تعییل کرتے ہو۔ اوراس نوبت بر بی تم کو بددس ہزارا خرفیاں بطورا نعام دیتا ہول ۔

محد بن حفص عجلی کا بیان ہے ابو دلامہ نے اچنے ہال لڑکے کے بیدائش کی منصور کواطلاع بی منصور کواطلاع محد بن حوالی منالی ساسنے بیٹ کی ۔منصور نے کہا بہ کیا ہے ! ابو دلامہ نے کہا آ ہے جو کچھ و مینا چا ہے جن اس میں رکھوا و یکئے ۔ چنا بخی منصور کے حکم پراس نفیلی کو روپیوں سے بھردیا گیاجس میں دو ہزار روپریوں سے بھردیا گیاجس میں دو

کا دستور جاری رہے گا ۔۔۔۔۔

یونس بن جبیب کا بیان ہے ایک مزنبرزیا دہن عبداللہ حارثی نے اپنے مناسب و تنواہ وغیرہ کے لئے منصور کو فصیح و بلیغ الفاظ بیں ایک ورفواست وی عس برمنصور نے جواب دیا جس میں بلاغت و تو نگری جی ہوجاتی ہے وہ تقفی نووبیند ہوجاتا ہے ۔ اورامیرالمونین کونقین ہے کہتم اس ندموم حالت میں جسلانہ ہو گئے بہرحال بلاعن کوختم کرو۔

محدین سلام کابیا ن ہے ایک ملازمرے منصور کو بیوندوالی فبیض پینے دیکھ کرکہا۔ برکبا ؟ خلیف ور بھٹی ہوئی تمیض جس کے بواب بی منصورے کہا اے ملازمہ! یہ امرکوئی تعجب انگزنبیں ہے۔

نیز ملعاہے کرابن ہرمہ بنگا شرائی تھا ایک مرتبرای نے منصور کو ایک فلم سائی منصور نے نوش ہو کہ کہا ہو کے کہ نشہ کی صالت ہیں مجھے مزائے کی جا ہے گورز مدینے کے ام حکمنا مہ جاری فرا دیے کہ نشہ کی صالت ہیں مجھے مزائے مرم نے ہا ہیں اللّٰہ کی مفر کر دہ مزاییں دخل نہیں دے سکتا توا بن ہرمہ نے ہا کچھ توطیع کی رویجے ۔ بنا پی منصور نے ما کم مدینے کو لکھا ابن ہرمہ کو فٹ کی حالت میں پڑھے لانے والے کو سو در آب ابن ہرمہ کو انشی ور سے منافی در ابن ہرمہ کو نشہ کی حالت میں دیکھ کرکہا کہ تا ابن ہرمہ کو انشی در سے لکھ کو ابن خود سو در گورے اور یہ ہوئے اور یہ ہے ہوئے ابن ہرمہ کے ہاں سے گرجا تا اور اور احتیاط میں منصور شام میں منصور نے ایک ہزار در ہم انعام دیتے ہوئے کہا تھا بر رقم نے جا کو اور احتیاط سے خرچ کروائی سے کروائی سے مورث میں ہے ۔ سے اشعار دستیا ب ہوئے ۔ سے اشعار دستیا ب ہوئے ۔ سے منصور شام تھا ایکن اس کے مقور سے سے اشعار دستیا ب ہوئے ۔

عبدالرهن بن زبا وبن انعم افريقي بعلم اورمنصور زمانه طالبعلى لين ايك بني جگر پڑھاكرتے سقے

ایک دن منصورت است کرو بی جاکر مجے کھانا کھلا یا جس میں گوشت نر تھا۔ اس نے اپنی ملاز مرسے کہا کچھ مٹھائی یا تھجوریں ہول تولے آؤ۔ ملاز مرنے ہواً با کہا کوئی چیز نہیں ہے برس کرمنصور نے بر پوری آیت بڑمی ۔ د ترجمہ)" اللّٰہ تعالیٰ عنفریب تمہارے وشمنوں کو ہلاک و تباہ کر دے گا۔"

اس وا تعدک بعد بین منصور کے پاس اس وقت گیا جبکہ وہ خلیسند تقااس وقت اس نے مجھ سے پوھا اس وا تعدی بعد بین المری تعدیم کا بازار بنوامیہ کی سلطنت کے مقابلہ بی بین با و شاہرت کسی ہے ؟ بین نے کہا تہماری شاہی بین ظلم و تنم کا بازار گرم ہے میں تو بین نے برالعزیز کا یہ قول بیان کیا ۔ گرم ہے میں تو بین نے برالعزیز کا یہ قول بیان کیا ۔ اس بازار بی سال بازار کی طرح ہے بازار بین اس چیز کی مانگ ہوتی ہے جس کی تکاسی ہوتی ہے اگر باوشاہ نیک ہے تواس کے پاس نیاب لوگ آتے بین اور اگر فا جروفا لم سے تو ظالم و فاسق ہی اس کے پاس آ مدور فت کرتے رہنے ہیں ۔

صولی نے مکھ ہے منصور کا فول نظابا دشاہ تمام جیزی مان لینا ہے سکڑھ ب زیاتین امور منصور کے اقوال کو ہرگز ہر داشت نہیں کرتا۔ راز داری کا افشاء۔ بیوی کے بارے بیں کوئی عظی یا ہرم دغیر اور ملک میں بغادت ،

علاوہ ازیں منصور بہ بھی کہا کرنا تھا۔ جب دشمن نمہاری طرف ہا تھ بڑھائے تو ممکن ہوتواس کا ہانھ کا در در رزاس کے ہاتھ کو بوسر دویتا کہ وہ نم کونقعمال نہ یہ دنچائے۔

صولی نے بیفوب بن جعفر کی زبانی مکھا ہے منصور بڑا ہی مجمدار تھاجس کی ذکاوت کا ایک وافعہ فرکاون کا ایک وافعہ فرکاون کے برینے ہیں رہیع سے کہا کہ ایسا آدمی ہوش کرکے لاؤ جولوگوں کے مالات و کوالف بنائے چنا نچہ ایک باخبرز مانہ آبا اور منصور کے سوالات کے اس نے جوابات دیئے ببکن بغیر لوچھے از خود کچھ نہیں کہا ، اور بھرز مانہ ہم سے مالات اور کوا گف بیان کئے ۔ جب وہ جانے لگا تومنصور سے کہا اسے نہار رہم دیئے مائم سکے ۔۔۔۔ وہ جانے لگا تومنصور سے کہا اسے نہار رہم دیئے مائم سکے ۔۔۔۔

اس باخرف بابرنگ کر دین سے ابنا نعام طلب کیا نور بیج نے کہ مجھے ابرالمونین نے کوئی حکم نہیں دیا سے تم مرکب ہما یونی میں حاکر دوبارہ یا دوبا فی کاؤ۔ چنا نجہ یہ باخبرز مانہ دوسری مزنبر مرکب ہما یونی میں گیا دیکن انگھ کو سے میں جاکہ در بار برخاست کیا تو جلتے وقت باخبرز مازنے کچھ شعر سنائے جس پرمنصور نے منت باخبرز مازنے کچھ شعر سنائے جس پرمنصور نے منت بروی دیرو۔۔۔

علاوہ ازیں صولی نے اسٹنی مُوصلی کی زبانی تکھاہے ۔ کھانے پینے بامجلس عیش ونشاط میں منصواب ہے ہمنیننو کے درمیان ایک پر دو ھائل رکھتا تھا اور پر وہ سے بس بس ہا تھ کے فاصلہ برنشست ہوا کرتی تھی اورخا فائے بنوعباس میں سے جہدی وہ بہلا فلینغہ ہوا بوا بینے ہم تینوں کے ماتھ ہی نشت ربرخاست کرتا تھا۔
معلومات فی نفر بن عبوس بن جعفر کی زبانی تکھا ہے عبدال کہ بن عباس گورز بحرین کی موجو دگی می نفور معلومات فی نفر بن عباس گورز مبا مرسے دریافت کیافتم کے عنی اوراس کا مافذ تباؤ۔ اس نے کہا مجھے علوم نہیں، تومنصور نے کہا تمہارا نام تو ہا شہول جیسا ہے۔ معرقم زرے جا بل ہو۔ اس پرفتم نے کہا 'امیرالموسین ابنی معلومات سے متفید فرایش ۔ جانچ منصور نے کہا تنتم سے معنی ہیں وہ تحف ہو کھا ناکھا نے امیرالموسین ابنی معلومات سے سرفرائی ۔ جانچ منصور نے کہا تنتم سے معنی ہیں وہ تحف ہو کھا ناکھا نے کے بعد بغیر مانگے لوگوں کو عطیات سے سرفراز کرے ۔

کہتے ہیں ابک دن منصور کو مکھیوں نے بہرت پرلیٹان کیا نومقا کل بن سلیمان کو بلا کرمنصور نے پوچھا الٹرنے مکھیال کیوں بربدا کی ہیں ؟ مقاتل نے جواب دیا تا کہ ظالموں کو دلیل ورسوا کریں .

روایان احادیث این احدی کابیان بے منصورتمام وگول کی برنبدت علم مدیث اور فن نسب دانی می موایان احادیث این این این بین محاج کا او بر محدین عبدالباقی نے منصورا وراس کے باپ دادا نیز حضرت ابن عباس کی زبانی یہ معدیث تکمی ہے کہ رسول النّد اسے سید ابن محمدین ذکریا تولوک نے بہدی کی تربیدھے ہاتھ بین انگو تقی بہنا کرتے تھے ۔۔۔ صولی کی تحریرے کہ محدین ذکریا تولوک نے بہدی کی زبانی محمدین کی درسول النّد نی توان محمدین کی زبانی یہ حدیث بیان کی کہ رسول النّر نی فرایا بہرے ابن بیرے ابن بیرے ابا واجدا دو حضرت ابن عباس کی زبانی یہ حدیث بیان کی کہ رسول النّد نی فرایا بہرے ابل بیت کی شال کشتی قوح کی مانندہے جواس میں جیٹا اس نے بجات پائی اور جورہ گیا فرایا بہرے دالات ورا وردا دابردادا فرایا بہرے دالات و برا کی دبان میں موسی نے مہدی کی زبانی مکھ اسے کہ مبرے والدت مورا وردا دابردادا نے حضرت عباس کی زبانی یہ حدیث بیان کی سے کہ رسول النّد شنے فرایا جیب ہم نے کسی کو اپنا امیر حاکم بنا ایر ابن بیرے دائی مقرزہ انجا م نہیں دیئے توایس شخص حاکم دا میر نہیں جگہ خائن ہے۔ بنا لیا اور اس حاکم دا میر نہیں جگہ خائن ہے۔

ا والا اورنیکیون کا مجتمد

منسورا بوجعفر عبدالله بن محد کے عہد خلافت بین حسب زبل مشاہیر نے انتقال کیا ۔۔۔
مشاہیر ابن مقنع ، سیل بن ابی صالح ، علاء بن عبدالرصن خالدا بن یز بیشہور مصری نقیبہ داؤد بن ہمند، ابوعارم سلمہ بن دیناراعرج، عطا ربن ابی سلم خراسانی، یونس بن عبد سیدا سیان احول ، صاحب مغازی موسلی بن عقبہ عمرو بن عبد مغزلی، بی بن سیدانصاری ، امام کلی، ابن اسخق، جعفر بن محدصاد ق مغازی موسلی بن عقبہ عمرو ناری شبل بن عباد، فقیہ ہم کا مل محد بن عبدان مدنی، محد بن عبدالرحمٰن ، ابن ابی ابی ابی ابی ابی ابی ابی ابی ابی سیمان تنی، علم ابن عبر رہے ، امام اعظم ابو متبیف ، عبر عبدان مراویہ ، مشہور شاعر روثر ، جرگری ، سیمان تنی، علم ابولی، ابن شبرمرصنی ، مقاتل بن حبال بن سیمان ، بشام بن عروہ ، ابوعمرو بن علاد ، اشعب طاع معزو بن عبد خلافت ، من واعی اجل کو میزو بن عبد خلافت ، من واعی اجل کو بن کہ سیک کہا ۔۔۔۔

# عهدي بوعبالا محديث مور

مهدی ابوعبدالند بن مفور است اله علی ملکت سم فرز کے مشہور شہرا ہواز کے قصبه ایر ج میں پیدا ہوا، والدہ کا نام ام موسی سنت منصور حمیر بدنفا۔

مهدی طراستی، خوبصورت، رعایا کا محبوب ممدوح ا در بخته اعتقا د کا مالک تفااس نے زندیقیہ معاملے کا بیجھا کیا اور انہیں فناکے گھاٹ اتارا۔ مهدی وہ پہلائتی ہے۔ سے مبیر سنے محدول اور زندلقیوں معاملے

کی تردید میں کتب جدل تصنیف کرائیں، اس کی حدیث وائی کا یہ عالم تھا کو ایدا ورحفرت مبارک بن فضا لہت احادیث کی ساعت کی اور بھراس کے حوالہ سے بیٹی بن جمزہ ، بعوفر بن سیاما ن ، محدزفاتشی اولور مفیا نمیری وغیرہ نے احادیث میں ساعت کی روایات نمیری وغیرہ نے احادیث مسموعم کی رعابت کی ہے ۔۔۔ امام زمبی کی تحریرے کہ قہدی کی روایات پرکسی شخص نے بعن اعتراضات نہیں سکتے ہیں ۔۔ ابن عدی نے عثان کی نے بائی مکھا ہے اولا و عہاس میں مہدی وہ بین شخص نفا جوخا ندان بنو ہا شم کے غلام محد بن ولید سے نمین رکھتا نظا اور از خوراحا دیت گھڑتا نظا ، ابولا و دُر ترمذی کے حوالہ سے امام زمبی نے لکھا ہے کہ مہدی نے ابن سعور کی زبانی ہے حدیث میان کی مہدی کا نام میرے بدر بزرگوار کے نام پر ہوگا۔ اس حدیث سیان کی مہدی کا نام میرے بدر بزرگوار کے نام پر ہوگا۔ اس حدیث مرفوع ہے۔

نفطوبہ کابیان ہے مشہرہ میں مہدی کو خزانے ملے جواس نے مظالم کی روک تھام میں خرچ اصلاحات است اسلاحات است اسلامات است است است است است است است کے میارک وری اور رہا با پر خزانوں کے مذکھول دیتے ۔۔ کہتے ہیں سبت پسلے ابود لامر نے مبدی کو خلافت کی مبارک و دی اور اس کے والد مضور کی تعربیت میں نصبدہ پڑھا۔۔

سفی است میں مہدی نے موسی ہادی کو اپنا اور سوسی ہادی کا ہارون رسٹیرکو ولیعبد خلا کارٹائے کا مقرر کیا۔۔۔

سنائے میں ہندوستان کے شہور شہرار بدر بربز ورشہ شرقبضہ کیا۔ اسی سالی مہدی نے جج کیا اور اس خوف سے کہ ہے شار غلاف اس بے بوجھ سے خانہ کعبہ کی دیوار بی کہیں منہدم نہ ہوجا بئی تمام غلاف اس بور سہنے دیا۔ اور بہی وہ سال ہے جبکہ کمزم کرم میں مہدی کی آبوشی کے لئے برف لا یا گیا ۔ فرہبی نے مکموں بی وہ بہلا خلیفہ تفاص کی آبوشی سے لئے کم میں برف کی انتظام کیا گیا۔ سالیے بیں مہدی نے کم معلی بی سالیے بی مہدی نے کم معلی میں مرکبیں عالیت ان عار بی اور موض بنواسئے ، اور سجدوں میں حاکم اعلیٰ کے لئے خاص کم وہ بنانے کی مما نعن کی۔ اور سجدوں کے مبنروں کی لمبائی جوڑائی وہی جائر و بانی کی جننی رسالتا ہے بیں میں عن اور اس کے بعد ممکنت روآما کے اکثر سنہ فرقے کئے۔ حتنی رسالتا ہے بیں متنی ۔ اور سے بعد ممکنت روآما کے اکثر سنہ فرقے کئے۔

سلالے میں بہدی نے علیاتی آوکو دارالسلطنت بنایا اور مدیمین منورہ بین بین اور مکنم فطریسے ای سنے دارالسلطنت میں ڈاک لانے کے سالئ او نیٹ اور خچر مقرر کئے ۔۔۔ امام ذہبی کا بیان ہے مہدی وہ بہلانعلیفہ ہے جس نے جا زاور عراق کے درمیان ڈاک فاتے لے جانے کا انتظام کیا ۔اسی سال اور اس کے بعد مبدی نے زیریقوں کو بلاک کرانا مثروع کیا اور دنیا بھر میں ان سے مناظرے کرائے اور کسی الزام ہیں ان کوموت کے گھاٹ اتار دیا۔

كالمام يم مسجد حرام كى نوسيع كى اور كافى زيمن اس بي شامل كى ـ

سال المرامی میں مہدی گھوڑے پرسوار ایک شکار مے تعافب میں ایک گھر میں گھس گیا جس کے دروازہ سے مہدی کی کوک پرسون جوٹ آئی۔ چنا بخد ۲۷ و محرم سالت ایم میں اسی وفت مہدی سنے انتقال کیا ربعف کہنے ہیں کہ اسے زہر دیا گیا اوراس کی موت پرسلم فالسرنے مرشیہ لکھا۔

صولی کا بیان ہے کہ مہدی نے جیب آپنے بیٹے موسی کو ولیعبد بنا با نومروان بن ابی حفصہ نے نرنم ربزی کی اور دو مرح تا عرول نے دعائی فظیس منا بیٹی ۔ نیز حولی نے بکھا ہے کہ ایک خاتون نے مهدی سے کہ اسے ایمرالمومنین اسپ رسول النائے کے رشتہ وار بین آپ میری ضرورت پوری کر دیکئے جس پر مبدی نے اسے وس برار انعام دیتے ہوئے کہ آج تک بین نے یہ اففاظ کسی کی زبان سے نہیں سنے ۔۔۔۔

ور توسین میں کا بیان ہے مالی بن عبدالقدوس بھری کو زندیقیت کے برم میں بیش کیا گیا۔ تومبدی نے اس کے مثل کا مکم دیا جا یا۔ بیمن صالح نے اسینے عقیدہ سے توب کی تومبدی نے اس کی جان بنتی کی۔ بھر جانے وقت صالح نے نظم میں کہا کوئی بوڑ صاموت تک اپنی قدیم عادت نہیں ھیوڑ سکتا اس برمبدی نے اس کو قتل کرادیا۔۔

زہر کا بابا ہے ایک مرتب مہدی کے پاس دہل محدث آئے۔ بہدی نے کہا کو ئی حدیث بیان کیم توان معدی نے کہا کہ ہوگا ہے گوڑے دوڑائے مخذین ہیں سے غیاف بن ابراہیم نے مفرت ابوہری ہی کے حوالہ سے کہا دسول الند نے فرایا ہے گھوڑے دوڑائے اور تیزاندازی کو سب شغلوں ہیں فضیلت و سبقت ہے اوراس حدیث کے آخر ہیں اپنی طرف سے بہاور اضا فرکر دیا کہ پر ندوں کے اگرانے کو ۔ اور وافعہ یہ ہے کہ اس زمانہ ہیں مہدی کو کبونز بازی کا ہے آئے بالنون مقا فرکر دیا کہ پر ندوں کے اگرانے کو ۔ اور وافعہ یہ ہے کہ اس زمانہ ہیں مہدی کو کبونز بازی کا ہے آئے بالنون مقا بی تھوجب بنیاث ہوئے مقا بی توجہدی سے تھا جہوہے جو سے بوتم نے جھوٹی حدیث بیان کرے وس بزار درہم ماصل کر لئے اس کے بعد مہدی سے کہا تم براے مورز ذریح کرا دیئے ۔

مہدی نے ایک مزمر شرکی سے کہانین چیزی میں سے ایک تم کو کرنا پڑے گا، جج کا عہدہ قبول کرو، یا میرے نزگول کوتعلیم دو یا میرے ساتھ کھانا کھا ؤ، اس پر نفوش دیر نفورکرنے کے بعد شرکی نے کہا کھانا کھانا کھانا میانا کھانا سے آمان کام ہے۔ چنانچہ انواع واقسام کے کھانے اور حلوے وغیرہ دستر نوان پر ہے ہے گئے جب مرب کھانا کھا چکے تو کھانا کھلانے والے نتا ہی ملازم نے شرکی سے کہا اب آئیدہ آپ کی خیر بنہ نہیں، چنانچہ اس تاریخ کے بعد سے شرکی نے بعدی کے لڑکول کوتعلیم بھی دی اور جے کا عہدہ بھی تبول کرلی ۔۔۔۔

صولی نے مکھا ہے کہ مہدی کو اس میں تھا و و ایک ملازمر برعا ملی تھا اوروہ ملازمر بھی ہزار جان سے ای پر فربان تھی تا ہم مہدی کو اس نے کہ میں اپنے اوپر فا در مد ہونے دبا ایک راز دار نے اس ملاز مرسے کہا تم مہدی کے طورط بقیہ سے معلوم کروکہ وہ کس پر فریفیۃ ہے۔ جس کے بواب میں اس ملازمہ نے کہا مجھے نوف ہے کہ کہیں وہ ملول مذہو جائے ادر مہری مجتنب ہا تھا تھا ہے جس کے تیجہ میں مرحاؤل گی اسی صفهون کو مہدی سے بھی فطم کیا ہے ۔۔۔۔

مدی کی عزبیس سے والدمنھور کی بنسبت زیادہ تطیعت و ترم نازک مضاین سے پر ہیں اعلاوہ انہیں

مولی نے ابن ابی کریمہ کی زبانی مکھا ہے کہ مہدی ایک ون اچانک اپنی ایک نوٹدی کے کمرو بھی جلاگیا ہونگی کودی کچوٹ کی اسٹے ہمتی کی سے ابنالتر چیا یا لیکن اس کی چوٹ سی ہمتی کی اسٹے ہمتی اس کا ستر نہ چیا سکی اس کے جہدی کو دیکھنے ہی اسٹے ہمان کا ایک شعر کہا۔ بھر حب اس کمرہ میں سے ہمتی کی اسٹوری کا ایک شعر کہا۔ بھر حب اس کمرہ میں سے باہر نکاہ تو راستہ بیں بت رملاء اس سے کہا ہمارے اس شعر کی زمین برغزل کہوجیا بجد اس کے عزل کہ رسائی۔ اسٹوی موسلی کا بیان ہے اول اول ایک سال تک مہدی ایٹ ہمنینوں سے معور کی ماند و در مبھیا تھا بھر درمیا نی پر دہ برخوارت کرکے ان کے مائے نشست و برخاست کرنے لگا۔ لوگوں نے کہا بس پردہ بیٹھنا منا رب ہے نومہدی نے جوانی کہا مشاہرہ دیدار میں بڑا ہی تطف ہے۔

مہدی رابی کا بیان سے کہ ابو عبدالہ مہدی محد بن منصورایک دن گھوڑے برسوار جار ہا تھا اننے میں کو ٹی جلا یا ، حاتم نا بن ہے کہ تومہدی نے کہا ہمارے تمام ملازم مین کا نام حاتم ہے سب کو برخاست کر دیا گیا ہے ۔۔۔۔

ابوعبیده کابیان ہے ہمدی ہمارے ماتھ جا مع مسجد بھرہ میں پنج وقتہ کار برطفنا تھا۔ ایک اضلاقی دن نماز تیار منص ایک دیہاتی نے کہا امیرالمومنین مجھے آب کے پیچھے نماز برطف کا با انہا توق ہے۔ اور ظہری نمازیس معی آپ کے ماتھ شامل نہ ہوسکا۔ اس پر جہدی نے مب ہوگول کو حکم دیا کہ اس پر جہدی نے مب ہوگول کو حکم دیا کہ اس پر جہدی نمازیشروع کی جائے۔ ایک دن جہدی محراب میں جہت دیر تک کھڑا را ہوگوں نے جب کہا دور مجر کہا کہ وہ دیہاتی آگیا ہے نو جہدی نے بیرتحرمر کہی، برحالت دیکھ کروگوں نے تعجب کیا اور مجر کہا کہ جہدی کے اخلاق نہایت و بیع ہیں ۔۔۔

ابراہیم بن نا نع کا بیان ہے بھرہ کی ایک نہر کی بابت فریقیں ہیں نماز عرتھا ایک فراق کہنا تھا اللہ فراق کہنا تھا اللہ فرائیں زمین عام سلانوں کے فبضہ ہیں دیدی ہے اگر کوئی فرد کسی ایک قطعا راضی کو فروخت کرے تواں کی قیمت تمام سلانوں کو دبرے اور زفاہ عام کے کام میں فرچ کر دے ۔ اور کسی فرد واحد کو زمین کی ملبت حاص نہیں۔ دوسرا فرائی کہتا تھا کہ نہر ہماری ملکیت ہے کیو بحد رسول اللہ نے فرایا ہے جو کوئی مردہ زمین کو زندہ کرے تو وہ اس کی ملکیت ہے ۔ اور درحقیقت ہماری زمین مردہ ہے اس لئے اس نہر رہما لائی ت ملکی نہ ہے ۔ فریقین مفدمہ کے بیانات سماعت کر کے جب ان فریس یہ حدیث نبوی سنی تو قبدی کا سراتنا جم کر لئین پر نگ گیا اور اس کے بعد مہدی نے کہا حدیث نبوی سرا تکھوں پر ، حدیث کی نمیس کرنا ہم پر لازی ہم پر لازی ہم کر نا ہم پر لازی ہوئے کا نبوت ہم یہ نے بانہیں ، جب تک زمین کے مردہ ہونے کا نبوت پیش نہیں گیا جائے گا نب بک کوئی فیصلہ نہیں دوں گا اور توفیقت حال یہ ہے کہ زمین کے جاروں طرف

یں جلال الدین مبیوطی کہنا ہول کہ مہدی ہی وہ پہلاٹنی سے جس نے سرب سے پہلے اسے نطر میں ذکر ہ بالا آیٹ بڑھی ۔ اور اس کے بعد دیڑ خطیبوں نے اس کی بیروک کی بینی اس بھی خطبہ حمید میں یہ یت لازی طور بر بڑھی جاتی ہے۔

فعظ مبدی کی و نان پرخبهورشاع رس ابوالعامید نے ایک مرثیر لکھ کر حرم شریف بی لٹکا بائی عزت و ملیم برغور کرے گرچے زاری کرو \_\_\_\_

صولی نے مکیما ہے کہ مجھ سے احمد بن محد نے نہا بت سیّے اور تُقدراوی ابن سلم ملائمی کے ذریعے اصا و بیٹ ایس نے است ایک خطب بی شعبہ کے ذریعہ اوسید خدری است بیان کیا کہ مہدی حدیث وال بھی مقاداس نے اپنے ایک خطب بی شعبہ کے ذریعہ اوسید خدری کے توالہ سے بیان کیا کہ رسول النّد نے عصر سے معزب نک طویل تحطیم بی فرایا ہواکٹر ہوگوں کو یا دہے کہ دنیا ایک مرسز باغ اور لذیذ حلوہ کی ماند سے دریوری حدیث )

تعولی سنے اسمی بن ابراہیم فرارے ذربیرا بن تفق خطابی کی زبانی لکھا ہے کہم نے مہدی کو اپنے والد کے نوسط سے حضرت باس ایک عمی و فدایا جن کے نوسط سے حضرت باس کی زبانی یہ روایت ببیان کرتے مناہے کہ رسول اکرم کے پاس ایک عمی و فدایا جن کی ڈاڑھبال کٹی بوئی تقیس ا ورمونجیس بڑی بڑی تقیس ا نہیں دیکھ کرمبر ور عالم سے مسلمانوں کو حکم ریا ان لوگوں کے برعکس ڈاڑھیا ل بڑھاؤ ا ورمونجھیں آئنی کٹواؤ کر لبول سے بیچی نار بیس ۔ اور یہ مدیث بیان کرتے و تمت مہدی سے اپنا ہا کھ ا بیٹ بونٹ بررکھا۔

منصور بن مزاحم اور محرب خیل نے جمزہ کی زبانی بیان دیا ہے کہ ایک دن مهدی نے مغرب کی نمار بڑھا موئے بسسمانلہ السرحسن المترحب ط آوازے پڑھی بعد تماز میں نے کہا اے امیرالموشین بسسماملہ آواز سے یہ کیا ؟ توجواب دیا مجھ سے میرے والدمنصور بن سفاح نے تتوسط حضرت عباس بیان کی کہ رسول الٹرنماز میں بسسماملہ المرحسن المترحب میر با واز بند پڑھا کرتے تھے۔ ہیں نے آپ کے ذریعہ اس حد بین کو بیان

بارتيه آئيده فويراا بطروابي

کروں ؟ جواب دیا ہا ل \_\_\_\_ اس روایت پرامام ذہبی نے لکھا ہے اگرچہاس روایت کے راوی مسلسل ہیں لیکن مہدی اور ان کے والد متفور کے واسطہ کوکسی عالم نے ججت و دلیل نہیں بنایا وریہ روایت بنو ہاشم کے غلام محد بن ولید کی ہے جو صرف ایک ہی آدمی کی روایت ہے \_\_\_\_

ابن عدی کا بیان ہے کہ محدین ولید غلام تبو ہاشم ازخود ترانشیدہ روایا ت بیان کر نا ہے نیکن میار میلال الد ہے۔ میلوطی کا اپنا ذاتی تجربہ سے کہ دوسرول نے بھی اس کی ہیرو ک کی ہے۔

مبدی بن منفور بن مفاح مے عہد خلافت بنبی حسبِ ذیل مشاہیر سے انتخال کیا اشعبہ ابن الی ذئب مشاہیر سے انتخال کیا اشعبہ ابن الی ذئب مشاہیر سفیا ن ثوری ، ابراہیم بن ادہم زاہد، دا فوطائی زاہد، اور بہلامحد ن نناعر نشار بن برو، حاد بن سلمہ ابراہیم بن طبعان قبل بن احمد عروضی حس نے فن عروض میں اشعار کی بحری ایجا دکی ہیں ۔

## با دی الومحدموسلی

موسی بن مهدی بن منصور بن مفاح نام - ابومحد کنیزت اور یا وی مشهورلقب تقاراس کی والد ه بربر نسل کی منتی عبس کا نام خیز را ان تھا اور برائم ولد تفی -

موسی علالہ جربالہ میں بیدا ہوا۔ مہدی نے اس کو ولیجہد بنایا تھا اہنے والدکے انتقال کے بعد نخت خلافت بر مبیطا اور لوگوں سے بعیت لی \_\_\_\_

خطیب نے مکھ ہے اوی اسی عرصہ میں فلیفہ ہواجس عرمی گزشتہ کوئی ننخص تخت خلافت بر منمکن ہیں ہوا۔ اوی نے مرف ایک مال ورجید او خلافت کی ۔ اوی کو اس کے والد نے زندیقوں کو مار بھگا نے کی ہدایت کی تقی ، چنا بجہ اس نے پوری کوسٹسٹ سے اکثر و ببیٹر زندیقوں کو نذیبغ کیا۔ اوی کا نام مولی اطبق بھی تھا کبو نکہ بیا و برکا اور کا اور کھتا نفا اور بربری عادت چھڑا نے کے لئے اس کے والد نے بچین میں بیک ملازم مقرر کر دیا تھا کرجب موسل کا ہونے کھلا و یکھے نو کیے موسلی ہونے بند، چنا نچہ موسلی فوراً بونٹ بند کرلیتا نفا اس وجہ سے اوی موسلی اطبق (موسلی مونٹ بند) کے نام سے مشہور ہوگیا۔

زمبی کا بیان ہے کہ ہاری شرب خور، کھیل کو دکا متوالا اور عدہ گدھے برسواری کاشوتین کے دوار کی خواجی کی خواجی کے موری کا شوتین کی خواجی کی خواجی کا بیان ہے کہ بایت فیصع و بلیغ مائید معنی کو رہا تھا۔ تاہم نہایت فیصع و بلیغ مائید معنی کو رہا تھا۔ تاہم نہایت فیصع و بلیغ مائید معنی کو رہا تھا۔ تاہم نہایت فیصع کی میسنتی ایجا دہے وہ سلاؤں کو ایون کا تاہے کہ سلاؤ اتم میں کا ہر فرد دسول اکرم کے نقش فدم برگامزن ہوجائے اور بہرت پاک کو اینا ہے۔ از مرجم

ق درالکلام ادبیب ومفرزنها نیز پرجبیت ، صاحب شان و شوکت و ربار عب انسان نها \_\_\_ بعن کیتے بین کد اوی بڑا ہی طالم تھا ور وہ بہلا خلیفہ تھاجس کے اگے آگے سہا ہی سنگی تواریں ، جیلنے نیز \_ لئے ہوئے اور حیوییں تیر دیگا نے ہوئے کان بردار چلا کرتے سنتے ، اس کی دیکھا دیکھی اس کے اراکبین حکومت کا مجمی بہی طرز رہا اور ہا دی ہی کے زمانہ میں اسلی مبندی کی کثرت ہوتی ۔

انتقال کیا اس کی موت کے متعلق بعض ہوگوں کا بیان ہے کہ ہادی نے انتقال کیا اس کی موت کے متعلق بعض ہوگوں کا بیان ہے کہ ہادی نے ایک استحال ایک مزمر بانسی میں اپنے ایک صاحب کو دھکا ربا بس نے گرنے ہوئے ہادی کو چڑالبا، اور ہادی ہی اسی وجہ سے بانسی میں گریڑا اور بانس کی انی ہادی کی ناک میں گھس گئی جس کی وجہ سے ہادی بھی استے مصاحب کے ساتھ اسی وقت جان مجق ہوا ۔۔۔

بعض کھتے ہیں کہ ہادی کے پیٹ ہیں زخم ہوگ تھاجس کے باعث اس کی موت واقع ہوئی، بعض کہتے ہیں کہ ہادی سے جیسے کو ولیعبد ہیں کہ ہوگ تھاجس کے اعتفال کا اپنے جیٹے کو ولیعبد ہیں کہ ہادی نے والدہ نیزران محکوت بنائے تواس کی والدہ نیزران محکوت بنائے تواس کی والدہ نیزران محکوت ہیں وہیں گئی اس کے محل برہرہ وارسی مفرر سے یہ مالات میں وہیں تھی اس کے محل پر ہیرہ وارسی مفرر سے یہ مالات و کیھر کرایک ول ہا وہ میں اور ملکت کے بڑے بڑے کا مم انجام ویا کرتی تھی اس کے محل پر ہیرہ وارسی مفرر سے یہ مالات ویکھ کرایک ول ہا وہ کی گرون اڑا وول گا۔ تمہارا کام جرفہ جیدانا، فرآن کریم کی نلاوت اور بسیج پڑمن ہے جنانچہ فیزران عیفی وغفنب میں بسنتی ہوئی اس کھ کرچی گئی۔ اسی ول ہاوی نے اپنی والدہ کو زمر آ کو دکھ تا بین والدہ کو زمر آ کو دکھ تا کہ میں بعد ایک سے متاثر ہو کرفیزران نے ہاوی کے مثل ہوا تھا کہ فیزلال کامنصوبہ بنایا۔ ایک ون ہاوی کو جاڑا بخار آیا، وہ نب ولرزہ کی وجہ سے منہ ڈھا پنے لیٹ ہوا تھا کہ فیزلال کے اشارہ پرجولوگ اس کے اطراف جمع سے انہوں نے ہاوی کا گلا دیا دیا۔

اولاو ادی نے اپنے بھائی ہارون الرشید کے نام منظوم نعیت نامہ اس وقت لکھا جبکہ ہارون مناعری مناعری مناعری خطیب نے نفس کی زبانی نکھاہے ہادی ایک شخص پر فقبناک ہوا، سیکن عبب وہ ہ خطیب نے نفس کی زبانی نکھاہے ہادی ایک شخص پر فقبناک ہوا، سیکن عبب وہ ویکر حالات فیل سے راضی ہوگی اس براس معتوب نے مزید مذرخوا ہی کی تو ہادی نے کہا اب معذرت کرنے کی منرودن نہیں میں تم سے خوش ہوں \_\_\_\_ جس بربادی نے کہا اچھا بہ بناؤ تیس ہزار درہم زرنفذ انعام چاہتے ہو یا ایک لاکھ کا حکم ملکھوا نے ہوجی کے لئے تہیں خزار پرجا نا برطب گا۔ اس پرمروان نے کہاتیس ہزار زرنقدا ورایک لاکھ بعد ہیں۔ تو ہادی نے کہا اجھا سرب ابھی لیتے جاؤ بینا کچہ ایک لاکھ تیس ہزار اسی وقت اسے انعام سے طور پر سرفراز فرائے۔

صولی کا بیان ہے صرف حسب ذیل خواتین کے بطن سے دو و فطیع نہیں اور سے الملک بن مروان کی دو بیٹے ہا دی اور رہ بیت ہوئے۔ نیزران کی بیدی تقی اس کے دو بیٹے فلیفہ ہوئے ایک ولید دو سراسیان سا ہ تا بین برت فروز بن یز دجر د بین کسریٰ جو ولید بن عبرالملک کی بیوی تقی اس کے بھی دو بیٹے ہوئے برید ناقص اور ابراہیم — لیکن بن کسریٰ جو ولید بن عبرالملک کی بیوی تقی اس کے بھی دو بیٹے ہوئے برید ناقص اور ابراہیم — لیکن من جلال الدین سیوطی کہتا ہول کا ور بھی خواتین کے دو بیٹے ہوئے ۔ جو خلیفہ ہوئے جیبے بائی فاتون جو منول اندین سیوطی کہتا ہول کا ور بھی خواتین کے دو بیبیا ہوئے اور یہ دو نول خلیفہ ہوئے اور اسی متوکل اخیری و دیری ویٹری کو بیٹے اس کے دونول دونول خلیفہ ہوئے اور اسی متوکل اخیری دو ہری کو بیٹے اور اس کے دونول خلیفہ ہوئے اور اسی متوکل اخیری دو ہری کو بیٹے کا دونول میٹیول دا و دوسیان نے خلافت کی ——

صولی کا بیان ہے ہا دی ہی وہ پہلا خلیفہ تھا جس نے جرحان سے بغدا ذکک ڈواک کا انتظام کیا ۔ اور یا دی کی انگویٹی پرینِقش کندہ نھا ۔ ؓ اللہ ثِفَة ؓ سوسلی و ب ب بوصت ﷺ

نیزمولی کابیان ہے کرسم خامر نے ہا دی کی منقبت میں ایک پرمعنی وشا ندار و نابا ب قصیدہ بحرستعنان میں علیحدہ علیحدہ علیحدہ مستف علی حستف علی کرکے دکھا ہے اورسلم کا یہ کا رنام ہے کوائی مستف علی کرکے دکھا ہے اورسلم کا یہ کا رنام ہے کوائی طرح فیس از یں کسی کے اشعار سننے میں نہیں آئے۔ علاوہ از یں صولی نے لکھا ہے امیدہ کے الشرتعالی ہا دی کی صرف اس وجہ سے بختائش ومنفرت کرے گا کوائی نے ایک مرتبہ ابوخطا ب سعدی سے اپنی شان میں ایک تعیدہ سنتے ہوئے میں رسول اکرم کی تعویف کی ٹئی نفی شاع کو بچاس ہزار درہم بطور انعام عنایت کئے۔ موائن کا بیان ہے ایک شخص کے بیٹے کی بابن ہا دی نے نصیحت کی تمہاری نوشی ومترت وراصل فتنہ و موجہ سے اور تمہارارنے وغم درحقیقت تمہارے سائے قواب ورحمت کا سبب ہے۔

معببت ہے اور مہارارع وہم در قیقت مہارے سے واب ور ملک کا طبب ہے۔ مور اس مرلی کا بیان ہے سے اور مہارارع وہم در قیقت مہارے سے واب ور ملک کا طبیب ہے۔ مولی کا بیان ہے سلم خامر نے ہاری کی شان میں ایک ایسا تلمیدہ بیکھا جس میں نہنبت و تعزیت دونول شامل تقییں ۔۔ اسی طرح مروان بن مفصر نے بھی تہنیت و تعزیت کا منتر کہ فعیدہ بہدی کے متعنی لکھا ہے کہ اور کی نے اکثرا ما دیث بیان کی ہیں جن میں سے چند درج زبل ہیں ، ۔۔ مسولی نے لکھا ہے کہ اصافی اسے کہ اس مولی نے لکھا ہے کہ اس اور کہا تا کہ میں بطور گواہ ایک مقدر میں ہا دی کے روبر و بہتیں ہوا وا تعدیر مقال ایک شخص نے قریش کو گالیاں دی تعیس اور یہال تک صد سے مقدر میں ہا دی کے روبر و بہتیں ہوا وا تعدیر مقال ایک شخص نے قریش کو گالیاں دی تعیس اور یہال تک صد سے

بڑھا کہ رسول اکرم کی نتا ن ہیں گئتا تھی گئی تھی۔ ہا دی نے اس مفدمہ کی ساعت کے لئے تدہ فرش بچوا یا تھا اور علم نے اس کے خلاف گؤی علمانے وقت کو جمع کیا تھا۔ بینا نجہ مدعی علیہ بیعنی گالیا ں دینے والا پلیش ہوا اور ہم نے اس کے خلاف گؤی دی رسم رسر کر بیان رہ کر ابنا ہمرا تھا یا اور کہا بیس نے اپنے والدم بدی اور اباؤ اجداد کے نوسط سے حضرت عباسی کا یہ قول سنا سے حس نے قریش کی تو بین کی تو گویا اس اللہ تعالی کی نومین کی اس سے بعد مدعی علیہ کی طرف مخاطب ہو کر کہا اسے دشمن خدا اقریش کی نومین کرکے اس کے بعداس تیرے دل کو ٹھنڈک نہیں بڑی تھی بہاں تک کہ تو نے رسول النڈ کی شان بیس گساخی کی اس کے بعداس تیرے دل کو ٹھنڈک نہیں بڑی تھی بہاں تک کہ تو نے رسول النڈ کی شان بیس گساخی کی اس کے بعداس کا لیاں د بینے والم نے مدعی علیہ کی گردن اڑ و بینے کا حکم صا در فرایا ۔۔۔ یہ روایت اس طرح مو توف اور دوسرے طریقوں سے مرفرع طور پر بھی بیان کی گئی ہے ۔

اً دی کی خلا نت کے زبانہ میں مشاہیر وفت کبس سے مدینہ کے شہور فاری کا فع نے انتقال کہب مشاہیر اور دومرے علماء ومعرزین نے بھی جام بقانوش فرمایا۔

### بإروان سنبدالوجعفر

ارون دشید نے اپنے باپ واوا اور مبارک بن فضالہ کی زبانی احادیث بیال کی ہیں اور اس کے ذریعہ اس کے دریعہ اس کے بیٹ مامون دشید وغیرہ نے روایات کی ہیں ۔۔۔۔ ہارون دشیدایک زبر درت خلیفہ اور جلیل القدر بادشاہ تنا۔ اس نے بہت سی جنگیں راب اور بے شار جے کئے ابوا تعلار کلابی نے بہت می تعرفیف کے گن گائے ہیں ۔ گائے ہیں ۔

الرون الریشد شریم نیم میں بتقام رہے بیدا ہوا، اسی زمانہ میں ان کے والد مبدی خراسان اور سے اللہ میں ان کے والد مبدی خراسان اور سے اللہ میں ان کے احاکم اعلیٰ سنفے ۔ ہارون ریشید کی والد و کا نام خیز ران اور بھائی کا نام ہا دی تفاہ جس کی تعریف

مشہور شاعرمروان بن حقصہ نے بھی کی ہے -

ارون رشید مرخ و میشود اور استان مرخ و میفید، دراز قد جیبین و بلیخ تقاد فیسے و بلیغ اور علم وادب طاہری و معتوی کا لات کا مہر تھا۔ اپنے زمانہ خلافت بین تاجات روزاد سرکتیں پڑھتار ہا۔ ابستہ سے تعادیخ اور نم خیرات کرتا، علم اور معاجان سے تعاون برا محت برا ہا است علم کوعزیز رکھتا۔ حرمات اسلام کی تعظیم کرتا ۔ امور مذہبی بلی تقرقہ و نزاع ڈالنے والوں کوسخت برا جانت اور آیات قرائن کی تادیل کرنے والوں کا جائی و شمن تفاد ایک مرتبرا سے معلوم ہوا کہ بشر رکسی، خلق قرآن کی میں اور آیات قرائن کی تادیل کرنے والوں کا جائی و شمن تفاد ایک مرتبرا سے معلوم ہوا کہ بشر رکسی، خلق قرآن کی کا قائل ہے تو تسم کھا کر کہ اگر میں فتمند ہوگیا تو اس کی گردن اڑا دول گا ۔ ہارون رشید اپنی وائی ففول خرجی پر رونا اور فاص کر وعفا بلی اچنی کہ ہوں کا خیال کرکے گریز لاری کرتا ۔ بذا حول کولیٹ برگر آنا و ران کو و در یع ارون رشید کی خاکساری دیمے کرابی سماکٹ آنے کو اور لائی رائی خوارون ایک خرجی کا کہ ایک مرتبہ اور ن رشید کی خاکساری دیمے کرابی سماکٹ نے کہا اے امیلائین کی خاکساری دیمے کیم کرابی سماکٹ نے کہا اے امیلائین کی خاکساری دیمے کیم کرابی سماکٹ نے کہا اے امیلائین کی خاکساری دیمے کیم کرابی سماکٹ نے کہا اے امیلائین کی خاکساری دیمے کیم کرابی سماکٹ نے کہا اسے امیلائین کی خاکساری نے کہا جن کی بارون رشید کی و و بالا کر دیا ہے ۔ بھرابی سماکٹ نے کہا جن کیں برفض نفیس کے گربیٹیا دول کے گربی و زاری کی ۔ ہارون رشید کی استور نفا کر حضورت فضیل بن عیامی کے گربیٹیا دول است کی کرابی موال کی کرابیان سے بیں ایک مزمر مکم عظم میں فیل میں دنیا میں سے میں ایک مزمر مکم عظم میں فیل میں دنیا میں سے میں ایک مزمر مکم کرابیاں رونی مول گی ۔ ہوران دون رشید کی عزت کرتا ہوں اور اس کے انتقال کے بعد بڑی مرکن فرابیاں رونی مول گی ۔

بہ ابومعاویر خربر کا باب ہے ہارون رشید کے روبر وجب رسول اکرم کا تذکرہ ہونا رسالتما ب سے عجت ت توکہا کرتا ، صلی ا ملّد علی سیت ی \_\_\_\_

ابک دن میں نے کہا سرور عالم نے فرما یاہے میری غواہش ہے کہ فی سبیل النّدستبید ہوں۔ بھرزندہ ہوں اور میرشہا دت نصیب ہوی بہ مدیث من کر ہارون رشید خوب جسنے جینے کررویا۔۔۔۔

ایک مزنر میں نے کہا کہ رسول النون فرما یا ہے کر ایک مزنر بصرت دم و موسی کے درمیان کسی بات

پر تنازی مہروا ، یس کر ہرون رشید کے باس جومغزز قرابی ببیغا تھا اس نے کہا ان دونوں بنمیروں کی ملاق ت کب
اور کہاں ہوئی ؟ بینی اس نے رسول النوک بیان کو فیٹلا یا ،جس پر ارون رشید کو سخت عفیراً یا جہا کہ اس ایک چیڑا بچیوا یا اور اس زنہین کو موت کے گھا ٹ آنار نا چا ہا تاکہ سیسے دیس آوی کا خون پاک زبین پر گرف ایک چیڑا بچیوا یا اور اس زنہین کو موت سے گھا ٹ آنار نا چا ہا تاکہ سیسے دیس آوی کا خون پاک زبین پر گرف نے باک میں نے کہا اے امیرالموسین اس سے دانستہ غلطی ہوگئی ہے تب بشکل ہارون رستید کا غصر مطابعا۔

اندھے ابی معاویہ کا بیان سے کہ بی سنے ایک دن ارون رشید کے ماتھ کھا یا کھا یا۔ بھر ایک علماء کی فلار اس معاویہ کا بیان سے کہ بی سنے ایک دن ارون رشید نے کہا آپ جانتے ہیں کہ آپ کے انتقاد میں سنے دھلائے۔ بھوری دبر بعب ارون رشید نے کہا آپ کے علم کی عزّت کی فاطریس نے نور آپ کے ایک و تھلائے ہیں۔

منصور بن عار کا بیابان سیے بندونصیحت کے موقع پر لمیں نے بین اُدمیوں کو سرب سے زیادہ رقت بین اُدمیوں کو سرب سے زیادہ رقت بیسی اللہ سے وقت بیسی اللہ سے والا دیکھا ایک فینسل بن عیاض سے ہارون رشید سے کہا روز کھڑتم سے انسی سلم کے ہارے ہیں دریافت کی جائے گئے ۔۔۔۔

یمٹ نے مجا ہد کی زبانی بیان کیا کہ ہارون رئیدنے پر جھا اسباب سفطع ہوجانے والی آبت کے بب معنی ہیں توفقیس بن عیاض نے کہا محتر ببس نما م دنیا وی امباب منقطع ہوجا کی یرس کر ہارون رئید چنیں ہا مارکر رویا — ابن مبارک کے اُتھا ل کی خبرجب ہارون رئید کو ہوئی توخود تعزیت کی اور ارکین حکومت نے بھی اس کے تعزیمتی چلنے کئے۔

نفطویه کا بیان سنے ہارون رشیدا پنے دادامنصورکے نقش قدم پر عقا مگرفرق اتما تھا، کہ سنحاوت منصور نخیل تھا اور ہارون رشید سنے تھا ، اور سنحا وت بیس تمام گزشتہ خلفا ر سے بعقت لئے تھا ، اور سنحا وت بیس تمام گزشتہ خلفا ر سے بعقت لئے تھا ، اس سنے ایک مرتبہ سفیا ن بن عینبہ کوایک لاکھ ۔ اور اسنحق موصلی کو دو لاکھ در ہم دسیئے ۔ اور مروان بن صفحہ سے ایک قعیدہ من کر با پنج ہزار در ہم خلوت اپنی سواری کا گھوڑ اایک اور دو می غلام عنایت کیا ۔۔۔۔

اصمعی کا بیان ہے ایک مزنبہ ہارون رشید نے مجھ سے کہا اسے اصمعی ہم سے الگ تعلگ کیوں ہوا ورہم سے یہ بنا بئی کیسی ؟ بیس نے عرف کیا اسے امبرالمونین ! بیس آپ کی خدمت بیں حاخری کے لئے کہیں نہیں کھہرا بلکہ ہوا کے گھوڑے پراڑا چلا آر ہا ہول . بیس کر ہارون برشید خاموش ہوگیا اور دیب وگ چیا سے گئے تو میں نے ایک شخوے ذریعہ کہا آپ کے ایک ہا نفیص زر وجوا ہر بیس اور دوسرے بیس خونریز تلوار ہے ۔ یہس کر ہارون برشید نے کہا نوب ! جلون ہیں میری تعریف اور خلوت میں فیریت ، اور اس کے بعد مجھے یا پنج ہزار اسٹر فیال انعام دیں —

مسعودی نے مروج الذہرب ہیں مکھا ہے ہارون رشبدسنے بحرروم اور بحر ملزم کو موضع فرآء تعلوص کے پاس ملاء بنا چاہا اس پر بحیل بن فالدبر کی سنے کہا اس صورت ہیں رومی سجد حرام کے مسانوں

پر ٹوٹ بڑیں گی اور رومیوں کے شکری جہاز اس دوآبہ سے حجاز میں بھی داخل ہوسکیس گے ۔ چنانجسہ ہارون رشید نے اپنا ارادہ نزک کر دیا \_\_\_\_

جا حظ کا بیان ہے ہارون رشید کے اعیان حکومت بینندہ کے آمام وزیر برمکی اعیان حکومت بینندہ کے۔ تمام وزیر برمکی اعیان حکومت بینندہ کے امام وزیر برمکی بن ربیع ، دریان ، ابراہیم موصلی دریاری گویا اور زمیدہ اس کی بیوی تقی اوران میں کا ہرایک ماہروکال اور پینے وقت کا عظیم ترانس ان تفار ایک اور نے مکھا ہے کہ ہارون رشید کا زمانہ خوبمول کا مجمعہ تفا — اور پینے وقت کا عظیم ترانس ان تفار ایک اور نے مکھا ہے کہ ہارون رشید کا زمانہ خوبمول کا مجمعہ تفا — اس کی دلہن کی وجہ سے پوری دنیا بھی اور سنوری مولی تفی اوراسی دولہا کی سب بران تھی ۔

امام ذہبی کا بیان ہے ہارون رشید کے تمام حالات مکھنا شکل میں اس کے کائن کی کوتا ہمیا ل کوتا ہمیا ل کوتا ہمیا ل کے وانعات بکڑن ہیں۔ اللہ اس کی کوتا ہمیوں کومعاف کرے۔

ارون رشید کے بہد خلافت ہیں حسب زیل مشاہیر وقت نے انتقال کیا ،۔
مشاہیر
مشاہیر
مشاہیر
مشاہیر
مشاہیر
مشاہیر
مسا بن خالد زندگی ، نوح جائع ، حافظ ابو بواند شکری ، ابراہیم بن سعدی زہری ، ابوائن فراری الم مسلم بن خالد زندگی ، نوح جائع ، حافظ ابو بواند شکری ، ابراہیم بن سعدی زہری ، ابوائن فراری الم شافعی کے امنا و ابراہیم بن ابی بیان امام المخلم ابو حیفیہ گے اولو العزم شاگر د ، اسد کوئی ، اسپیل بن عیاش ، بشر بن عفی المرسیبویہ ، امام حرزہ کے شاگر سیدم تقری ، امام ادب وعلوم عیاش ، بشر بن عبدالشری را بد ، عبدالشرین مبارک ، عبدالشرین ادرسیں کوئی ، عبدالعزیز بن ابی علام سیب وی ، عبدالعزیز بن ابی حازم ، دراور دی نحویوں اور قاریوں کے امام کل علام کس ل اور الم م اعظم ، بوحنیف یحی شامرہ وحمد بن بن مان ک ، مشام بن اور الم م اعظم ، بوحنیف یحی ، فیسل بن عیاض کیا تا مان دونوں سف بیدی ، فیسل بن عیاض کیا تا مان میں میں بن عبدالسری مقبل بن اور الم م المک کے شاگر در شید بالرض ، الم المک کے شاگر در شید بالرض ، الم مانک کے شاگر در شید بالرض ، الم مانک کے شاگر در اور اسپین کے زبر دریت عالم صعصعت بن سلام ، نیزا مام مالک کے شاگر در شید بارک ، اور کی بی بوسف بن ما جشوں اور دیم برزگوں نے اس بن عام م مشہور شاعر عباس بن احتف ، او مجربن عیاش مقری ، یوسف بن ماجشوں اور دیم برزگوں نے اس بن ماسم مشہور شاعر عباس بن احتف ، او مجربن عیاش مقری ، یوسف بن ماجشوں اور دیم برزگوں نے اس بن ماسم مشہور شاعر عباس بن احتف ، او مجربن عیاش مقری ، یوسف بن ماجشوں اور دیم برزگوں نے اس عبدی اور دیم برزگوں نے اس

مها بلر الرون رشید کے مهد خلافت بن ایک مصیبت یه ای کره علی عبدالندین مصعرب

زبیری نے کیلی بن عبدالنّد کو ہارون رسنید کی موجو دگی میں مبا ہلہ کے لئے طلب کیا بھراس کے ہا تھ میں ہا تھ اللہ کے بیخے ہیں کا خوال ہون رسنید کی موجو دگی میں مبا ہلہ کے لئے طلب کیا بھراس کے ہا تھ میں ہا تھ اللہ کو بی ہے۔ کو بی ہے کہ میں سنے ہارون رسنیدا مبرالمومنین برخروج کا کوئی اراد نہیں کر بحیٰ ہے اور اگر میں سنے اس کے خلاف بغاوت کا ارادہ کبا ہمو توجھے اپنی قوت و فلبہ میں گرنی رکر لے اور بیخ و بنیا و سے مجھے اکھ کرا ہے نظا ب میں مبتلا کر دے ، آمین یا رب العالمین سے بھر عبداللہ نے یہ دعا کرنے بین اولا ترود کیا لیکن کیلی کی نزد بارگاہ اللہ میں دعا کی ۔ اس سے بعد بھی نے دوبارہ مذکورہ ہاں دعا کی ۔ بھر دونوں فعا موش ہو سکتے ، حس کا نتیجہ یہ نکو کر طرف اللہ میں دعا کی ۔ بھر دونوں فعا موش ہو سکتے ، حس کا نتیجہ یہ نکو کر طرف اللہ میں دعا کی ۔ بھر دونوں فعا موش ہو سکتے ، حس کا نتیجہ یہ نکول کر طبدا لیڈ ذبیری اسی را ت فوت ہوگیا ۔

سلنائی میں بہد ہارون رشید شہر دسند پرامیر عبد الملک بن مالے عباس کے ذریبہ کا رنامے کا رنامے کا مناب ہونے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہوگے کی اور کم منظمے سے بونات تک بہدل سفر کیا۔

ستشاره میں ایک زبردست زنزله آیا جس کی وجهسے اسکندریہ کے بلندمیناروں کا کچو حصر منہدم ہوگیا۔
سائلہ میں ہارون رشید نے خود میدان حبک میں دشمنوں کوشکست دے کر فلوصفصا ف نتج کیا۔
سائلہ میں اہل خزرج نے شہرار مینیہ میں بغاوت کی اور سلمانوں پر حمد کرکے انہیں میں کرنا تروع کیا
یہاں تک کہ ایک لاکھ سے زیادہ مسلمانوں کو گرفتا رکرلیا ۔ اور سلمانوں پراشنے زیادہ مظالم کئے جو پہلے کہمی سننے
میں بھی نہیں آسٹے سننے ۔
میں بھی نہیں آسٹے سننے ۔

سے اور ملکہ دوما میں سہنشاہ روما نفغور سے ہارون رشید کو ایک نہدید آمیز خط ہیجا جس کا مطلب یہ تھا کہ ملانو اور ملکہ دوما میں جوصلی مرتضا اس کوضتم کیا جا تا ہے۔ اسی خط میں اس نے میکھا کہ میری بیش رو ملک روما کی سعط نت میں تمہاری حیثیت شطر بخ کے رخ کی تھی اور وہ بیارہ بنی ہوئی تھی۔ اس نے مورتوں کی جما تب سے تمہیں بکر مت مال واپس کر دو ورن تموا فیصلہ سے تمہیں بکر مت مال واپس کر دو ورن تموا فیصلہ

ے مب بد کے معنی ہیں باہم لعرت ہیجنا ، بیب باہم طور پر کوئی نزاع ہوتو دونوں فرنی جع جو کر جوٹ پر فدا کی لعنت بھیجة ہیں ۔ ارون رشید کے زائر ہیں اس کا خوب روا بح متنا اور جوٹا اسی و فت بااسی دی عذاب الهی ہیں گرفتار ہوجا یا نظا ۔ واضح رہے کہ مبا المد کے لئے خوب روا بح متنا اور جوٹا اسی و فت بااسی دی عذاب الهی ہیں گرفتار ہوجا یا نظا ۔ واضح رہے کہ مبا المد کے لئے مدعی و مدعی عیر۔ دونوں فرنی کا و فت و احد میں یکی ہونا مروری ہے ۔کسی فرنی کی عدم موجود گی ہیں مبا المد کرنا باطل پرستی ہے ۔ از متر جم

کرے گی ایسے بینط پڑھنے کے بعد ہارون رشید سخت نفیناک ہوگیا ۔کسی کواس کی طرف دیکھنے کی میں ان رہی ۔ چید جائے گئی اس سے گفتگو کرتا ۔ تمام درباری خوف زدہ ہوکراس کے پاس سے چید سگنے اور وزیر خاص کو میمی کچھ دریا فت کرنے کی ہمن نہ ہوئی ، غرضکہ ہارون رشید نے قالم دوات منگوا کر اس رقعہ کی بیٹت پر ملکھا ہ

اس فتح کے بعد ہارون رسیروابس مواا ورابھی مقام رقہ تک کیا تقاکر شبنتاہ رومانے یہ ہوج کرماہ ہو تکنی کی ، کا ب موسم سراییں ہارون رسیر دوبارہ حملہ نہیں کرسلے گا۔ مگر روما کی معابدہ شکی کی اطلاع دہی کی کسی میں ہمرت زئفی کرعبرالٹرین یوسف نیمی نے جزأت کرکے چار مصرول میں دشن کی عداری لکھ کرسن کی اورابوالعنا ہیں نے بھی معاہدہ شکنی کی اطلاع بذریعہ اشعابیش کی . توہارہ ون رسیبد غداری لکھ کرسن کی اورابوالعنا ہیں نے بھی معاہدہ شکنی کی اطلاع بذریعہ اشعابیش کی . توہارہ ون رسیبد نے کہا اس نے پرحرکت کی سے اور بھر فورا ہی وابس ہوا اور تیزی سے بلغار کرنا ہوا روماکے دارالسطنت میں جا بہنیا اور کشنول کے بیشتے لگا کر مال فنیمت جسے کیا اور نقفور کو نباہ وہر بادکر کے مطبئن ہوا۔
میں جا بہنیا اور کشنول کے بیشتے لگا کر مال فنیمت جسے کیا اور نقفور کو نباہ وہر بادکر کے مطبئن ہوا۔
میں جا بہنیا درون رشید نے فد بہ دسے کران تمام سمانوں کو جو بزند میں مقید ستھے آزاد کر لیا۔

نوار میں شہر برقل فتح کیا اور مملکت رو ما میں اصلامی فوج بھیلا دی ۔ چنا پنج شراحیل بن معن بن المُدُّ نے قلعہ مقالید اور یزید بن مخلدنے ملقونمہ فتح کیا اور حمید بن معیوب نے قبرص بہوینے کرعارتیں منہ دم کیں ٹئہر میں اگ دگا دی اور قبرص فتح کرکے مولہ ہزار فبرص گرفتا رکئے ۔

سافات میں ہارون رشدخوا مان کی جانب رواز ہوا، محد بن صباح طری نے لکھا ہے کہ میرے والد مھی ہارون رشید کے ماتھ نہروان تک گئے ان کا بیان ہے دوران مقریم ہارون رشید نے ایک دل جھے سے کہا اختا والنّد آئیندہ ضرور ملاقات ہوگی، جنا نجسہ سے کہا اختا والنّد آئیندہ ضرور ملاقات ہوگی، جنا نجسہ سے کہا اختا والنّد آئیندہ ضرور ملاقات ہوگی، جنا نجسہ مب کے ما تقد سے ذرا ہٹ کر مجموسے کہا راز کی بات ہے کسی سے زکہنا اس کے بعد انہوں نے اپنا پربٹ وکھا یا جس کے اطراف میں ایک رشمی بڑی بدھی ہوئی تھی۔ بھر کہا میں این اس بھاری کو ہراکی سے جھیائے مہوئے ہوئے ہوں۔ اوراس پر کار و مراکب سے جھیائے مہوئے ہوں۔ اوراس پر کار ہ یہ کرمیرے سیلے مبری جان ہے وسٹن میں اور نورد مھی ایک دو مرے سے جھیائے

رقیب ہیں مسرور مامون کا اجبر ملی ابن بختی کا شوع ایمن کے طرف دار ہیں ۔ اوران میں سے ہرا یک میری زندگی کے سانس گن را ہے ۔ لیکن میری زندگی سے و ان بڑھتے جارہے ہیں۔ اب ہیں نے تم کو حالان سے با خرکر دیا ہے۔ اس کے بعد ہارو ان رشید نے ایک نجیف ولا غر گھوڑ اطلب کیا اور صرت انگیز نظروں سے میری طرف دیما بھراس کمزور کھوڑ سے برسوار موکر جرحان کی جانب روانہ موگیا۔ اور مجراسی بیاری کی مالت میں ہارو ان رشید نے ما مصفر ساف میں مقام طوس انتقال کیا ۔۔۔۔

ہرون رشدتے سٹاہ میں اپنی بیوی زبیدہ کی خواہش پراپنے بیٹے محد کوس کا لقب ولیعہدی امین نفا اس وقت ولیعہدمقرر کیا جبکہ اس کی عمر پارٹ کنی \_\_\_

قربہی کا بیان ہے امامت کے لاظ سے اسلام میں سب سے پہلے اس کمزوری کی داغ بیل اول کئی۔ امین کو ولیعہدم قرر کرنے کے بعد سے المام میں اپنے دوسرے بیٹے ماسون کو ولیعہد بنایا اور مملکت خواسان کا اسے حاکم اعلی مقرر کر دیا۔ اس کے بعد سے المام میں اپنے بیٹے قاسم کو جس کا لقب موتمن نفا ولیعد بنایا اور اس لڑکے کو جزیرہ و تغور کا حاکم اعلی مقرر کیا اور اس طرح ہوائی مملکت کو بین صفوں میں نقسم کر دیا۔ بعض عقلمندوں کا بیان ہے کہ اردن رشید نے اپنے بیٹوں میں عادت مملکت کو بین مقرار کیا اور دعایا کو نقنہ و فسا دمیں مبتلا کر دیا ۔ شعراء نے اس تقییم ولیعہدی وجگ کا خود رہا بان فراہم کر دیا اور دعایا کو نقنہ و فسا دمیں مبتلا کر دیا ۔ شعراء نے اس تقییم ولیعہدی پر تھیدے بیٹی سے جہدی ایرام موصلی اور عبدالملک بن مار فیم تم بہتر سے بیٹی سے میں ایرام موصلی اور عبدالملک بن صالی شعراء نے بھی تہذیت نامے مکھے۔۔۔۔۔

یعق کہتے ہیں کہ ہارون رشید سنے اپین ، مامون اور موتمن کو ولیعهد بنا پالیکن معقیم کو اس سنے ولیعهد نہیں بنا یا کہ وہ ، انہل جا ہل تھا۔ لیکن مشیدت الہی کمعتقیم ہی کو خلافت ملی اور مجاری کی اولاد میں سب خلیفہ ہوئے اور تقصم کی اولاد کے سوائے ہارون رشید کی نسل میں کوئی دو مرا خلیفہ نہیں ہوا۔
سلم خاسر نے ایمن کی ولیعہدی پرایک قصیدہ کہامیں سے عوض زبیدہ نے اس کامنہ جو اہرات سے بھر دیا بو بعد میں سبس مزار انٹرفیوں میں فرونحت سے گئے۔

سعفی نے دیور بات میں بن مبارک کے دوالہ سے لکھا ہے ۔ خلیفہ بارو بن رشید کا دل اگیا ، اورموجان بنے کے بعد ایک ہونٹری نے پر ہارون رشید کا دل اگیا ، اورموجان سے اس پرفریفتہ ہوکر نوامش پوری کرنا چاہی تواس ہونڈی نے کہا آپ کے لئے بہ جائز نہیں کیونکہ میں آپ کے والد مہدی کے ساتھ رہ جکی ہول ۔ چونکہ ہارون رشیداس کا وبوانہ نفا اس لئے امام ابو یوسف سے مسد بچھا ، ایام ابو یوسف شے کے در بوجھا ، ایام ابو یوسف شے کہ یہ رسے کہ یہ رسے ہے ہی کہتی ہوا ور دا تعریہ ہے کہ یہ نوٹری یا رمانہیں

ابن مبارک کا میان ہے کن کن امور پڑی تھیں کرول کیا اس باد شاہ پرجس کے فیصر پی سانوں کا نون و مال ہے ہوا ہے ہوا کہ عرفت کا بھی کچھ نیال نہیں کرنا یا اس ونڈی پرجس نے ایمرا لمونین سے صحبت کرنے سے ازکار کر دیا \_\_\_\_ یا روئے زمین کے فقیہ ہو قاصنی پرجس نے فتوی دیا کہ اسپنے والدگی مدنول سے میں مواور اپنی نواہشات پوری کرسکتے ہوا ور یہ بوجھ اپنی گردن پر لا د ہو۔

عبدالله بن يوسف كابيان سب بأرون رشيد نے اپنى ايك بونڈى مول لى اورا مام ابو يوسف كا سے كها ميرى خوائ ہے ابنى كوئ سے كها ميرى خوائ ہے كرقب استراء (كارگ است قبل) شاہى جبانى ميں دوركروں ، اب آب اس كى كوئى تركيب بنائيے . توا مام صاحب نے فرما يا بہتے يہ بونڈى اپنے كسى جيئے كے نام ببركردو بھراس كے ساتھ تكاح كر بوء

اسی بن را ہویہ کا بیان ہے ایک ران ہارون رشیدنے امام پوسٹ سے ایک شدریا فت کیا اور بجرخوش ہوکرایک لاکھ درہم وینے کا حکم دیا۔ اس پرامام صاحب نے کہا جسے ہونے سے پہلے ہی ارلیگی کا انتظام فرما ویکئے۔ ہارون رشیدنے حکم دیا رقم انعام ابھی دیدے جائے۔

اس پراکیک مصاحب نے کہا خزائی ایٹے گھرگیا اور خزانہ پرتالا ہے جس پرا مام صاحب نے کہامیری طلبی کے وقت بھی دروازہ بند تھا۔ بینانچہ خزانہ کھولواکر فوراً رقم انعام دی گئی۔

صولی نے تیقوب بن جعفر کی زبانی مکھا ہے کہ ہارون رضید ۱۹ر ابیع الاوَل سے لیے میں تخت نین ا خلافت ہوا۔ اسی سال اس نے علاقۂ روم پر حملہ کیا اور فتیا بی سے بعد و ہاں سے ما وشعبان ہیں والیں جوکر ایک مجن کیٹر کو لے کر جح کے لئے روانہ ہوا ۔۔۔ ایک رات سرور عالم نے فرایا ہے ہارون رشید تم خیلفہ رموگے ، جہا دکرتے رہو۔ جج کہ وا ور ہا شندگان حرمین شریفین کے ساتھ فراغ دلی سے بیش او ۔ جنانج سے ہارون رشید نے جج کیا اور حرمین شریفین میں بے دریغ دولت خرج کی ۔۔۔۔

معاً وبربن صالح نے اپنے والدگی زبانی بیان کیاکہ بارون رشیدنے اپنے پہلے جج کے وقت بہلا شعر کہا (زم به) جو جا نور مرم میں ذبح کے لئے تیار کئے گئے میں وہ کمرمیں چلنے پھرنے سے محروم ہو گئے۔

کے تاصی مبارک اور دوسروں کو اعزاض کرنے سے پہلے امام بوسف کے کفتوئی پر غور کرلین جا ہیئے۔ امام بوسف سنے ما ف صاف مبارک اور دوسروں کو اعزاض کرنے سے پہلے امام بوسف کے مناف صاف کہا کہ برونگری بارسا نہیں ہے مینی زائیہ ہے جمیشاز ناکر تی رہی ہے اگر چا ہو تو تم بھی اس کے ساتھ زناکا ک<sup>ل</sup> کرسکتے ہو۔ حالانکر زناحرام ہے اور رب سے بڑا تومی واخلائی جرم ہے جو کہی معاف نہیں کیا جاسکتا۔ بعنی اے ہارون رشید تم اس زائیہ عورت کے قریب مرجا فرا ورزناکاری کی خواہش سے توبر کرو۔۔۔ از مرجم اتبال الدبن احمد

سیدین مسلم کا بیان سے کہ ہارون رشیدعلماء کی مانندذکی وتیز بین دانشمندتھا ایک مزنبہ شہور شائر نعمان نے گھوڑے کی تعربیب بیس شعر کہے تو ہارو ن رشید سنے بہترین اصلاح دی اوروہ اشعار ز ہیں ہے آسمان پر بہوینج گئے۔

عبدالنّد بن عباس بن فضل بن ربید کا بیان سے ہارون رشید نے نسم کھائی کے فلاں رائٹ کہ اپنی مجوبہ و نگری کے پاس نہاس جا سے گا۔ بعد ختم مدت جب اس کی جانب ماکل ہوا تولوز نڈی نے اغاض کہ جس پراک جب براک جند شعر کہ اور در باری شاعوا بوالعتا بیہ سے کہ تم مجی اس پر زور سخن و کھاؤ۔ جس نے لکھا ہے کہ مجبوبر اننی حیین جند کھاری نے مالک کو مملوک کر دیا ہے۔

ابن عما کرنے ابن علیہ کی زبانی مکھا ہے ہارون رشیدتے ایک زیبی کو گرفتار کرسے اس کی گردن دن کا کھم دیا اس پراس زندین نے کہا میری ایک ہزار خورساختہ روائتیں حبن میں رسول اکرم کا ایک لفظ بھی نہیں اس کا حکم دیا اس پراس زندین نر بھیلا دی ہیں ، ان کا کی علاج کریں گے تو ہارون رشید نے کہا ہے وشمن خدا ! ایک نے نمام روئے زبین پر بھیلا دی ہیں ، ان کا کی علاج کریں گے تو ہارون رشید نے کہا اے وشمن خدا ! یقین کرے کہ تیری میش کردہ روایات کے ایک ایک حرف کی ابواسی اور عبدالندا بن مبارک تحقیق و تنعید کریں گے اور غلطیال دورکردیں گے۔

صولی نے استی ہانتی کی زبانی بلھا ہے ہم لوگ ہارون رشید کے پائی ہیتے ہوئے سے استے ہیں ہارون رشید نے ہاں ہیتے ہوئے سے استے ہیں کو حضرت علی سے مجھے بغض و عداوت ہے ۔ ما لا کم بخدا صفرت علی سے مجھے بے انہا مجتن و الفت ہے ۔ اور حامد لوگ ہمیں طعنہ والزام دینے ہیں اسلامی مملکت ہیں تقنہ و فسا د بر پاکرنا چاہتے ہیں ۔ اس کا سبب یہ ہے کر مزایا فترا ہے جائم وگن ہوں پر بشیان وشرمندہ نہیں اور بنوامبر کی طرفدالی بیں ملکے ہوئے ہیں اور حضرت علی کی اولا دستیہ و مردارہے اور فیسدت ہیں مفدم ہے اور مجھے میرے والد میں ملک ہوئے ہیں اور حضرت علی کی اولا دستیہ و مردارہے اور فیسندت ہیں مفدم ہے اور مجھے میرے والد میں میں مناز میں ہوئی ن بائی رسول اکرم کا برادن و بیان کیا ہے کوسنین سے مجتن رکھنے والے نے مجھے سے ویشن کا برتاؤ کی اور اس سے عداوت کرنے والے نے مجھے سے ویشن کا برتاؤ کی اور حضرت مرم بنت ممران والب

ایک دن ہاروک رشید نے ابن ساک کی موبودگی میں پیننے کا پائی منگوا با ۔ اور سخت پیای کی وجہ بیت بی سے پینے کا پائی منگوا با ۔ اور سخت پیای کی وجہ بیت بی سے پینے دگا تو ابن ساک نے کہا، تنی جلدی جلدی مزیجے اور یہ فرما ہے کہ اگر پائی نہ لے فواس کی طلب میں آپ کتنی دولت خرچ کرسکتے ہیں ؟ ہارون رشید نے کہا نصف سلطنت اس کے بعد ابن ساک نے کہا اب شوق سے فوش فرما ہے ہے ۔ پائی پینے کے بعد بھر ابن ساک نے بوجھا اگر پیشیا ب نہ آسکے تو اس کے اخراج کے لئے آپ کہنی دولت خرچ کرسکتے ہیں ؟ ہارون رشید تے کہا فصف سلطنت . اس پر ابن ساک نے کہا آپ کی پوری سلفنت

کی قیمت ایک گلامی یا فی اور ایک مرتب کے بیٹاب کرنے کے برابر ہے۔ اس کے منامب یہ ہے کہ بنیابر فرائیتہ ہونے سے برمیز کیا جائے۔ اس فوبت پر ہارون رشید نے نوب گریُر وزاری کی \_\_\_\_ ابی جوزی ابیان ہے ہارون رشید نے سے برمیز کیا جائے۔ اس فوبت پر ہارون رشید نے کہا تہمارا وہ مصائب سب سے اچھا ہے جونو ف الہی دلاتا رہے کیونکم السّر سے قرائے رہے کا نیتجامن واطیعنا ن کی صورت بیس ظاہر ہونا ہے۔ اورال کہ رہے نگر بنا دینے والا مصائب بڑا ہی براہے اکیونکم السّرے نڈر ہونے کا انجام بہت ہی براہے۔ ہارون رشید نے کہا فروف اللی دلائے اور کی تواید ہی کہا کوشی سے فرایئے نوشیان نے کہا جو تحقی تم کو نوف اللی دلائے اور براہے کی توایس تحقی بہت بہتر و برتر ہے برنبوت اس کے جوتم سے برکہ کرا لٹر سے بنوف ف کر دے کرا ہے کہا غربی اور رسول اکرم کے رشتہ برکہ کرا لٹر سے بنوف ف کر دے کرا ہے کہا غرب کو کیا غمر اور ہی والا دہیں اور رسول اکرم کے رشتہ برکہ کرا لٹر سے بنوف ف کر دے کرا ہے کہا عمر اس نے سائے بول کو اس بردھ آگیا

مولی نے اپنی کتاب الا وراق ہیں مکھا ہے صرف دلو با دشاہ الیسے ہیں جنہوں سے صول علم کے سکے سفر کیا ایک ہارون رشید حجوا پنے دو بیٹول ایمن، و مامون کو بے کرا مام مالک ؓ کے پاس گیا ور ان سے موطا پڑھا اور یہ کتاب موٹود ہے۔ اور دوسرا موطا پڑھا اور یہ کتاب موٹود ہے۔ اور دوسرا بادشاہ سلطان صلاح الدبن بن الوب نفا، جوموطا، مام مالک پڑھنے کے سئے اسکندریا گیا اور وہاں علی بن طاہر بن تو ف سے اس نے تعدیم پائی ۔ ان دو کے سوائے کسی اور بادشاہ سنے طلب علم سے سئے میں طاہر بن تو ف سے اس نے تعدیم پائی ۔ ان دو کے سوائے کسی اور بادشاہ سنے قرآن کریم کو اپنا امام سفر نہیں کی جس کی نایئد میں منصور نمری نے بھی ایک نظم مکھی ہے کہ ہارون رشید سے قرآن کریم کو اپنا امام وامیر بنالیا ہے ۔ جس پر ہارون رشید سے اسے ایک لاکھ روپریا نعام دیئے جسین بن فہم کا بیان ہے کہ ہارون رشید کہا گڑنا تھا کر رسول اکرم کی تعریف کرنے والے میرے دوست ہیں ۔

اسئی موصلی کا بیان ہے ایک مرتبہ میں نے ہارون رشید کو ایک مرعبہ نظم سنائی تواس کے ہوش ہارون رشید سنے اپنے وزیرفضل سے کہا انہیں ایک لا کھ درہم دیدو ، انہوں نے بہترین نظم کہی ہے اس کا مفہون اور بنتیں نوب ہیں توہیں نے بوش کیا اسے امیرالموشین امیری نظم سے تو آ ب کا حکم زیادہ اجھا ہے جس پر حکم دیا اسے فضل انہیں ایک لا کھ درہم اور دیدو چینانچہ وقت واحد میں دی کھ درہم نھے ل گئے ۔۔۔ طیور با سن ہیں ہے ابوا لتنا ہم ہے ابونواس سے کہا اسٹی موسلی نے ہو مرحبہ نظم ہارون رشید کوشائی اس سے طیور با شاہر مرشوسے م

محد بن علی خراسانی کا بیان ہے ہارون رشید ہی ہیں وہ بادشاہ ہے جس نے کرکٹ اور شطر رنج کھیلی اور نشانہ بازی کی ۔ صولی نے مکم ہے ہارون رضید ہی وہ پہلا بادشا ہ سے بس نے گانے والوں کے درجے مغرکے اور اپنی ویڈی کے انتقال برخود مرشیہ مکھا۔

ہارون رشید نے مملکت خواب ن کے مقام طوس میں بدوران جنگ برعر ( 8 س) سال انقال انتقال کے اور ان جنگ برعر ( 8 س) سال انقال انتقال کے اور وہیں مورجمادی الثانی ساف ایم بین وفن کیا گیا اور اس کی نماز جنازہ اس کے بینے مسالح نے بڑھائی۔۔۔۔۔

صولی کابیان ہے ہارون رئیدنے مرتے و مت صب ذیل ترکہ جوڑا ، دس کروڑا شرفیاں زرنقد ترکس اورا سباب خانہ داری کے منجد جواہرات سونے چاندی کے برتن اور کھوڑے و غیرہ جن کی قیمٹ ایک ارب دس کروڑ پجیس لاکھ انٹر فیال سے کم نہتی ۔

ہارون رشد نے انتقال سے پہلے خواب دیمیا کوطوس کا عاکم بنا دیا گیا ہوں جسے کو روتے ہوئے خواب خواب کمیما کوطوس کا عاکم بنا دیا گیا ہوں جسے کو روتے ہوئے خواب خواب خواب خواب کردی جائے بنانجہ وہ اپنی قبر فرد و کیسے اونٹ پر سوار ہوکر گیا اس لے بنی قبر کہ اسے ایک اور کی اس کے بہاں ارام طبی کا جنانچہ اس سے دوگوں کو فریس انزے کا علم دیا جہاں انہوں نے فراک نثر بیٹ ختم کیا اور اس مدت ہیں ہارون رشید اپنی قبر کے قبر سے ایک گوشے ہیں بیٹھا رہا۔

ہارون رشید کے انتقال کے بعد طوی کے میدان میں جنگ ہی میں فوجیوں نے ہارون موت کی اطلاع اسے جمعے خطبہ موت کی اطلاع اسے جمعے خطبہ میں ہارون رشید کے بیٹے المین کی بعیت کی المین اس خانہ میں ہورون رشید کے بیٹے المین کی بعد المین کے ہاتھ پر بغدا دکے وگوں نے بعیت کی اور ارائٹر میں ہے بعد المین کے ہاتھ پر بغدا دکے وگوں نے بعیت کی اور ارائٹر میں کے بعد المین کے ہورائٹر میں موار ہوا۔ اور بارہ دن کی میا در ان رشید کی جیا در ان میں اور انگونٹی نے کر اواک کے ذریعہ مروسے روان ہوا۔ اور بارہ دن کی میا فت طے کرے والے ہوری ان فی ساف ایو کو بغداد رہنجا یہ سامان المین کے بیروکیا۔

ابی شیص نے ہارون کا مرشیہ لکھا اور ابونواس نے تعربیت و مبارک باو دی وو نول پرمشتمل،

ایک سم سی ۔
صولی نے لکھ اسے مجھ سے عبدار حمن بن خلف نے کئی واسطوں کے ذریعہ سامان بن ضبی کی زبانی احادیث اسلامی کی دبانی اسلامی کی دبانی کے اسلامی کی میں کہتے سامے کہ مجھ سے مبارک بن فضال نے عن کے ذریعہ حضرت انس نے بیان کی کہ رسول النّام نے فرایا آتٹس دوز خ سے پرمبز کر واگر جب وہ مجور کے عن کے ذریعہ حضرت انس نے بیان کی کہ رسول النّام نے فرایا آتٹس دوز خ سے پرمبز کر واگر جب دہ مجور کے

مسلکے ہی سے سبب ہو۔ اور ہارون رشیدے یہ حدیث سب ببان کی کر جمع سے محدین علی نے کئی واسطول کے زراد بصرت علی سے بیان کیا کررسول الترمنے فرمایا اینامنہ پاک وصاف رکھو، کیونکراسی سے فراک تنرلف برصاجا تاسے۔

## امين محمالوعيدالتبر

ا پین محدا بوعبدالنِّدا بن ہارون رشید بن مہدی بن منصور کو ہارون رشید سنے اپنی زندگی پی الیعہد بنايا نفا، چنانچه اينے والدك بعدوه خليفر موا-

ا مین خونصورت جوان تقااس کا رنگ سرخ وسفید تھا و ہسید حما راز قدار ورا ور، اور نا اہلیت مشہور عدا ورسا در تھا۔ اس نے اسنے ہا تھے۔ سے شریعی مارا ، اگر جو تقییع و بلیغ ، صاحب علم وا دب اور عالم فاصل تھا۔ میکن کو نا وا ندلیش ، فعنول خرج ، ضعیص اگزائے تھا ، اوندھے کام کیا کرتا تھا ا ورخلافت کی ایلین نه رکھا تھا، اس نے ساوار میں فیلیفر ہونے کے بعد دوسرے ہی دن قصر مفدر کے

کے برابر حوگان کھیلنے کا میدان بنانے کاحکم دیا۔

سمالی میں این کے دالد ارو امین و مامول میں رنجن امین و مامول میں رنجن رشیدنے ولیعبد دوم بنایا تفامعزول کر دیا ،اسی ومبہ سے ان دونوں مبکر یں رنجش وکشید گی بیدا ہوگئی \_\_ بعض کہتے ہی فضیل بن رسع نے خیال کیا مامول کے زمانہ میں میری فدر ومنزلت نہیں رہے گی اس سلے امین کو برانگیختہ کرکے مامون کومعزول کرا دیا اور اس کی بیائے 1 بین کے فرزندموسی کو ولیعبد منوا دیا ، مامول کوجیب براطلاع می تواس نے ابین کوخطاو کی بت بندکر دی اور ا ورامین کا تام اسینے فرامین ا ورسکوں سے نکلوادیا ۔ اس کے بعد المین سنے اموں کو مکھا کرموسی کے بعد تم ہی خیسفہ بنو سے میں نے موسیٰ سے تم کو مقدم کر دیاہے اور موسیٰ کو ناطق من کا لقب دیا ہے دیکن امو ل سنے اس فرمان کو مفکرا دیا ا وراین ولیعهدی کے ختم مز ہوتے سے انکار کر دیا۔ اور فرستادہ این پرخوب نوایسش کی برحالت دیکیو کرفرت وہ این نے معی فعنہ طور پر امول کے باتھ پر سجیت کر لی ا ورامین ہی کوجائز ولیعہد سلطنت تسیسم کیا۔ غرضکر بیہ فرسٹا دہ ابین واپس ہوکر ابین کے دارانسلطنت سے ماموں کو ملکی وشاہی حالا سے باخبر کرتار یا اورعراق کے بارسے میں واقعات مکھتا رہ ،عرضکدامین نے ابینے والد کا عہدنامرحس میں مامو ل کی ولیعبد*ی نخربرینتی* ا ورج*وکعبهین آویزال ن*فا ،مشگواکرچپاک*سکر* دیا ا ورمامول کو ولیعبدی سے با کل

انہی دنوں مواری ہے اور میں ایمن نے بلادجیل، ہمدان ، نہا دند، تم اور اصبهان پر علی بن عیسی بن بال کو حاکم اعلی مقرر کیا دھا لانکہ بیما موں کی جاگیر تقی ) اور علی بن عیلی ہے ایک مقرر کیا دھا اور مہوا اور اپنے ساتھ سونے کی بیڑیاں لیت گیا تاکہ اموں کو فیدکر کے بریڑیا ساتھ دوانہ بہنا تی جا میکی ہے ما موں سے اطلاع پر اس کے مقابلے میں طاہر بن حسین کو چار ہزار فوج کے ساتھ دوانہ کیا ۔ اور طاہر نے مبدان جنگ میں فتح پاکر علی بن عیسلی کا منز کا طائر کا موں کے دربار میں بیش کیا ہوتا موں کے دربار میں بیش کیا ہوتا موں کے دربار میں بیش کیا ہوتا ہوتا کی خوا مان کی فوج بھاگ گئی ۔ اس طرح علی بن عیسلی ماراگیا اور اس کی فوج بھاگ گئی ۔ اس کے معد ماموں کو خلام خلام خلام خلید ذربا ہے اس کے دربار میں ہوئی تو وہ مجھلی کا شکار کھیل رہا تھا اس خاطلام حسین والے اپنے غلام کو ترسے کہا میں نے اب بیک کوئی مجھلی نہیں بھر کی تو ہلاک ہو مجھے دو تی مجھلیاں تو کھیلیاں تو

ا ببن کی ندامت اور زوال سطنت ایس به فننه و قساد اوراضطراب بهیل گیا، ایمن کوایی اسی بندادیو ایس کی ندامت اور زوال سطنت کی ندامت اور زوال سطنت کی ندامت اور زوال سلطنت کی ندامت به و تی کداس ندامت کی ندامت به و تی کداس ندامت کی ایس به این اور موجود و تنخواه کا شدت کے ساتھ این سے مطالبہ کیا ۔ ایمن و مامیوں کے درمیان جنگ نے طول کی اور ایمن کی سلطنت بیس روزانه زوال اکارلج کیونکر به کھیل کو دمیں مشنول رہا اور جہالت کے کام کرتا رہا نفا ، دوسری طرف باشندگان سرمین مشریفین اور عراقی مملک سے مشنول رہا اور جہالت کے کام کرتا رہا نفا ، دوسری طرف باشندگان سرمین مشریفین اور عراقی مملک سے

اکٹر لوگوں نے امون کی سین کی۔ امین کے حالات بدتر ہونے گئے ، فوج میں ابنری ہجیل گئی فزاز فالی ہوگیا۔ ایس کی جنگ ، براندازی ہوگئی ، فتنہ وفسا و عام ہوگیا۔ ایس کی جنگ ، براندازی اور خبنین کی گولہ باری سے شہر کے شہر مسار ہوگئے ۔ اور بندا و کی نبو بھورتی غائب ہوگئی ۔ یہ حالات ویکھ کر لوگوں نے آہ وزاری کی اور مرشیے مکھے ۔ غرفکہ بندا و جیسے خوبھورت شہر کوخراب وبر باو ہوئے ہوئے مذیبی گزرگئیں بیہاں کک کہ بندرہ ماہ کے مصار کے بعد مصائب سے نجات حاصل کرنے کے لئے نمام عبائی مذیبی گزرگئیں بیہاں کک کہ بندرہ ماہ کے مصار کے بعد مصائب سے نجات حاصل کرنے کے لئے نمام عبائی دار کا بن حکومت ماموں کی فوج میں ل گئے ۔ اور ابن بغداد کے شور وغو خاو نسا دمیں مبتلا ہو کر رہ گیا ، اور والدہ داہل والدہ داہل و عیال سے نمال کی اور ایس نبوار سے زور پر بغداد میں واخل مواجب نے ایمن کو مع اس کی والدہ داہل وعیال سے نظال دیا اور یہ سب شہر ضعورہ چھلے گئے ۔ جہاں اس کے ساتھ فوجی اور غلام کو ٹی نہ تھا اور خور دونوش کی بھی ان کو کمی ہوگئی۔

محدبن داست دنے ابراہیم بن مہدی کا بیا ن نخریر کیا ہے کہ پس بھی شہر منصور بیں ا مین سے ہمراہ تفاایک ران اس نے اسیفے خاص علیں بلا کر مجھ سے کہا ابرامیم ولکیھواکسی اچھی رات ہے جا برحق افٹانی کررہا ہے وراس کی کرنبی یا نی بی عجیب منظری ش کررہی ہیں شراب کے بارے بین تہاراکیا نعال سے میں نے کہا آپ کا بوحکم ہو۔ غرضک شراب چلنے ملی مجمراس نے ایک بوطری کوطلب کیاجس کا نام ضعف تھا اور میں نے اس کے نام سے بدفالی لی۔ جنانچہ وہ ا بغرى غزل كانے نكى ايمن سنے ان اشعارے بدفالى لينے بوئے كہاكوئى اور غزل ، نواس سنے دو مرى غزل چیٹری جسے س کر ایمن نے کہا او کمبخت تجھے اس کے سواکھواوریا ونہیں جس پر ونڈی نے کہا مجھے لگ و تقایر آپ کولیند نا ہوگی ۔ بھرایک اور غزل سانی عس پرامین سنے کہا تجھ پرالٹد کی مار۔ دور ہو بہال سے۔ جاتے وقت اس کی تھوکرے ایک قیمنی بلوری بیالہ ٹوٹ گیا نوامین نے کہا اے اہراہیم بخدامبرااخری وقت أكي سے من في كها الله أب كى عمر دراز كرسے أب كى سلطنت كومزيد برشوكت كرسے ميں فياسى ا پنے جلے پورے میں اوانہیں کئے تقے کہ در بائے دھبلہ کی سمت سے براً وازا کی تجس امرے بارے میں تم دریا نت کرستے ہو وہ پورا ہوگی، بہ اوارس کرامین سے حدیریشان ونمگین ہوا اور ایک دو دن بعد عميول نے اسے كرفيار كركے قيدكرليا۔ كھراس كوزخمى كركي تجھلى طرف سے اس كا مترفلم كرديا۔ اور كيمريہ سرطا برکے پاس بیش کیاجس نے سے باغ کی دیوار پر رکھواکرا علان کرایا بوگو! دیمیعویم عزول ایمن کا سمر ہے اوراس کاجسمسی بہاٹر کی کھوہ ہیں ٹولوا دیا . بھرایب عرصہ کے بعد این کا برمراوراس کی بھا در معجورے پتوّں سے بنی ہوئی جا نمار حس کے نیچے استراکا ہوا تھا ا ور ڈنڈا۔ برسب ماموں سے دربار میں روانہ کیا - ا ور

ما موں کو اپنے بھائی کے قبل سے سخت صدم ہوا۔ ما موں کا نمٹ یہ تھا کہ المین کو زندہ گرقار کے اس
کے پاس پہونچایا جائے تاکہ وہ المین کے لئے خود مزا بچو بزکرے \_\_ المین کی گردن کئی کے جرم میں
ماموں نے طاہر کو جلا وطن کر دیا بیہاں ٹک کہ وہ گم اس کی حالت میں کسی دور مقام بربے کسی کی حالت
میں مرگی اور المین کا یہ تول پورا ہوا ہوا ہوا ہوا کو اس نے طاہر کو اپنے ایک خط میں لکھا تھا اسے طاہریا در کھو جرکو لی ہماری باہمی زاع میں کسی ایک پرظم کرے گا تو اس کی مزا موار ہے ۔ اور تم بھی ابنی زات کے لئے اس کے منظر رہو \_\_ نیز ایوسلم وغیرہ مونیوں جائیں کو ایھی رائے نہیں دی وہ سب نسل کئے گئے اور المین کی منتظر بور \_\_ نیز ایوسلم وغیرہ وہ ورخز بمیہ بن حوالے ایمن کو ایھی رائے نہیں دی وہ سب نسل کئے گئے اور المین کی وفات پرا براہیم وغیرہ و ورخز بمیہ بن حن نے زمیدہ کی زبانی مرجبے کھے \_\_ ابن جریر کا بیان ہے المین نے برا دنا ہ ہونے کے بعد گراں قیمت زمنے خربیرے اور الن سے صحت کی اور اپنی برد بول بائہ بول سے باسکل قطعے تعلق کر لیا تھا \_\_\_

کی تخوابی مقرکیں ۔ انواع اقدام کے درندے ، جانوا ورجڑیاں جن کی تئیں ، اپنے رشتہ داروں ا در کی تغین ، اپنے رشتہ داروں ا در کی تغین مقرکیں ۔ انواع اقدام کے درندے ، جانورا ورجڑیاں جن کی تئیں ، اپنے رشتہ داروں ا در کی تغین مقرکیا مسے پر دہ کرتا ا ور انہیں ذیل ور سواکرتا تھا۔ سرکاری خزانہ خالی کر دیا تھا۔ جوہرات ا وردگر محده بنتہ تی چیزی تلف و بربا دکر دی تغین ، کھیل کو دے لئے مختلف مکا نات بنوائے سقے ، ایک مرتبا کی گانے والے کوایک کشتی بھرکے امر خوابی دی تغین ، علاوہ ازیں ٹیر، باتنی بعقاب اسانپ اور گھوڑے کی شکل کی پارنج کشتیاں بنوائی تغین جن کی تیاری بیس بے دریغ دولت خرچ کی تھی ۔ جس پر ابولواں نے مختل کی شکل کی پارنج کشتیاں بنوائی تغین اور بانی بیس بی اور ان سے سخت تیرا ندازی بھی کی جاسکی تھی۔ مولی نظم مکمی کہ بیس بھو لگا اس حالت بیں وہ این کا مدزم خاص کو ٹرلڑا کی کھینت دیکھنے بابر نکا تواس کے جبرہ پر ایک بیس بھو لگا اس حالت بیں وہ این کی کو لیس کے در اس کے جبرہ کا خون صاف کرتے ہوئے دوشو کہا ورباری شاع عبدالٹ بن نی کو طلب کرکے ان شعور ل پر اسٹار کہنے کا حکم دیا۔ اور جب وہ پوری نظم کہ لایا تواس کو تین نجر بحرکر روپ انعام دیے۔ اموں کی بہت کھدرے کی اور بالائز فضل بن شہیل کے ذریع مورٹ کا موں کے در بار میں بہوئیا۔ تواظہمار واقعات کی نظم بیش کرنے پر ماموں نے قصور معاف کرتے ہوئی۔ اس مول کے در بار میں بہوئیا۔ تواظہمار واقعات کی نظم بیش کرنے پر ماموں نے قصور معاف کرتے ہوئی ۔ سے سے در بار میں بہوئیا۔ تواظہمار واقعات کی نظم بیش کرنے پر ماموں نے قصور معاف کرتے ہوئی ۔ سے ۔

کہتے ہیں کرسیمان بن منصور نے ایمن کو اطلاع دی کدابونواس نے اُپ کی بجولکھی ہے اس کے ا اسے قبل کرا دیکئے۔ ا مام احمد بن صبل سے المدی رحمت سے امید ہے کہ وہ ابین کی اس کے المید کی محت سے امید ہے کہ وہ ابین کی اس کے المین کی معتقرت منفرت کرے گا کہ اس نے اسلیس بن علبہ سے کہا تھا او حوام زادہ تو قرآن کریم کو منوق کیوں کہتا ہے ؟ آئیندہ بریجراًت نہ ہو۔

مسنودی کی تحرریب که اب تک صرف مطرت علی امام صن اور این بی وه فیلفه والده کا نام می اوراین بی وه فیلفه والده کا نام می به بی و فیلف والده کا نام می به بی بی وه فیلف کوئی اور فیلیفه باست بربدا بوئے ان کے سوئے کوئی اور فیلیفه باستی نبین سے ابین کی والده زبیده نئی جوجعفر بن ابوجعفر منصور بن محد کی ذختر تھی جس کا نام امتراب نفا اور زبیده لقب تھا۔

استی موصلی کا بیان بنے ایمن میں جو نوبیاں فلیں وہ کسی دو مرے کو نصب نہیں بعض نوبیال فلیں وہ کسی دو مرے کو نصب نہیں بعض نوبیا لی ایمن میں وہ بہت ، خو بصورت ، بڑاستی ، نجیف الطرفین ، ادبب وعالم ہونے کے مما کھ بہتہ بن فلیفہ تقا۔ البتہ کھیل کو دمیں مصروف رہا ۔ دولت خرج کرنے میں سخی مسر دارتھا اور کھا نا کھونے کی کئی تنہ ہوں کرتا تھا۔

ا بوالحسن حمر کا بیان ہے علم نوبیں جب مجھے کوئی دلیل زمتی توایلن ٹبوت کے علم خوبیں جب مجھے کوئی دلیل زمتی توایلن ٹبوت کے علمی قابلیت این و ماموں این و ماموں سے زیارہ کوئی دور کرا ایسا بالتعور پایانہیں گیا۔

امول کا بیان ہے کہ ایمن بر عمر ( ۷۷) سال او محرم سمول میں میں تاریخ انتقال ترکی گیا۔

ا بین کے زمانہ محومت میں حسب زیل مشاہیر نے انتقال کیا ا مشاہیر اسلیل بن علیہ ( وہ شہور تمفی کو قرآن کریم کو عنوق کہتا پھر تا تھا ) فندر، شفیق بنی زا ہر ابوسعا ویرضریر، مورُخ سدوسی، عبداللہ بن کثیر مقری، مشہور شاعرا بونواس، امام الک کے مشہور ٹاگرد عبداللہ بن وہرب بن منبہ، ورش مقری، وکیع اور دگیر حضرات نے بھی ایبن کے دور میں جام بقسا نوئن فروایا۔

علی بن محد نو فلی اور دومرے لوگوں نے لکھا ہے سفاح ، مفور، مہدی ، ہادی ، اور ومگر حالات اور ومگر حالات اور ان رشید وغیرہ میں سے کسی کو برسم مزاس کے اوصا ف سے یا دنہیں کیا گیا اور مرکاری کا غذات میں بھی کسی کی خصوصی صفات نہیں لکھی گئیں البتہ عبداللہ محدا بین ابن ہاردن رشیدای وہ بہلانعیسفہ تھا جے برسم مزرایین کہ جاتا۔ اور سرکاری کا غذات میں مبی اس طرح مکھا جاتا۔

منجانب ببدالنّه محدایی امیرالمومنین \_\_\_ نیز عمری نے اوائی پی فکھا ہے کہ رکب سے پہلے برسر منبر جس کولقب سے یا دکیا گیا وہ ابین ہی تھا \_\_\_ ابین کوجب معلوم ہوا کہ اموں نحالفت پر کرب تہ ہے تو اس نے اپنے سوتیلے بھائی ماموں کے نام ایک نظم مکھی جس ہیں تحریر کیا کہ تم برتری ظاہر نہ کرو کیونکہ تم باندی کے بیبٹ سے ہوائی سئے اپنی حیثیت پر نظر رکھو ، اور میرے مقابل ہیں آنے کی جزائت نہ کرو \_\_\_\_

یس جلال الدین سیوطی کہتا ہوں کہ مامون و ہارون رسٹیبد کی نظم گوئی کی برنب امین کے استعار بہت بلند ہیں۔ استعار بہت بلند ہیں۔

صولی نے مکھا ہے کہ اکثروگ کہتے ہیں کہ امین کا ملازم خاص کوٹر دراص آب بردارا دریائی پوئے کی خدمت بر مامور تھا اور جس وقت جا تدنی جبکی ہوتی اور شطری کی بساط جی ہوتی تو کوٹر لاز کا حافر بہا مغا — بعض کہتے ہیں کہ مصاحب خاص نفا — ایمن نے کوٹر کی تعریف ہیں ہم اشعار کے اور جسس ذمانہ میں امین اپنی سلطنت سے ما یوس ہوگیا اور طاہر بن حیبان جو ایمن کا کسی زمانہ میں فوجی سپد سالار تھا مملکت بر فایق ہوگیا اس زمانہ میں امین نے کوٹر کی یا دمیں اشعار کھے۔

ا صولی کا بیان سے امین نے استے بیٹر کار ومیر منس سے کہا مکھو ،

ازطرف ببدالله فحمداميرا لمومنين بخدمت طاهر بن صبين بخدمت طاهر بن صبين

السلام علیکم۔ مبرے اور مجائی مامون کے درمیان ناچاتی کی عام شہرت ہوگئی ہے وافعانا رونما ہے۔ ناہم میں ابنے بھائی کے پاس جانا چاہتا ہوں اس سے براہ کرم آپ بروانہ بعاری فرما دیکے اگر وہ میری عزّت کرے تو یہ اس کی لیا قت ہے اور اگر قتل کرا دے تو کچھ مضا لَقہ نہیں کیونکم مرون ہی مرون ہی مرون ہی مرون ہی مرون ہی مرون ہی کہ درندے بھاڑ کی ایک اور تلوار کو ملوار کا شمی ہے ۔ بھائی تک رسائی اس سے زیادہ اچی ہے کہ درندے بھاڑ کی ایک بھونکیں۔

\_\_\_\_\_\_ بیکن طاہرنے ابین کوجانے کی اجازت نہیں دی ۔

اساعیل بن ابی محدرزیدی کابیان ہے میرے والدکہاکرنے سطے کراین و مامول نہایت ہی فیصرے وہلیغ گفتی کی این و مامول نہایت ہی فیصرے وہلیغ گفتی کی کرنے سطے ہیں اسے ایک دن کہا اگر چر بنوامر خلفاء کی اولاد فصاحت و بلائزت سیکھنے کے لئے دیہا توں کے پاس جایا کرتی تھی رلیکن آپ دو نول بھائی النسسے بھی زیادہ فیصرے و بلیغ گفت کا کرستے ہیں۔

صولی کابیان ہے کہ ابین کی زبانی صرف ایک ہی حدیث سنی گئی ہے جو تجھ سے مغرو اسما دیت سنی گئی ہے جو تجھ سے مغرو اسما دیت نے کہا بین حمین بن ضحاک کے پاس بیٹھا ہوا نغا۔ اور کچھ ہاشمی ومتوکل کے متعلقین بھی سے کہ کسی نے پوچھا ابین کا اوب و فقہ اور حدیث میں کیا مفام ہے توصین بن صنحاک نے کہا دب و فقہ میں ابین کو بلندمقام حاصل ہے البتہ حدیث وانی کی کیفیت بر ہے کہ ایک مزنر ابین کا غلام جج کرتے گیا اور مکرم فظر میں اس کا انتقال ہوگیا توا بین نے اپنے والداور وا وا بروا وا کے حوال ہے حضرت عباس کی زبانی برحدیث بیان کی کہ رسول اکرم نے فرطیا ہے جس کا حالت احرام میں انتقال ہوتو وہ روز محتری کہتا ہوا اسے گئا۔

## مامون عبرالرا الوالعياس

ابرامیم ابن ولیدر وونوں اس کے سوتیلے پرتستھے۔

عبدالله بارون رشیده ۱۰ ربیع الاول سنام کوجمعه که دن رات کے وقت بیدا ہوا بیدا ہوا بیدا ہوا بیدا ہوا بیدا ہوا بیدا ہوا کا داسی رات بارون رشید کے بعائی بادی کا انتقال ہوا تھا) ماموں اس کا لقب اوراد البال کی نیست منی یہ بارون رشید نے این کے بعد اسے ولیب متبایا تھا اس کی والدہ کا نام مراجل تھا جس نے حالت نفاس میں ہی انتقال کیا ۔

ماموں نے کم عمری بی میں تعییم سے فرائنت یا ئی۔ اپنے والدا ورہشیم وعبا وبن عوام وادیف محاسی المام المام محاسی محاس

ا دب اور تاریخ وغِرہ پڑمیں۔ جوان ہونے کے بعد فلسفہ اور قدیمی علوم میں مہارت عامل کرنے بر قرائ کریم کے مخلوق ہونے کا فائل ہوگیا ۔

اس کی زبانی اس کے فرزند فغیل اور بھیٹی بن اکتم ،جعفر بن ابوعثمان طیالسی، امیرعبداللہن طاہر احمد بن حارث شیعی، دعبل خزاعی وعیرہ سنے احادیث بیان کی ہیں۔۔۔۔۔

امون تمام خاندان بوعباس بین سی سے زیادہ پر تدبیر، بختہ ادادہ ، برد ہار ماحب بالم درست دیادہ پر تربیر ، بختہ ادادہ ، برد ہار ماحب بالم درست وارا ورحران مرد تھا۔ علاوہ ازبی بر اور بھی دی تھا درست معنات اور اعلی خوبیوں کا ماکک تھا ، البنز نقن برتھا کہ قرآن کی میکنوق کے کی دھر اسے ہما فائتیدہ لوگ براجا سنے لگے سے ۔۔۔ مامون تمام خاندان بنوعباس بین سب سے زیادہ عالم ، زبان آور فیصلی براجا سنے لگے سے ۔۔۔ مامون تمام خاندان بنوعباس بین سب سے زیادہ عالم ، زبان آور فیصلی اور قادرالکلام تھا ، اور کباکر اس تھا عروب عالم کی وجہ سے معاویہ بنا در کباکر اس کھی ساجہ ایس کی وجہ سے معاویہ بنا ورمیں انشا اللہ سلجہ ایمی ، حجاج بن یومت کے برب سے عبدالملک تدبیر ملکی سباست میں شہور ہوا اور میں انشا اللہ استے اعتاد نفس خود داری کے بل ہوتے پر حکومت کرتا ہوں ۔

کہتے ہیں بنوعباک ہی میں ابتدائی، درمیانی اور آخری خلیفہ ہوئے چنا پنے سفاح ببلا، امون درمیانی اور معتضد آخری خلیفہ ہوا سے \_\_\_\_

ابومعشر منجم کابیان ہے ماموں بے انتہا عاد ل۔ کا مل فقیداور زبردست عالم تھا۔ ہارون کیر کا خود سیان ہے کہ ماموں بین مصوص بین نظی، جمدی جیسا تقوی اور ہا دی جیسی شان وشوکت ہی اور چوتقی چیز پر کہیں اس کو خود اپنی زان والاصفات سے تشبید دسے مسکتا ہوں لیکن ایمن کوبی ہے اس سلئے ترضیح دی کہ وہ ہاشمی خانون کا بٹیا ہے اگر چہراس میں خواہشات کی بندگی ، نفنول خوچی اور بلیات و نوٹہ یوں کی رائے ماننے کی بری فصلیس میں اگر مامون ام جھز کا بٹیا نہوتا بلکہ ہاشمی بطن سے

ان تشیع کے معنی مجتن ابل بیت اور شیع سے مراد ہے تمام معابر اور خاص کر تصرت ابوبکر مدیق الد معنرت عمر فارد ق مجر تعفرت علی کوففیدن دینا - اور ابل بیٹ کی مجرت میں بہت ریادہ فلوکر نا ۔۔۔ اللّہ ہم کوئٹرک سے محفوظ رکھے - امین ازمتر جم

ہوتا تو میں لاز ماً مامون ہی کومقدم رکھتا۔

ماموں اپنے بھائی امین کے قتل کے بعد مثالہ میں بنفام خراسان خلیفہ ہوا خلافت اور ابوجعفر کنیئت رکھی۔

صولی کا بیان ہے ماموں کوکنیرت الوجعفر بہت بہند تھی کیونکر منصور و ارون رشید کی بھی ہی کنینت تقی ا وراسی کنینت کی وجہ سے منصور پر جلال تعلیفہ ہوا ا ورشب کی یکنینت ہو اس کی عمر بھی دراز ہوتی ہے جسے منصور و ارون رشید وغیرہ ۔

ما موں نے سائنے ہے ہیں ایسے بھائی مؤتمن کومعزول کرکے اس کی جگہ علی رضا بن موسی کاظم بن معفرها دف فهمو ولیعهد منایا- توگول نے اس فعل کو اسس کے شیعہ ہونے پر محمول کیا ۔ اور بہاں تک کہا گیا کہ ماموں خو دخلافت سے دمبقمردار ہوکر علی رضا کو فلیفر بنا نا چاہتا ہے ۔۔ مامول نے ا مام موصوف کورضاً کا لقب دیا تھا ملی سکول پران کا ان کی ہوئ وبحَوَل كا نام مسكوك كرايا تفاء اورايني معكت ك ايك كوشرس دوسرك كوشر تك امام وحوت کورضا مکھنے کے تاکیدی فرابین بھیے ستھے۔ امام علی رضاکو ولیجد دنیاسنے کے بعد امول نے سیاہ لباس ترك كرك بزلباس اختياركه لي تعالم اوريه بات بنوعباس كوسخت ناگوار بو ئى ، چنا نجرانبول خدابرايم بن مبدی بن منصور (بینی إرون رشید کے بھائی) کے یا بقریسیت کی اور مبارک لفب ریا اس کے بعد اموں پر ان توگوں نے خرورج کی امول نے ان توگوں کا ڈٹ کر مقابلہ ک ، لڑائی ہورہی متی ، کہ ا مون عراق کی جانب طروری کام سے گیا ا ورعی رضائے سنتھ میں انتقال کیا ، مامول نے اہل بغداد كولكها على رضاكا أنتقال برويكاسف اب فتنه ونسا وكيول جارى سے ؟ نيكن ابل بغلاوت مامول كو سخت براب دیا جو مامون کوبہت برامعلوم ہوا دومسری طرف لوگ خفیہ طور پر ابراہیم سے علیحدہ ہونے تے اور دوسال بیندماہ کی مبنگ کے بعد ابرامیم ماہ ذی الجحۃ سسٹ رہیں کہیں رو پوش ہوگی ، اور الموسال يك روبيش راد ماه صفر سنت مي مين جب مامو ل بغداد آيا توعبابيول وغيره سفاس س کماک مبزلہاں ترک کریکے اپنا قدیم سیا ہ لباس زیب تن کرتے رہیئے جس پر مامول نے تفوری دیر

سے سیاہ لباس ، بنوعباس کا شعار اور ان کی خاص علامت متی ہے اور سبزلباس اہل بیت و اولا و محضرت فاطمہ « زیب تن کرتے نفے ۔ ماموں نے علی رضا کو دلیعہد بنانے کے بعد عام حکم دیا تھا کہ تمام رعایا بزلباس استعمال کرسے جوالی بیت کا شعارہے ۔

توقف كيا اوريم*وس*ياه لباس زيب نن كرنا منظور كرليا ـ

صولی کا بیان ہے مامون کے عزیزوں نے کہانم حضرت علی کی اولاد سے بی کرنا چا ہے ہو توامور خلافت اپنے ہانفیں رکھو باکران کے ساتھ زیادہ جدائیں کرسکوا ور خیر فدرہتے ہوئے تم ان سے عمدہ سلوک کرسکو گے جس پر مامول نے جرا با کہا حضرت ابو برصدیق وعمر فاروق فی وعثمان منی نائے اپنے اپنے عہد خلافت بین کسی بنو ہاسٹی کو خلیفہ یا حاکم اعلیٰ مقرر نہیں کیا۔ البتہ حفرت علی نے اپنے بہد حکومت بی بدالتہ ابن عب س کو بھر المر دو ہوں ، سیسہ کو کمہ اور قسٹم کو بحریب کا حاکم مقرر کیا اور تقریبًا برا بیب ہاشمی کو کوئی نہ کوئی فدمت عنایت فرمائی اس اصاف کا بدلہ میں اس طرح آ ارسکت بول کہ خلافت ان کی اولاد کے حوالے کر دول ،

سنامی میں مامون نے بوران برت حن بن سبل کے مائون اور من نے اپنی بہا کو جہیز
میں بے انتہا مامان دیا اوراس پرطرہ یہ کہ وا ما دے مروارول وغیرہ کو خطعت دیے اور سرہ ون کست دل کھول کر مہا نداری کی ، اسی مرت میں حن نے بکٹر ت جاگیری وا نعامی پرچے مکتھ اور بھر بہ پرچے مام مہما نوں پر نچھا ورکنے ، ہرایک کو ایک پرچہ ملابس میں کسی ذکسی جاگیر کی اجرائی کا حکم تھا اور بھراس پرچہ والے کو وہی جاگیر عن بت کر دی . نیز شب زما ف میں حن نے جواہرات سے بھری ہوئی سینیاں ل میں والے کو وہی جاگیر عن بت کر دی . نیز شب زما ف میں حن میں حن نے جواہرات سے بھری ہوئی سینیاں ل میں والے کو وہی جاگیری اس کی جان وال میں حن میں حن میں حن نے جواہرات سے بھری ہوئی سینیاں ان میں حال کا میں اس کی جان وال

مین میں امول نے قرآن کور میں مول نے قرآن کریم کے مختوق ہونے اور ما تھ مفلق قرآن کریم کے مختوق ہونے اور ما تھ مفلق قرآن کور منے ملی کی فضلیت کا عام اعلان کیا۔ اسی دھبسے موگ ماموں سے نفرت کرنے نگے اور ملک بین ملتہ وضاد کا بازار گرم ہوگیا ، اس سبب سے مشاخرہ تا کہ مواموں نے ایس نیالات کا مزید اظہار نہیں کیا۔

سے اللہ میں اموں نے علاقہ روم پر حراصائی کی اور فلعہ قرہ و اجد کو بزو ترمشر نتے کیا اور وہاں سے دمشن کے داستہ معربی فاغل ہوا ۔۔۔ اموں عباسی خاندان کا وہ بہلا خلیفہ مقاجس نے معربی فہندکیا اور معربے اس مصربی استہ دویارہ علاقہ روم پر حمداکور ہوا۔

مشالا جریم بوام کے اصرار پر مامول نے اپنے نائب سلطنت اسخی بن ابراہیم خلق قراکن پرمباحث اسخی بن ابراہیم خلق قراکن پرمباحث النظم کو حجوطا ہر بن جین کا چیا را دیجا ال تھا بد انکھا ۔ عوام اور براسے عالم کی مقبقت سے بالکل عالموں کو میہا ن کسکہ وہ جاہل جے علم کی ہوا تک نہیں تئی اور وہ لوگ جواسلام کی حقیقت سے بالکل

برنکیما ہے ، وجَعَلَ المظلمات والمنور (اندھیرااورروشنی بنائی) اور نَقَصُ عببت من امنیاءِ سافند سبَت (ہم گزشتہ اوگوں کے حالات بیان کرتے ہیں) اس سے واضح ہے کہ النّد نعالی تے اب امور مختلت ہیان کے ہیں سے علاوہ ازیں فرایا : الحکیمَتُ ایسا تُنہ ثُعَمَّ فَصَلَمَتُ ، دالنّد نے ابنی محکم آیات کی تفقیل سے بھی صاف ظاہرہے کہ النّد تعالی اپنی محکم آیات کی تفقیل بیان کر رہا ہے اس کے بیش نظر جن النّد تعالی میں خالق و بریدا کنندہ ہے ۔ بیان کر رہا ہے اس کے بیش نظر جن النّد تعالی ہی خالق و بریدا کنندہ ہے ۔

ان احکام الهی و دلائل کے با وجود یہ جا بل لوگ علم کی کمی و نا فابلیت کے بیس نظر باطل و اکام عقیدہ رکھتے ہیں اور خود کو اہل سندت والجماعة سے نسوب کرنے ہوئے دو مرول کو باطل پرست ، اور اپنے کو فرقۂ ناجیہ کہتے ہیں۔ برجا بل اپنے باطل عقیدہ کمیں خود ہی غلو کرتے ہیں اور مجرد نیا محرکو باطل پرست و بہرو بیا کتے ہیں ۔ اور اپنے جا بی عفائد کے سبب عوام ، غیرالنّد کی طرف متوقبہ ہموگئے ہیں اور میت کوچور کر باطل کی راہ عبل رہے ہیں اور اسی گرا ہی کی وجہ سے النّد نعالیٰ کے سوائے دومرول کو اینامعتمد علیہ بنالیا ہے۔

امیرالموسین ۱۱ ان باطل پرستوں کو ان کے خوافات کے بیش نظر شریر نوم ، بدترین فلائق ، المند سے روگردال ، جہالت کی پوٹ، پینے جبوٹے ، شیطان کی زبانی سلانوں کے ڈرانے والے ، صدافت پر ترہمت لگانے والے ، ابنی زبان آوری سے صدافت پر پر دہ ٹوالنے والے ، راہ راست سے فافل کرنے والے ، اندھے اور گراہ کہتے ہیں ، میری جان کی تسم ۔ سرب سے زبادہ جوٹائے جو اللہ برا وراس کی وی پر جبوٹ کا الزام لگائے ، باطل پرستی کرے اور اللہ تعالی کی معرفت حاصل کرنے کی کوششش مذکرے : اسے اسلی از اور کھر جو کھے وہ کہیں اس کی فرا بہب اطلاع دو کہ قرآن کرم کے مفلوق ہونے کے بارے ہیں اب ان کا کیا اعتقاد ہے ، نیز انہیں سبھا دو کہ بوشنے می احکام ند ہیں پر قائم زرہے گا ہم اس کی حفاظت کے ذمہ دا زمیس ہیں ۔ غرفنگر ہرا کیا سے گوا ہول کی موجود گی میں سوالات کرواگر وہ راہ راست پر آجائیں تو ٹھیک ور زان سے قرآن کرم کے فلام کی موجود گی میں سوالات کرواگر وہ راہ راست پر آجائیں تو ٹھیک ور زان سے قرآن کرم سے فلام کی موجود گی میں سوالات کرواگر وہ راہ راست پر آجائیں تو ٹھیک ور زان سے قرآن کرم سے فلام کی موجود گی میں سوالات کرواگر وہ راہ راست پر آجائیں تو ٹھیک ور زان سے قرآن کرم سے فلام کو کو کھری کی موجود گی میں سوالات کرواگر وہ راہ راست پر آجائیں تو ٹھیک ور زان سے قرآن کرم سے فلام کو کے موجود گی میں سوالات کرواگر وہ راہ راست پر آجائیں تو ٹھیک ور زان سے قرآن کرم سے فلام کی موجود گی میں سوالات کرواگر وہ راہ راست پر آجائیں تو ٹھیک ور زان سے قرآن کرم میں خوالی کرم کے فلام کی موجود گی میں سوالات کرواگر وہ راہ وارست پر آجائیں کو کھری کی موجود گی موجود گی میں سوالات کرواگر وہ کو کو کو کو کھروں کی موجود گی موجود گیں موجود گیں موجود گی موجود گی کی موجود گی موجود گی موجود گی کی موجود گی موجود گی موجود گیں موجود گیں کی موجود گی موجود گی کی موجود گی موجود گی کی کی موجود گی کی موجود گی کی کی کو کی کی کی ک

کے متعلق ٹبوب طلب کرو۔۔۔ اور واضح رہنے کہ جرشخص فراک کرم کے منوق ہونے کا عقیدہ نہ رکھے اس کی کسی مقدم مبن گوا ہی نہ لی جائے ۔ غرضکہ تمہارے علاقہ بغداد کے قاننی و عالم جرکھے جواب دیں وہ ہمارے پاس روانہ کرو، ایندہ ان کو ا ہنے کئے کا اختیار ہے ۔۔۔۔

ا منز کارجب ان دگو ک نے تقید کرتے ہوئے اقرار کیا تو مامول نے ان کی گلوفلائسی کی اور یہ بغلاد و دائیں ہوئے اور یہ بغلام والیں ہوئے اور یہ بغلام ملمام ملمام والیں ہوئے سے اس کے بعد مامول نے اسٹی بن ابراہیم نائب سلطنت بغلاد کو مکما ، تم تمام علمام و نیرہ کو بلاکر کہوکہ مات عالمول نے نعلق قرآک کا اقرار کر لیا ہے جس پڑھی بن معین سے مساسنے کہا ہم نے تلوار کے خوف سے آفرار کیا تھا ۔۔۔۔

اس کے بعد امون نے پہلے کی طرح اسلی بن براہیم کو لکھا بودک خلق قرآن کا عقیدہ نہیں رکھتے انہیں طلب کرکے ان کے بواب روا ہز کرو۔

سب نائب سلطنت نے زی اٹر اور کا مل علمار کو جھے گیا۔ مب نے متفقہ طور بربا و شاہ کے عقیدہ فلق قرائ پر تفقیلی بیانا ن ویئے ۔ لیکن موف مطلب زبان پر ندلائے تو نائب سلطنت نے شاہی نوال پر صور سنایا، علماء نے باہم مرگوشی کی اور قرائ کے عمنو فی ہونے کو تبول کیا اور نداس کا انکار کیا ہلکہ ب فاموش رہے تو نائب سلطنت نے بشتہ بن ولید سے کہا آپ کیا کہتے ہیں ؟

قرائ کریم النّہ تعالیٰ کا کلام ہے ۔ اور مبت کچو بحث و تبحیل کے بعد لبشر نے کہا میں ایم المومنین سے دعدہ کردیا ہوں کراس کے متعلق آئیدہ کوئی بواب نہ دول گا ۔ پیمر علی بن مقائل سے پوچھا آپ کی کیا رائے ہے ؟ انہوں نے جواب دیا ، قرآن کریم النّہ تعالیٰ کا کلام ہے اس کے علاوہ ایم المومنین جو کچھ حکم دیں اس کی علاوہ ایم المومنین جو کچھ حکم دیں اس کی ہم تعین کریں گے۔

ا بوسان زیادی نے میں بہی بواب دیا۔ بھرامام احمدا بن متبل سے بوچھا آپ کیا فرائے ہیں انہوں نے وہی کہا کر قرآن شریف النّہ کا کلام ہے۔ نائب سلطنت نے بوچھا وہ منوق سے یا ہیں قوامام نے کہا وہ کلام النہ ہے اوراس پر میں کچھ زیادہ کہتا ہیں جاہتا۔ اس کے بعد دوسرے لوگوں سے سوالات کئے اوران کے بوابات سئے البترایک بڑے جمع میں سے دبن برکا داکر نے کہا ، بس کہنا ہوں قرآن متر لیف بنایا گی ہے ۔ اور قدیم نہیں ہے ۔ کیونکہ یہی النہ کا حکم ہے اس پر نائب لطنت نے کہا ، ہر منبا ئی ہوئی چیز مخدوق ہوتی ہے ۔ تو قرآن کریم بھی منوق ہوا ۔ جس کے جواب بس ابن بکا دنے کہا میں قرآن کو مخلوق نہیں کہتا ۔ غرف کہ نائب سلطنت اسمٰی سے سرب کے تحریری جوابات اپنی رپورٹ کے ساتھ مامول کے یاس مجوا دیئے ۔

مامون نے رپورٹ کے جواب میں اسٹی کو مکھا: " حالات معلوم ہوئے بھو ہوگ نود کو اہل تبند کتے ہیں، اور ریاست کے نمک نوار ہیں وہ قران کو مخدف زکر کر

قرآن کو مخلوق تسیم کرانے میں نشدر اور علماء کی مرعوبرتبت

خود کو نا اہل ٹابت کررہے ہیں۔جہوں نے قرآن کے مخلوق ہونے کا انکارکیا ہوا ہیں نتولی دیسے اور یر صانے سے روک ریا جائے . بشرسے کہوتم جوئے ہوا برامومین اور نہارے ررمیان کوئی سعا بر ہنیں ہوا۔ امیرالموسین کا اعتقاد اور تول رہ کومعلوم ہے کہ قرآن مخلوف ہے اس لئے انہیں دوبارہ بلاؤراگ وه است عقیده سے توبر کرلیں توامان دیدوا وراگروه استے شرک براصرار کریں اور فراک کو محلوق مرکہیں توان کی گردن اڑا دو۔ اور ان کوسر ہمارے دریار میں بیش کرو۔ اس طرح ابراہیم بن مهدی اگردرت جواب دے تو فہما ورنه اس كو تھى قتل كر دو. الف بن مقاتل سے كہوكة تم طال وارم تيزنين كرتے . زبال کو خبا دوکہ نم نے کھانے پیمنے کی اشیاء میں چوری کی ہے احمدین ابوعوام سے کہہ دوکہ نم سے کوئی اچھا جوا ب نہیں دیا اور اہمی تم عقل کے کچے ہو۔ آدمی کو مکھ ریڑھ کرعمدہ جواب دینا چاہیئے۔ اگراب بھی عبیک نہیں ہونے تونلوارتمهارے سربریہ واحمد بن هنبائ كويتا دوكه اميرالمومنين نے جواب ديا پربقين كرلياكه تم جابل اور اگفت رسیدہ ہو، نفسل بن غانم کو جما دو کرم مرسی انہوں نے عیثیت قاضی بہت کچھ دولت رسوت کی جمع کی ہے زباری کوسمجھا دوتم ایسے جابل موجو ایک بیز کا دعوی کرے اس کا انکار کرنے مو، اورتم زیاد کے عملام زا وہ ہو ابونفرتمآرسے کبوکرا مرالومنین کو تبهاری کم عقلی کا پہلے ہی سے شبر مقاجس کا تم نے ثبوت دیا ابنِ نوح ا ور ابن حاتم سے کہو کرسود خوری کی وجہ سے نم میں تورید کے سمجھنے کا مادہ ہی نہیں رہا اگرسود خوری سے الزام میں ہیں تنتل ار دیاجا کے تونا جائز نہیں کیونکر نمکن ہے کہ سود خور مشرک ہونا ہوا ور میسائیوں سے مثا بہے کہ وہیسی كوالتُد كا بينًا كبيّة بين بعنى منوق كوغير مخلوق اور قديم كبيّة بين. ابن شجاع كوجنًا دوكه حكومت كا مال تم نا جا تُرز طرسيقے سے كھا بيكے ہو سعدويه واسطى سے كہو نعدانهيلي فارت كرے تم عاديث كرا صفح ہوا درتم بين مكومت

جن ہوگوں کا ہم نے اوپر نام درج کیا ہے ان سب کو بٹر اور ابن مبدی کے سوائے موت کے گھا ٹ اتار دو۔ اور ان دونوں کو ہمارے دربار میں جوابد ہی کے سلے بیٹس کر دو

اس حکم کے وصول ہونے پرا مام احمد بن قبیل ۔ سمادہ ۔ محمد بن فوح کی بامردی اسلام احمد بن منبس ۔ سمادہ ۔ محمد بن فوح کی بامردی اور قواریری کے سواباتی ہوئوں نے قرآن کے مخوق ہونے کا فرار کیا اور چاروں کو ناشب سلطنت اسلی سنتی نے گرفتار کرایا ۔ بھر دو مرسے و ن جیں خانے جاکر کرر دریا فت کی توسیادہ اور قواریری سنے اقوار کر لیا اور امام احمد بن هنبل و محمد بن فوج کو ناشب سلطنت نے شہر بدر کرکے روم کی طرف نکلوا دیا ۔۔۔۔۔

ما موں کومعلوم ہوا کہ اقرار کرنے والول نے برجر إقرار کیا ہے تواس نے نعباک ہوکر ملیماکہ خلق قرآن کے جملہ ماننے والوں کو ہمارے وربار میں ہیں جائے۔ بنیانچہ نائب سلطنت نے ان سب کو روانہ کیا ۔ اور ابھی یہ لوگ مامول کا انتقال ہوگیا اور ال مظلومین پر النّد نے رحم و کرم کرے ان کو مامول کی ایڈارسانی و تکلیف دہی سے محفوظ رکھا۔

علاقہ روم میں مامون بیار ہوا مرض کی زیادتی براس نے اپنے بیٹے عباس کو مامون کی بینیا مامون کی بینیا مامون کی بینیا طلب کیا اسے گان نفا کہ بروفت زاسے گائیکن وہ مامول کے مرتے ہم بینیا اس سے بیلے بی تمام شہروں میں یہ حکم بھیجا جا بیکا تھا کہ مامون اوراس کے بھائی ابواسخی کے اس فرمان سکے پیٹی نظر عباس کو خلیفہ بنایا گیا ۔ بعض کہتے ہیں کہ مامول کی زندگی میں یہ حکم نامر بھیجا گیا اور معف کہتے ہیں کہ مامول کی زندگی میں یہ حکم نامر بھیجا گیا اور معف کہتے ہیں کہ مامول کی زندگی میں یہ حکم نامر بھیجا گیا اور معف کہتے ہیں کہ مامول کی زندگی میں یہ حکم ان کے دن ۱۸ روجب سال کے کو بنزندون علاقہ روم میں انتقال کیا جمال سے اس کی لائل نے جاکر طرسوس میں دفن کی گئی ۔ کم میں مرکب ان کی گھنڈک ، صفائی خوشو کم میں میں میں کی گئی ۔ کم میں میں کہ بیان کی گھنڈک ، صفائی خوشو

ك مول طرسوس مين اور بارون رمشيد طوسس مين وفن بهوشے

ابن عساكرنے ابو محديز مدى كى زبانى مكھا سے ميں مامول كے اس كے سجين ميں تعليم دياكر التحاليك و ن پڑھانے گیا تو و ہ ز مانز ممل میں تھا میں نے اسے بلانے کے لینے کئی ملازم اندر بھیجے ایکن اس نے برا مد مونے میں تا خبر کی اس دوران میں ملازمین سے کہا امون کھلنڈرا اورشوخ سے . وہ ہم ملازمین کے ساتھ تنمرارت كرتا ا ورمهم كوا ومنبي بهونها ماسے رائع ابنين سزا دبيجة ويغاني امول كے برنا غيراً نے كے برم من یں نے اسے سان بدینت مارسے اور وہ روتے ہوئے انمیس طنے رگاء استے ہیں حبفر بن کیلی بر کمی ا دعم آ نکلا اوراس نے مامو**ں کے انسوصا ف کئے اور کپڑے تھیک تھاک** *کرکے نو*ر فرش پر حیار ٰالو ہوکر بلیٹھا پھر ما مول کوبھی بلاکرا ہے یہ پاک برها یا ۔ ہیں و ہا ل سے باہراگیا اور مجھے خو ف دامنگیر نفا کہ مامو ن کہیں جعفرن کیل سے میری شکامیتیں نزکرہے۔ فیکن جعفرنے مامول کواپنے پاس بتھانے ہوئے ا دھراد ھرکی ہاتیں کرکے اس کونسا؟ ا ور بھرو ہاں سے اکھ کر جلاگیا۔ اس کے بعد میں نے مامون کے پاس جاکر کہا مامون مجھے خوف تھا کہتم جعفر سے میری شکابیت کروگے تو مامون سے کہا اے اسنا ومحر مہب والدبزرگوار ہارون رشید کو بھی مطلع نہیں کرنا یا ہتا ،چرجا ئیکر حبقرے کچھ کہوں اورامروا قعہ یہ ہے کہ میں علم وا دب کے عاصل کرنے کا آرزومند ہوں۔ عبدالله بن محدثبي كابيان سے ايك مرتبه إرون رشيدك است مازين وغيره سے كها ايك مفت بعد ہم سفر کریں گے اس لئے اطلاع وی جانی ہے کہ بیلے ہی سب ہوگ انتظام کرلیں ولین ایک مفتسہ كررنے كے باوبود مامول تے مفرنيس كيا۔ اس بررب نے منفقہ طور بر مامون سے كہا ذرا أب مديانت كركے بناسينے \_\_\_\_ چنائي مامول نے اشعار لكھ كر بارون رئشيدك ملاحظ ميں يش كئے ، بارون رشيد کو مامون کی شعر کوئی کا مطلق علم ندتھا، چنانچہ مامون کے اشعار دیکھ کرمسرور ہوا اور کہا مامون إتم اور شعر کوئ! شاعر حقیروں کو بلند کرتے ، ا ورعزنت داروں کو زمیل کرتے ہیں ا درتم شعر گو ٹی سے بلند مرتبہیں ا ملک کمرتعور کئے حا وُ گے ۔

اصعی کا بیان ہے مامول کی انگوتھی پر پرنقش کنندہ تھا" عبداللّٰہ بن عبداللّٰہ : محمد بن عبارہ کا بیان ہے خلفاء میں سے صرف صرت عثمان غنی اور مامون حافظ فراک پاک ہوئے

ہیں۔ بیکن بیس جلال الدین سیوطی کتا ہول کرا ن امور کی قبل ازیں تردیر کی جاچکی ہے۔

ابن بیینہ کا بیان ہے۔ مامول ایک دن در بارعام میں علماء کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا استے ہیں ایک خاتون آئی اور کہا میرے مرحوم بھائی نے (۵۰۰) افر فیال ترکہ میں چوڈ بی لیکن لوگ مجھے اس بیس سے حرف ایک ہی انٹر فی دبینے چاہئے ہیں آپ انھا ف فرہا بیٹے اس بر مامول تے نفوری دیرصا ب لگانے کے بعد فور آ کہا ہال نتہارا حقہ ایک ہی انٹر فی ہے ۔۔۔ بعلسی علماء نے کہا امیرا کمونین یرکس طرح ! تواس فاتون

کی جانب متوقبہ ہوتے ہوئے کہا مرحوم نے دو رائی ال چھوڑیں ۔ عورت نے کہاجی ہاں ۔ کہاا ان دونوں کو دو ٹلٹ یعنی بچارسو ۔ اور والدہ کا چھٹا محصر بعنی ایک سوا ور بیری کا اسٹوال محصر بعنی ( ۵ ) انزنال اورا سے خاتون شجھ اللّہ کی فتم ! بیرسے اور بھی بار ہ بھائی ہیں ، تواس خاتون نے کہا جی ہال ۔۔۔ اس پر مامون نے کہا ان بیں سے ہرا یک کو دو ﴿ وَوْ اَثْرِفِيا لِ اورا س بورت کا ایک محقہ بعنی ایک ترفی میں ہوئی محد بی حقق انما کی کا بیان ہے عید کے ون مم وگ ماموں کے مربو تقے اس کے دمر خوان پر کھی سوفیم کی مانے بیٹے سے ڈوان پر کھی ان مول کے مربو تھے اس کے دمر خوان پر کھی سوفیم کی کھی نے بیٹے سے اور پر کھانا صفا وی مزاج و اور بر کھانا مذکا نے ۔ بوکوئی کم رساں ہے اور پر کھانا مذکا ہے ۔ بوکوئی کم منا بیٹ موری ہوئی کہا یہ کھانا نہ کو اور پر کھانا نہ کھانا نہ کھانا نہ کھانا نہ کھانا نہ کھانا کہا ہے کہا ایمرا کمونیین من طب بیں جائینوں من نجوم ہیں براس حساب دانی اور فقہ ہیں حصر نہ بی انہ ہوئی ہیں اکتم نے کہا ایمرا کمونین من طب بیں جائینوں من نو برگہ ہیں کھی سے کہا ایمرا کمونین میں ابوز رائی ہیں ابوز رائی ہیں اور رائی ہیں مربول کے ایک میں کھی سے میں میونی کہا ایمرا کھوٹن وخون سرب ہیں برائر ہی موں کہا انسان کو عقل کی وجہ سے برتری حاصل ہے و گرنہ گوشت وخون سرب ہیں برائر ہیں۔ ہوگر کہا انسان کو عقل کی وجہ سے برتری حاصل ہے و گرنہ گوشت وخون سرب ہیں برائر ہے ۔

مشغول روکر دنیا وی کاموں کو بڑی تیزی سے انجام دیتا ہے۔

ا بن عسا کرنے نضر بن شمیل کی زبانی لکھاسے میں ایک بھٹی ہوئی چا در اوڑھے مقام مرو میں امو ں سے یاس بہونیا تواس نے کہا کیا ایسے باس میں امیر الوشین کے پاس آتے ہیں ؟ تومیں نے کہا گری کا سبب ہے۔اس برانہوں نے کہا جی نہیں جکہ غربت ہے ۔اچھا اُو راو بان احادیث پرعور و فکر کریں ۔ بحركها مجه ست ستمتيم بن بشيرے مجالد وتنعبى كے ذرابعه ابن عباس نے كہاكر رسول الندنے فروا باجس نے كسى عورت سسے اسلام مز ذا فی خوبصور نی کی وجہسے نناوی کی توگویا اس نے افلاس کا رروازہ بندکر دیا اسس برمين نے كہا امير المومنين نے بحواليب اميرت مرابايكن مجھ سے عوف اعراب نے امام حسن كى زبانى بیا ن کیا که رسول اکرم نے فروایا جس نے کسی عورت سے بدا سلام کے اس کی وَا فی خوبصورتی کی وجدے شادی کی تو گویا اس نے میش ومترت کا دروازہ بند کر دیا۔ اموں کید کے سہارے بیٹھا ہوا تھا۔میری ، بیا ن کر ده روایت من کرسیدها هو کر ببیها او رکها بیس نے جوحدین روایت کی کیا اس میں لفظ سے آو غلطسے ؟ میں نے کہا جی ہا اس سنبم نظمی کی سے وہ اچی طرح سمجھ نرسکا ، مامول سے کہا دونوں کا خرق بناؤ۔ چنا بخہ ہمیں سنے رونوں کا فرق بیان کیا۔ اس پر اموں نے کہاکسی شاعر کا کوئی شعراس مندمیں لاق بینامنچهیں سنے معنرے عتما اے عنی اس کی اولا دمیں سے عرجی شاعر کا شعربیتیں کیا تو مامون سنے فوڑا کہا ادب من جاننے والوں کو الله غارت کرے اورا پنے موافق ابن بین کے اشعار پڑھے اور میں نے اپنے موافق ا بن عروبہ مدینی اور ابن عبدل سے امتعاریتی سئے۔ اس پراس نے کہا نفر نم مٹیک کہتے ہو۔ اس سے بعدا س نے کا غذیر کھے لکھا اور بھرکہ "کرتا ہول میں مٹی کے ساتھ 'کوعربی زبان میں کس طرح اداکریں سے میں نے كهامتى واتا مول - بهركهاسى جديري يحرك لفظ كااضافه كرك اداكرو، بين في وفي كيامي يحركرو، بوكها کتا ب برکیج سگا دی جائے تواسے کباکہو گے ، میں نے کہا خاک اورہ اس برکہایہ بات بیلے سے بعی زارہ ا بھی رہی ، آس کے بعدمیرے نام بچاس ہزار درہم و بنے کا حکم نامر مکھ کر ا بنے ملازم کے حوالہ کیا کہ اکب کو فصن بن سبل کے باس بہنیا رو بینانخ میں نفسل کے باس بہونجا اوراس نے مکم امری مورکها نفرنے اج ا مبرالمومنين كى گرفت كى ـ بيس نے كها جى نهيں امبرالمومنين كى نهيں بلكم شيم كى غلطى كى وضاحت كى درا ن حالیکه امبرالمومنین اس کو درست فرمار ہے تھے ۔ اس پرفضل نے اپنی طرف سے سے بیس بزار اور شاہی حکمنامہ کے پچاس ہزار و بیئے ۔ اس طرح بروفن واحد الیں اسٹی ہزار درہم انعام کے کر ایسے مکا ن ا

خطیب نے محد بن زیاد اعرابی کی زبانی لکھا ہے میں ایک مزنبہ مامول کے پاس ایسے وقت بہنچا

جبکہ وہ اپنے باغ میں عیٰی بن اکتم سے صاحة جبن فدمی کر رہا تھا اور بیبظ مورا سے ہوئے تھا اس کئے میں بیٹے گا۔ جب وہ سامنے آیا تو بیس نے سلام کیا لیکن وہ بیبظ مورا کر بھر میں دیا البتہ جائے و فت میں بیٹے گا۔ جب وہ سامنے آیا تو بیس نے سلام کیا لیکن وہ بیبظ مورا کر بھر ب وہ وہ سرای تا تو کہ اس کو عیٰی سے کہنے سنا کہ اسے ابو محد اس کا ادب برت بلنہ نظا۔ پھر جب وہ تو میں رائیا تو میں نے اسے پھر سلام کیا بنب اس نے و علیکم المسلام کے بعد کہا ہند بنت عبرے شعر میں ذکیا تو جو ان طار ق سے کیا مراد ہے ؟ میں نے ہند کے تربی طار ق نام کا کوئی شخص مجھے یا دہنیں پڑتا اس پر ماموں نے کہا اس شعر بیس اس نے طار ق سے متارے مراد کئے ہیں اور اپنے مین کوان کو نسبت دی ہے ، جیسا کہ قرآن اس شعر بیس اس نے طار ق سے متارے مراد دلئے ہیں اور اپنے مین کوان کو نسبت دی ہے ، جیسا کہ قرآن کرم ہے "قسم ہے امان کی اور طار فی دستان کی اور طار فی دست نوا نعام مے سنحق ہو، بینا نچہ اس نے اپنے اس کا عبر کا گولد دیا اس پر اس نے کہا کہ اگر کہیں اصلیت ہے توانعام مے سنحق ہو، بینا نچہ اس نے اپنے کا عبر کا گولد دیا اس پر اس نے کہا کہ اگر ہیں اصلیت ہے توانعام مے سنحق ہو، بینا نچہ اس نے اپنے کا عبر کا گولد دیا اس پر اس نے کہا کہ اگر ہیں اصلیت ہے توانعام مے میں خوصت کیا ہے۔ اس پر اس نے کہا کہ اگر ہیں سے بارخ ہر ار رویے ہیں فروخت کیا ہے۔

کی بیر بن سلم نے ماموں کا بہ تول بیان کیا امر تجرموں کو میراط بتی معانی معلوم ہوجائے تووہ نڈر ہو جا میں اوران کے دیوں ہیں میری مجتب جائزیں ہوجائے ۔۔۔۔۔

ابراہیم بن معید جوہری کا بیان ہے امول نے ایک مجرم سے کہا تہاری مزافق ہے اس نے کہ بردباری کو کام ہیں لا بیٹے اور فرقی فرما بیٹے کیونکہ مہریا فی کرنا نصف معافی کے برابرہے ، پوچیا یہ کس طرح مکن ہے کیونکہ میں کتھے قتل کرنے کی قسم کھا چیکا ہول ، نواس مجرم نے کہا بارگاہ اللی میں مسم شکن بن کے حاصر ہونا زیا وہ آبان ہے برنسبدے اس کے کہ فاتل کی جینیت سے بیش ہو، برمن کر مامون نے اس کو بری

خطیب نے ابوصدت عبدالسلام کی زبانی کھاہے ہیں ایک رات امول کے ہاں سور اجھا اُلغامًا میری اُنکھ کھل توہیں نے کمرہ ہیں اندھ ابا اور شعبلجی خرائے سے رہے سے انتے ہیں امول نے خور اسٹے کرچارغ درست کرکے روشن کی اور کہا ہیں نے عشل کرنے و فن اکر اوفا ن خور ملازموں کو برا بعد کئے اور افر اپر دازی کرتے سنا ہے ۔ اور ان سے حیثم فوشی کی ہے اور ان جو نوفوں کو بھی نہیں معلوم کہ ہیں اور فرا کی سب باہیں سنتا اور فاموش رہتا ہوں ۔

ابن عماکرنے بھی بن خالد بر کمی کے حوالہ سے مکھاہے کہ اموں نے کہا " اے بھی الوگوں کی طروریات کی تکمیل نین خالد بر کمی کے حوالہ سے مکھاہے کہ اموں نے کہا " اے بھی کا یک معال میں ضروریات کی تکمیل نین سے اور زمانہ ستم گرہنے وہ کسی کوایک معال میں ہمیں رکھتا اور کسی کے بائن فتیس بھی بانی نہیں چھوڑتا —

عبدالله بن محدز ہری نے ماموں کا یہ تول فکھا ہے ، ماز دیاد محبت قدرت وطا فت سے زیاد محبوب ہے ۔ اس سے اس کے کہ حکومرت کی طاقت زائل ہوجاتی ہے اور مجت کا غلبہ باقی رہما ہے معبوب ہے ۔ اس سے کہ میں نے ماموں کو یہ کہتے منا ،" جو تمہاری حن نیب پر تمہاری تعریف کرے وہ تمہاری حن نیب پر تمہاری تعریف کرے وہ تمہارے ایسے کاموں کا بھی شکریدا وانہیں کرسکتا ۔"

ابوالعالیه کابیان سے کر میں نے ماموں کو یہ کہتے سا۔ سلطان کی خوشامد بڑی بری چیز ہے اور اسس سے زیادہ تا ماس کے دیادہ تا ماس کی علماد ہیں جو اپنی کم مفنی کا تبوت سپیش کرتے ہیں اور ان سے زیادہ بری چیز دولت مندول کی کنجوس ہے اور ان سے زیادہ بری جو برول سے مذا ف کرستے ، جو انی میں سستی دکھاتے

ا ورمیدان کا رزار میں بز دبی کا مظا ہر ہ کرتے بیں

علی بن عبدالرصیم مروزی نے ماموں کا یہ قول بیان کیا۔" وہ تنحف بدترین ظالم ہے جو دور ہونے والے کو فریب کرنا چاہے اور عزن نہ کرنے والے کے سائنے عابعزی کرے اور اس کی نعریف قبول کرے سے جاننا بھی نہ ہو

می رق بیان کرتے ہیں کہ میں نے ماموں کو ابوعما ہیہ کا مشعر سنایا تواس نے سات مزنبہ وہرانے کو کہا۔ اس کے بعد کہا میری پوری سلطنت سے ہو۔ اور اس شاعر کو میرسے حوالد کر دو ، '

بدبدر میں خالد مبایان کرتے ہیں کوئیں نے مامون کے پاس کھانا کھایا اور در ترخوان برخوا رت ہونے کے بعد زمین پرگرے ہوئے درات اس کھائے۔ مامون نے کہا کیا تم برنہ ب ہوئے تو ہم سے کہا کہا کہا تم برنہ ب ہوئے تو ہم سے کہا کہا کہا گیا تم برنہ ب ہوئے تو ہم سے کہا کہا گیا تم برنہ ب موسے تو ہم سے جو در مزخوان پرسے غذا کے ذرات اسٹھا کہ کھائے وہ افلاس سے محفوظ ہے۔ یہ سن کر مامون نے تھے مزار دینا ردیئے

حن ابن عبدوس صفار کابیان ہے کہ بوران بنت من بن معدسے مامون نے شادی کی تومن کو لوگوں نے تفادی کی تومن کو لوگوں نے تحفے دیئے۔ نیز ایک فقر نے ناشتے وائ بیش کی جس کے ایک ڈبنے بین نمک اور دوسرے بی اثنان گاس تنی اور ساتھ ہی ایک پر میہ پر لکھا ہیں فقرار حیثیت یہ اچیز بریش کی تا ہوں تاکہ بڑے لوگوں کی فیرسن میں میرانام نہ ہو۔ چنا بی حسن نے یہ ناشنہ وان ماموں کے پاس بھیج ویاجس سنے اسے خالی کوا کے اسرندوں سے محرر نفقر کو والیس کوا دیا

صولی نے محد بن قاسم کے حوالہ سے امون کا یہ قول الکھاہے ، مخدا مجھے معاف کر دبینے میں بولڈت ما صل بو تر ہے اس م ما صل ہوتی ہے اگر ہوگو ل کومعلوم ہو جائے تو لوگ مجرم بن کرمیرے پاس اُنے لگیں۔

تعطیب نے منصور مرکی کے توسے سے مکھا ہے کہ اون اکرشداین مجوب اوندی سے اپنے اسے اسے اسے اسے اسے اسے اسے کہ اون اکرشداین مجوب اوندی سے انکارہ کبا اور اور اور اور اس کے پیچھے کھڑا تھا۔ ماموں نے کچھ کہنا چاہا۔ اور کہا کیا بات ہے ۔ تجھ معلوم نہیں اس وجہ سے پانی ڈاسے میں دیر مجوئی تو ہارون نے اوندی کی طرف دیکھا اور کہا کیا بات ہے ۔ تجھ معلوم نہیں ترامز فلم کرا دول گا۔ اس پر اوندی نے مامون کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا" ابنوں نے بور طلب کیا تھا بس میں نے منع کی اس وجہ سے قلطی ہوگئی۔ یہن کر مامون ترم ورعب سے گراگی ۔ پھر ہارون سے بوچھا کہ اور اور اول اس میں ہوگئی۔ یہن ہا اور اول اس تعبیر جا اور اول اور اس وا قدر کومنظوم کرکے ساؤ

ابن مساكرنے ابو خليفه فغنل بن مباب ك موالے سے مكيما ہے كرميں سنے ايك و لال كى زبانى سنا ہے

کراس نے ایک تاعر و نقیع ادیب ، اہر شطریخ ونڈی کو اموں کی خدمت میں بیش کیا اوراس کی تیمت دو ہزاران شرقی بنائی ۔ امون نے کہا میرے شور پر برابک شوکہددے نب تہماری منہ انگی قیمت دونگا \_\_\_\_ ہزارانٹر فی بتائی ۔ امون نے کہا میرے شور پر ونگا سے دوسرا شوکہد دیا \_\_\_\_

صولی نے حین فیسے کی زبانی مکھا ہے ، ماموں مجھ برسخت عضبناک ہوا اورمیری تنخواہ روک لی چانچہ میں نے دیک محب موں نے ایک آدمی کے فرسیعے اس کے پاس میش کیا مامول نے کہا انفیدہ بڑا اچھا ہے میکن مدح کرنے والے کے لئے ہمارے پاس کچھ نہیں ۔ اس پر دربان نے کہا امیرالموسین کی عادت عفومہور ہے ۔ اس پر مامون نے انعام دیا اور تنخواہ جاری کردی \_\_\_\_

علبہ ما وبن اسلی کا بیبان ہے مامول نے بغداد میں آنے کے بعدروزار صح سے ظہر کمفلونوں کی فریا درسی کی است

محد بن عباس کا بیان ہے مامول منظر نج کا بڑا دلدادہ تھا۔ اور کہنا تھا اس سے زہن میں نیزی بیدا ہوتی ہے اور شطر بخ محبینے کے زمانے ہی میں مامول نے بہت سی چیزی ایجادیں، مامول کہا کرتا نفاجو شخص مجھے نشطر بخ کے لئے بلا فاسمے کو یا وہ مجھے بوھیل کر دنیا ہے ، ماموں اگرچہ اچھا کھلاڑی نہ تھا اسی وجہ سے کہا کرتا میں دنیا مجمر کا انتظام کرسکتا ہوں لیکن اس دؤ بالشت کے کیڑے پر شک ہو جاتا ہوں لیکن اس دؤ بالشت کے کیڑے پر شک ہو جاتا ہوں لیکن اس دو بالشت کے کیڑے پر شک ہو جاتا ہوں

ا بی سید کا بیان ہے دعیل نے مامول کی ہجو مکھی جسے مامول سنے من کرکھا یا دعیل بڑا ہے جباہے وہ اتنا بھی نہیں سبحت کی کو دہیں بلا مو وہ کمبی کم نام نہیں ہوسکنا یا اس سے بعد دعیل کوکوئی سزا نہیں دی ۔ کچھ لوگوں کا بیان ہے مامول مشراب نور تھا۔

جاحظ کا بیان ہے ماموں مے معاجب کہا کرتے تھے کہ امول کے چہرہ اور جہم کا رنگ ہائل کیسا ل ہے البتر اس کی پنڈلیا ں سلی ہیں اورا تنی زر د کو یا زعفران سے رنگی گنی ہول ۔

اسیٰق موصلی کا بیان ہے ،موں کہاکرنا تھا گا ما وہی اچھا ہے سننے والے بسند کریں جاہے وہ فن دار موں یا غیر فن دان \_\_\_\_\_

علی بن مین کابیان سے محد بن حامد مامون کے پیمیے کوڑا تھا اور ماموں پانی پی رہا تھا استے یک مامون کی ایک ونڈی نے بازی ابنی جہدی کا ایک شور پر سامون کی ایک ونڈی نے باری کا ایک شور پر سامون کی ایک فورٹ اور کی ایک ہوکر کہا یہ ب وقت اور بے می شور کیوں پڑھا ؟ اگر تو ہے دبتائے گی تو کوڑے مار مارکرا فوار کرا اول گا۔ اور کیم بہت زیادہ منزادوں گا۔ اور اگر سے کہد دے گی کہ اس کا اصلی محکمہ بن حاملے گا۔ اور اگر سے کہد دے گی کہ اس کا اصلی محکمہ بن حاملے

کہا ایمرالمومنین پیغلطی اس خانہ را دستے سرزد ہوئی۔ اشارۃ بوسطاب کرنے ہراس سے بہا ہی ایمرالمومنین پیغلطی اس خانہ را دستے سرزد ہوئی۔ اشارۃ بوسطاب کرنا چاہتے ہو امحد نے ہما ہی ہوا کیا تم اس سے شادی کرنا چاہتے ہو امحد نے ہما ہی ہا تو امول نے خودخطبہ نکارج پڑھا اور چارسود رہم فہر مفررکرے کہا جاؤ اسے گھرے ہاؤ ، عملت پردولھا دلعن نظریمی نہ سے کہ مقتصم نے ابنیں روک کرکہا ہا را صد ابحد نے کہا یہ دکھن حاصرہ جس پرمعتصم نے رات ہماس اور کی کا ناسے نا دویے کی بیا ہے میں کو گھرے گا اس اور کی کا ناسے نا دوسی کو محد اسے اسپنے ما تقد اپنے گھرے گیا ۔

ابن ابی داؤد کا بیان سبے شہنشاہ روم نے امول کو دوسو بونڈمشک خانص اور دوسو کھالیں سہور کی تنظیم کا در دوسو کھالیں سہور کی تنظیم کی موارد کرنے کا حکم ویا اور کہا دوگن اس سے بین کی روارد کرنے کا حکم ویا اور کہا دوگن اس سے بین جی دیا ہوں تاکہ اس کومسلانوں کی قدرومنزلت معلوم ہو \_\_\_\_

ابراہیم بن سین نے کوہ ہے کہ مدائن نے امون سے کہ امیر معاویہ کہتے تھے کہ بنوا شم بہار ئیز نے اور زبان اور ہیں اور ہم برتمام و کال سیرو سروار ہیں ۔ اس پر امون سے بحوا یا کہا امیر معاویہ نے ایک بات کا اقرار کیا اور ایک کا دعویٰ ۔ اپنے افرار ہیں تو وہ بچے سے اور دعویٰ ہیں مدعی کی حیثیت تھی اسا مرکا بیان ہے کہ جوسے میرے تعین دوستوں نے کہا کہ ایک دن احمد بن خالد نے اموں کو ارک سن منا فائٹر ورع کی اور کہا ٹریدی حالا نکہ وہ لفظ بزیدی تھا۔ اس پر امول نے جنتے ہوئے کہا میں ہوگا نہیں بول کہا ان ابن عباس کے لئے کھا فالا و کہو بحر پر بہت موے ہیں۔ احمد نے شرات ہوئے کہا ہم لیک کو واقعہ پر منا نشروع کیا اور کہا کہ واقعہ پر منا نشروع کیا اور کہا کو فی مفافع نہیں ۔ آپ پہلے کھا نا کا ویہ بیا نے کھا ان کے لیے معد میر دو سرا واقعہ بڑما نشروع کیا اور کہا فلال خبیتی ۔ اس پر امول نے نظر فلال کا رہے میں کہا میں نے جنا کہا ہوئے ۔ بنا نے کھا ان کے لئے معلوہ ، مجورے آؤ۔ اس پر احمد نے کہا ور کہا ور کہا دو فائی نہیں ۔ اس پر امول نے تھٹے ہوئے کہا اگر وقائع نگار بیوتو فی سے معلی نزر تا تو آج با نکل بھوکے کو ن مطل نہیں ۔ اس پر اموں نے جنتے ہوئے کہا اگر وقائع نگار بیوتو فی سے معلی نزرتا تو آج با نکل بھوکے کوئی خلطی نہیں ۔ اس پر اموں نے جنتے ہوئے کہا اگر وقائع نگار بیوتو فی سے معلی نزرتا تو آج با نکل بھوکے رہے کوئی خلطی نہیں ۔ اس پر اموں نے جنتے ہوئے کہا اگر وقائع نگار بیوتو فی سے معلی نزرتا تو آج با نکل بھوکے رہے۔

ابی عبا و کابیان ہے بخدا مامون سے زیادہ اور کوئی سخی سردار نہیں ، احمدین ابی خالد کوسمی جائے بیس کروہ کھانے کا بھو کا ہے ۔ اس کی حالت یہ ہے کرحیب زراسی طرورت ہوئی فوراً بن بلائے ٹیک پڑا چائجہ ایک دان مامون کے دسترخوان پرسی اس نے کہا اسے امیر الموشین المیرکیا اِس مباتوں کا آیا تا بندھا ہے اور کے ایک دان مامون کے دسترخوان پرسی اس نے کہا اسے امیر الموشین المیرکیا اِس مباتوں کا آیا تا بندھا ہے اور کی نیادہ ہو کے یزیدادی کا آم اور شیبی کے معنی وہ ملوہ بیں کم من خورے میں میں گردی زیادہ ہو

انہلں کھلانے پلانے کے لئے مجبور ہوگیا ہوں اس پر اموں نے فورا ہی روزانہ ہزار درہم دہنے کا حکم دے دیا ہوں کا جائز دیا پیر بھی ابی خالد کی حالت پر بننی کہ لوگول کے دستر خوان پر موجود رہتا \_\_\_\_ دعبل ٹناعرنے ہیں اس کا ہمجونا مر مکھا ہے \_\_\_

و بو دا فردنے مِکھا ہے ماموں نے ایک آدمی سے کہا۔ انصاف ہویا ناانصانی جا وُ بیں نے نہیں معاف کر دبا ۔ تم براٹیا ل کر وہیں بعلائی کرو ل گا ، تم جزائم کرو ا ورہیں عفو و درگزر سے کام لیتیا رہوں گا یہاں تک کہ تم شرمسار موکرا بینی اصلاح کر لوطح ۔ ۔۔۔۔۔

' جا حظ نے تمامہ بن انٹرس کی زبانی لکھا ہے کر زمانہ تعبر ملی جعفر بر کمی اور ماموں ہی سرب سے زیادہ نیسی وبلیغ کلام کے مالک ہیں \_\_\_\_\_

سلفی نے طیوریات بیں حفق ملائنی کے حوالہ سے لکھا ہے ایک جبشی نے بہوت کا دعویٰ کیا اور کہا میرا نام موسیٰ ابن عمران ہے۔ ہم بھی کو لُ مجزو د کھا وُ۔
میسا نام موسیٰ ابن عمران ہے۔ جب پر مامول نے کہا حفرت موسیٰ کا معجزہ پر میفائے۔ ہم بھی کو لُ معجزہ د کھا یا تھا ، جبکہ وطون نے اپنی فعلا کی کا علان کیا علان کیا تھا۔ آپ اگر فرعون کی طرح کہیں تو میں بھی معجزہ د کھاوُں ۔ علاوہ واز بی مامول کا یہ قول بھی لکھا ہے صرف محکام کے ستم وجور کی وجہ سے وگوں میں بھیوٹ اور زمانہ میں اختلاف وجنگ کا ظہور ہوتا ہے۔

الے معزت موسلی کے والد کا نام معی عران نفا جنہوں نے اپنی بغل بیں یا تقدر کو کر زکا لا تو وہ سفید براً تی نفادید ایقر میصنا دسفید، اسی معجزہ کو ید بیفیار کنٹے ہیں۔ محد بن منذرکندی کا بیان ہے ، ہارون رشید المج کرنے کے بعد کوفر آیا اور تمام محد کی البند عبداللہ بن اور بیان ہے ، ہارون رشید المج کرنے کے بعد کوفر آیا اور تمام محد کی البند عبداللہ بن اور بیلی بن یونس نہ آسکے نوان دونوں کے پاس ماسوں وامین کو تعلیم احاد میث کے لئے روانہ کیا ۔ پینا بخد ماسوں نے کہا اسے استاذ محتم ارشا دیمو تو آب نے جو شوا حادیث بیان فرمان میں ، میں وہ پوری کی پوری از بر کہد سناؤں ؟ چنا بخر مجھول اجازت ماسوں نے وہ شوا حادیث زبانی سنا دیمی اور اس کی قوت ما فظر پر اساتذہ کو تعجب موا \_\_\_\_\_

ا مام ذہبی نے مختصر طور پر مکھا ہے یونانی فلسفہ کی اکثر کتابیں جزیرہ کرس سے مامون کو مل کی تقیق فاکہی کا بیان ہے سب سے پہلے مامول نے خانہ کعبہ پر سفید رستیں غلا ف جڑھا! اور خلیفہ کا صرکے زمانہ کک سفید رہیشمی غلاف چڑھا یا جانا را بیکن محمود سبکتگین نے اپنے زمانہ میں زرد رہیمی غلاف چڑھانا نئروع کرد ہے سفتے ۔۔۔۔۔۔۔

ماموں کہتا تھا۔ ہوگوں کی عقل کے اندازہ کرنے میں جو فرحت ہوتی ہے وہ مامون کے اقوال کے مسی<sup>ر</sup> حربیرہ تعزیع سے حاصل نبیں ۔ نبز مشکلات کا دورکر نا اور گئی ہو لُ مِنرِ کا دایس لانا بڑا ہی دو بھر ہے ۔۔۔۔۔

معے ایک کونی نے سخت عابز کر دبا وہ اپنے اہل وعیال کو لئے ہوئے میرے پاس حاکم کوفری حمے ایک کونی نے سخت عابز کر دبا وہ اپنے اہل وعیال کو لئے ہوئے میرے پاس حاکم کوفری شکا یت لایا۔ بیس نے کہا تم غلط بیا نی سے کام نے رہے ہو حاکم کوفر تو بڑا ہی منصنف ہے۔ تو الکونی نے کہا آپ ہی فرائے ہی آپ نے افساف پرور کو ہمارے ہی شہر کے واسطے کیوں مخصوص فرایا ہے انہیں دوسرے شہروں بیں بھیجد نیجے کہ تاکہ پورے ملک بیس اس کا عدل و انصاف عالمگر صورت اختیار کرے۔ عرضکہ بیس ان کا عدل و انصاف عالمگر صورت اختیار کرے۔ عرضکہ بیس نے عابون ہوکر کہا، جاؤییں نے اسے بڑا دیا۔ فدا حافظ ۔۔۔۔۔

بیہقی نے بروایت ابراحمد مکھاہے کہ ابوعثم ن طیانسی نے عرفہ کے ون بمقام رمیاً فرنمذعفر الحادیث امون کے پیچے پڑمی ۔ سلام پھرنے کے بعد لوگوں نے بنگر پڑمنا مشروع کی نو ماموں نے جنگلہ میں بیٹے ہوئے کہا۔ آج خاموش رہو، کل بھر پڑھنا سنت نبوی سے ۔ بنیا بخہ دوسرے دن بقرعید کی نساز

حاکم کابیان ہے یہ حدیث صرف ابواحمد کی زبانی سنی گئی ہے بھی سے تقہ ہونے کے بارے
میں مجھے سک تھا۔ چنا بنچ میری دریا فت پر دا تعطیٰ نے کہا بہ حدیث بروایت بھر بھی صحیح ہے۔ نیز
یہ حدیث ابواحمد کی متا بعت بیں وزیرابوالفضل جھی ن فرانت کے حوالہ سے دیگر راویوں کی زبانی تی ہے
بوسب کے سب تھے ہیں۔ نیز مجھ طیانسی کابیان ہے کہ بجی بن میں نے ہم سے خود کہا ہے کہ اموں
تے دوران خطبہ میں حدیث ندکورہ بالا پڑھی سے۔

الم صولی تر می کار ما می از می می سے معفر طبالسی نے میٹی بن عین کی زبانی بیان کیا کہ امون نے بغدار میں عرفہ کے دن نماز جمعہ براصا کی ہورے کے بعد لوگوں نے بخیر بڑھا نئروع کردی نو اموں نے بسیلے تو وگوں کو بخیر بڑھا کہ اسم بھرے نے بعد لوگوں نے بخیر نہ میں کی کڑی پکڑا کہ کہ اسم بھر نے بھر الیس برا تھا اور سجد کے کمرہ نام کی زبانی بیان کیا کردی جمرہ معقبہ بہد بھر کو لاسے پڑھا کہ بہت بھر نے بھر الدو شعبی کے ابن عباس کی زبانی بیان کیا کردی جمرہ فعقبہ بہد کہ موسلی کا بیان کیا کردی جمرہ فعقبہ بہد کے باس بیسیٹے ہوئے تھے اور اس کے بعد دو سرے دن طهر کے وقت سے بخیرات بھتے تھے سے موسلی کا بیان سے بھر سے بھر سے ابو القاسم بغوی نے احمد بن ابراہیم موسلی کے والد سے کہا، ہم وگر اولیا ہوں جب بھر کہ ہوں کے بیاں بیسیٹے ہوئے تھے اسم میں ایک آ وجی نے کو طب ہوکہ کہا اسے امرا کم وزیادہ عالم حدیث ہوں بھر مند قرب اللہ کہ موسلی براہ بھر کی بیان کیا ہے کو رسول اکرم نے فرایا اللہ تعدید میں بیان کیا ہے کو رسول اکرم نے فرایا اللہ تعدید میں بیان کیا ہے کو رسول اکرم نے فرایا اللہ تعدید میں بیان کیا ہے کو رسول اکرم نے فرایا اللہ تعدید میں بیان کیا ہے کو رسول اکرم نے فرایا اللہ تعدید موسلی بینوں کے بیان میں موسلی وغیرہ سے بھوات بیادہ میں بیان کیا ہے کو رسول اکرم نے فرایا اللہ تعدید میں بیان کیا ہے کو رسول اکرم نے فرایا اللہ تعدید میں بیان کیا ہے کو رسول اکرم نے فرایا اللہ تعدید میں بیان کیا ہے کو رسول اکرم نے فرایا اللہ کو وہ شین موسلی موسلی وغیرہ سے بھری ہوں میں بین عطید کے موالد سے تعلید کو اسم میں موسلی موسلی موسلی ورسف بین عطید کے موالد سے تعلید کا سے دیادہ موسلی ہوں کہ بی موسلی ہوں کے موسلی موس

ئ العفلق عببال ا ملّه كے يرمنى نہيں كرم مغوق ، اللّه عيال بن، بلك ملى معنى بين كراللّه تعالى اپنے بندول كى فرعري كرتا اور ان كى مدو فرما تاہے ۔ ازمترجم

وی پی پراسے برسے بہر سے برائر ابوالحسن علی بن تاسم وغیرہ لکھا ہے ، جب مامول مصرفتح کر جکا تو ایک شخص نے کہا اے امیرالمومنین! تمام تعریفیں اللہ تعالی کے لئے ہیں جس نے وشمنوں کو شکست دی اور علقی ، شن می ومصری آپ کے مطبع جو گئے اور ماشا داللہ آپ تو رسول اللہ کے چازا د بھائی کے بیٹے ہیں ۔ اس پراموں نے گہا او بیو تو ف امیری آرزو تو یہ ہے کہ برمر برنہ اعا دیث بیان کروں اور یمیٰ ان کی کا بت کرتے رئیں اور ہر حدیث پر وہ کہیں اللہ آپ پر رامنی ہوا۔ اب اس وقت یہ کہتا ہوں کہ مجھ سے عود نے کہا جس سے مما و بن سلمہ وحاد بن زیدنے روایت کی کہ تابت بنانی نے انس بن ما مک کی زبانی بیان کیا رسول اللہ کما رفت و جس نے دو ہمن بیٹیوں یا وو تین بہنوں کی پر ورش کی اور ان کا اس کی موجود گی میں یا اس کا ارشا و ہے جس نے دو ہمن بیٹیوں یا وو تین بہنوں کی پر ورش کی اور ان کا اس کی موجود گی میں یا اس کا ان کے سامنے انتقال ہوگیا تو (انگشت شہاد ت اور برابر کی بڑی انگل کی جانب اشارہ کرتے ہوئے فرایا)

 ا ب کوئی مدیث بیان کرنے والانہیں۔ امون نے بوجھاکیا تم کو فلال باب یا د ہے ؟ اس نے کہا جی نہیں تو نو و کہا سنو ہم سے شیم نے بروایت راویاں یہ باب بیان کیا بھر بوچھا تم کو فلال باب یا د ہے اس نے انکاری جواب ویا تو بھر بورا باب پر مصر سنایا اس کے بعدا ہنے مصاحبین کی جا نب رخ کرکے پوچھا تم بوجھیو، چنا بخیران کی وریا فن پر تمین ون احادیث سنا نا را اس کے بعدا سنخف کوجو دوات تم بوجھیو، چنا بخیران تفایین ورہم عطا کرنے کا حکم دیا ہے حدیث بو بھیے آیا تھا تین ورہم عطا کرنے کا حکم دیا ہے۔

و ابن عماکرے ابوالحسن کی زبانی بروایات راویان سلس ذریعہ ابو حذیفہ مکھاہے کہ اموں نے محصہ کہ کہ کہ اموں نے مجھ سے کہ کہ کہ کہ کہ اس کے فریعہ ابن عباس کی زبانی رسول کرم کا برارشا دسا ہے قوم کا غلام بھی قوم ہی کا ایک فر دہے ۔ مامول کو حب یہ معلوم ہواکہ ابو حذیفہ نے میرے حوالہ سے حدیث ببال کی ہے تو ابو حذیفہ کو بلاکر دس بزار درہم ان کو عنایت کے ۔۔۔۔۔

تنظیم میں بنوعباس کی مردم نشاری کی گئی توان کے مردوزن کی عبلہ تعداد ( ۱۳۳) مردم شماری بنوارتنی ۔

اموں کے بہر حکومرت بیں حدید ویل مشاہیر نے انتقال کیا اسفیان بن عیدینہ، امام شافعی مشاہیر اور مشاہیر کے انتقال کیا اسفیان بن عبدی، کی بن قطان، یونس بن بھیراوی عزوات، امام اعظم ابو حقیفہ محت کا ابوم مطلع بلخی ، محفرت معروف کرخی زاید، کتا ب مبنندا دیے مصنف اسحٰق بن بیٹر، امام مالک کے مشہور میں القوام شاگر د اور مصر کے فاصنی اسحٰق بن فران، ابوع رشیعا بی نغوی ، امام مالک کے یکنا شاگر داشہ ب ، امام اعظم ابوحین فران ، ابوع رشیعا بی نغوی ، امام مالک کے یکنا شاگر داشہ ب ، امام اعظم ابوداور میں امام مالک کے شاگر دسن بن زیاد تو توئی ، حافظ حادبن اسامہ، روح بن عبادہ ، زیدبن حباب ، ابوداور میں امام موسلی کاظم ، امام مالک کے ایک شاگر د غازی بن قلیس مشہور زا ہدوقت ابوسیلمان دارانی ، علی رضی بن امام موسلی کاظم ، امام ادب و علوم حضرت فراد ، مصنف امالہ حضرت فینبہ بن حہران ، قطری نخوی ، علامہ واقدی ، ابوع ببدہ ا

## معضم بالندالواسخي محمدين بارون رشيد

معقم اگریداچها، فیسے وبلیغ اور برگوشاع تھا کین جب نفیداک ہوجا مصبوطی وسخت گیری توتس کر ڈوالتا تھا ۔۔۔۔ ابن ابی داؤد کا ببان ہے مقعم اپنا بازد اللہ میں طرف دراز کرکے کہتا اسے اپنی پوری قوت سے کا تو ۔ بب میں کا ٹما تو اس پر کو لُ اثر نہ ہوتا اور بھرج بیں اپنی پوری قوت سے اس طرح کا ٹما کر میرے دانت اس کے گوشت میں بھوست ہو جاتے تب بھی اسے محسوس نہ ہوتا ۔ اس کی مضبوطی کی حالت یہ تھی کہ نیزہ کی ضرب کا بھی اس پر کو لُ فاص اثر نہیں ہوتا تھا ۔۔۔۔

نفطویه کابیان ہے معتصم بڑاسخت گیرنفا وہ اپنی دوِّ انگلیوں کو اَ دمی کو پڑگراس کی بڑیاں توڑ دنتا نفا ۔۔۔۔۔

کتے ہیں عقصم ہی بہاد وہ خلیفہ تھا بس نے ترکوں کو سرکاری دفتروں میں ملازم رکھا اور وہ ایک عجمی بادنتا و معلوم ہوتا تھا۔ انہی کی طرح رفقار و گفتار کرتا اور اس کے باس تفریباً، دس ہزار نلام سنظے۔ ابنی یونس کا بیان سے دعیل نے ہجو نامہ فکھ کرمعنصم کے دربار میں بٹیں کرایا ، بھراس سے ڈر کرمھر مجاگ گیا جہال سے کسی مغربی ملک میں روپوش رہا۔

ماہ رجب الماسع میں معتصم کے ابھ پر توگوں نے بیت کی نعلیفہ مونے کے بعداس نے مامون کی روش اختسیار کی اور عمر بھر توگوں کو خلق قرآن کا عقیدہ مانے پر مجبور کر نا

خلق قرآن کے سئار میں شارت اور امام منبل کی بیاسی ارمننی،

ا وران کو تکالیف دیتار با اس نے اساتذہ کو حکم دیا تھا کہ طالب علموں کو خلق قرآن کی تعلیم دیں یخرفیکر اس نے خلق قرآن کا عقیدہ نہ باننے والواکم بکثرت فتل کیا اورستم یہ کرسٹانیم میں حضرت امام احمد بن حنبک کو بٹوایا اور سزا دی ۔

وارالخلافۃ کی تبدیلی ایک جی بی معقم نے ایک شہراً بادی اوراس کا نام سرمن رائے رکھا، اور وارالخلافۃ کی تبدیلی دارالخلافۃ قرار دیا۔ اس نبدیلی دارالخلافۃ کا سبب یہ ہواکہ متقم کے پاس جب دولت زیادہ ہوگئ نواس نے سرفندا ورفرغانہ وغیرہ سے ترکی غلام خرید اور ان کو ہرقسم کے ریشی باس اور زریں ٹیکے عن یت کئے۔ به ترکی غلام گھوڑوں پر موار بغداد یس گھوشتے اور لوگوں کو تعلیقیں و بتے تنے . شہر والے جب ان سے تنگ ہوگئے تو بغداد کے تمام لوگوں نے متعقم کے پاس اکر فیکا یت کی اگراپ اپنی اس نئی فوج کو نکال باہر نگریں سے تو ہم آپ سے جنگ کریں گے تو ہم آپ سے جنگ کریں گے تو ہم آپ سے جنگ کریں گے متو ہم آپ سے جنگ کریں گے تو ہم آپ سے جنگ کریں گے یہ عاموں کے تیروں نے بوا ب دیا جا دو سے تیروں کے میروں نے بوا ب دیا جا دو سے تیروں ک

کے ذریعہ۔ اس پر معتصم نے کہا اس مفابلہ کی مجھ میں طافت نہیں ہے۔ بینا بیم معتصم نے بغداد کے بائے سرمن رائے کو دارالخلافۃ قرار دیا \_\_\_\_

ستان میں میں مقدم نے روم پر حرفظ اُن کی اورو ہاں کی رعایا پر بے انہما مظالم کے اور مظالم اس کے اور مظالم اس کے اور مظالم اس کے بادیوں کو منتشرا وران کی بادیوں کو ملیا میں منتظ کے اور کو ملیا میں ہوئے کیا جہالتیس ہزار ہوگوں کو موت کے گا طاقا ارا ور اس خیار میں نومیوں نے کہا تھا کہ طالع مخس ہے اس کے شکست اس کے شروع میں نومیوں نے کہا تھا کہ طالع مخس ہے اس کے شکست ہوگ گئی اوراس منرت پر شہور شاعرا بونما م نے قعیدہ پڑھا۔ ہوگی ۔ اوراس منرت پر شہور شاعرا بونما م نے قعیدہ پڑھا۔ ہوگی ۔ اوراس منرت پر شہور شاعرا بونما م نے قعیدہ پڑھا۔ معوان کی ران میں ۱۹ ربیع الاول سے میں مقصم نے اس زمانہ میں انتقال کی جبکہ رومی کی دومی کی دومی کی دومی کی دومی کے دومی کی دومی ک

کے ہیں مرض مون کی حالت ہیں عظم ہے آبت بڑھا نظا د نرجہ ) " اللہ نغالی کے خصوصیات اسمانی ترجب نوش ہوگئے تو الندنے انہیں اجابک اسمانی \_\_\_\_\_ اورحالت نزع میں کن نفارتام مطاحوا لے ختم ہوگئے اب کوئی ندبیر کارگرنہیں \_\_\_\_ بعض کا مقولہ ہے اکم سکرت کی حالت ہیں معتقم بر کہنا تھا اب موجودہ توگوں سے مجمعے دورے جا رہے ہیں \_\_\_\_ اور بعض کا بیان ہے کہ بر کہنا نظا اس اسے النہ تھے نیز بہنو ف نہیں کہ توبغیر کسی برم کے موافدہ کرے اللہ اس وجہ سے خوف ہے کہ میں نے خود ہے انتہا نا فرانی کی ہے اور میں چوکم گناموں سے اکودہ اللہ اس وجہ سے خوف ہے کہ میں نے خود ہے انتہا نا فرانی کی ہے اور میں چوکم گناموں سے اکودہ

موں اس سے اب صرف تیری ہی رحمت دغف رہت کا سہا راہیے۔

علاوہ ازیں بذر بعبہ اشعار موت کا بغیر منفدم بھی کیا ہے ۔۔۔۔ معظم نے اقدمائے مغرب تک بعانے کا عزم مفتم کی تھا تاکر عن منفاہ ت براب تک اموی حکمران ہیں ان پر بھی بنوعباس کا قبضہ ہوجائے ۔۔ صولی نے احمد بن خطیب کی زبانی مکھا ہے کہ معظم نے مجھ سے کہا بنوامیہ کی سطنت ہیں ہم بیا یہ کی کہیں حکومت نہ تھی۔ بیکن ہمارے زبانہ میں ابھی تک اپ بین میں اموی حکمران ہیں اس لئے ان کو پسبا کی کہیں حکومت نہ تھی۔ بین ہمارے زبانہ معتصم نے جنگ کی تیاری شروع کی تھی کر سمنت ہمار ہمارہ کوری ہے۔ بینا تچ معتصم نے جنگ کی تیاری شروع کی تھی کر سمنت ہمارہ کور جان تجق موا۔

مغیرہ بن سنعبہ کا بیان ہے جتنے با دتنا و معتصم کے مطبع ہوئے اسنے کسی دومرے کے آگے سرنگون نہیں ہوئے۔ اور معتصم کی مانز کسی نے بھی اسنے زبا وہ ممالک پر طفر پیکیر برجم نہیں لہرایا ممالک نویل کے بادشاہ معتصم کے مانخت سفے یہ ذریا ثیجان ، طربتان یسید شان ، اسٹیماضی فرغانہ

طخارستنان ، صفه ا ور کابل \_\_\_

صولی کاببان ہے کہ معتصم کی انگوسٹی پر یرنقش کندہ نخا۔ " اَکسَسُدُ وِلَهِ الْدِی لَبسَ کَیسَیْلِہِ مَلَیٰ مُوسی ہے معتصم کی انگوسٹی کے معتصم جب قصر میران نعیر کرا چیکا نوجش انتشاخ کے سئے اس میں گیا جہا ں اسلحق موصلی سنے اپنا شاندارونا باب تصییدہ پڑھا اور اس کے پہلے ہی شعر سے معتصم اور دور دور دور و ل سنے برشگونی لی ۔ اور البیس میں جیمیگوئیال ہونے تکبیل کراسلی موصل جبیا دائشند اور باد شاہوں کا قدیم خاوم و معبت یا فتہ یہ کیا کہ درہا ہے اس سے نور ابعد ہی معتصم نے اس ممل کو گروا کمن مثر بنا و ما ۔۔۔۔۔

ابرامیم بن عباس کا بیان ہے عقیم نہایت ہی بلیغ اوراونچی بات کہا کہ ا تھا معتصم وہ سال خلیفہ تھا جس کے کھانے پر روزانہ ایک ہزارا نشر نیا ل خرچ ہونی نفیس ———

میں کے کھانے پر روزانہ ایک ہزارا نشر نیا ل خرچ ہونی نفیس ——

ابوالعیناء کا بیان ہے عقیم کا تول تھا کہ خواہشات کی فتح پر عقل رائل ہوجاتی ہے۔۔۔

میں ام عقیمہ ا

ا قوال عنصم ابرالیتها و کابیای ہے سکم ہوں ھا رہ اسان کی بر فروں اور کا اور کا اور کا اور کا اور کا اور کا اور ک اسلی نے اس کا یہ نول کھا ہے بہو دولت کے ذریعہ تق کی طلب کرنے گا ، وہ لاز نما

کامیاب ہوگا ۔۔۔۔ محمد بن نمرورومی نے لکھا ہے معتقم کے ایک غلام کا نام عجیب تھا۔ اور در تقیقت وہ اپنی آپ نظر نفا اور عقصم اسے بہت زبارہ چا ہتا تھا۔ ایک دن مجھے طلب کرے فرمایا ، والد بزرگوار امیرالمومنین ہارون رہ بید کی غبت کی وحب میری تعلیم میرے بھا بُوں قبیبی زہوئی ، علاوہ ازین ہیں کھیل کو امیرالمومنین ہارون رہ بید کی غبت کی وحب میری تعلیم میرے بھا بُوں قبیبی نے اس نے اسانذہ کرام کی تعلیم دہی پر نفر نہیں گیا۔ علم کی جانب تو جہنیں گیا۔ و کم عومی نے عمیب کی تو فیہا ورکر نه انہیں ضائع کردول۔ جس پر عمیب کی تو فیہا ورکر نه انہیں ضائع کردول۔ جس پر بیس نے مہیہ کی نفاد کی برب ت والا جاہ کے اشعار میں کا فی ملاحت ہے بینانچراس سے بیس نفر نہیں نفاع خلفاد کی برب ت والا جاہ کے اشعار میں کا فی ملاحت ہے بینانچراس سے بیس نفر نسیب بیر نفر نساع خلفاد کی برب ب

خوش ہوکر مجھے بچاس ہزار روہے دیئے

صولی نے عبر اوا حد بن عباس رباشی کی زبانی لکھاہے اسٹسنشا و رومہ نے مقعم کو ابک تہدید نامر لکھا جے پڑھ کرمعتصم نے اپنے پیشے کارپشی سے کہ اس کی ٹیٹٹ پر لکھو ----

بست والمله والموات والترجيب والمتعدد والمتعدد الماتعدد بهم في نهاد النفط يرضا وعنديه معلوم موا اس كا جواب ابني المهول سنة وبمه بينا كانول سنة سنن كي طرورت نهيل اور كافرول كوان كا انجام كارعنفر بب معلوم موجائه كالمحدد المتعدد المت

مولی نے فضل یزیدی کی زبانی لکھاہے منصور سنے ایک ون اہینے تمام درباری شعراء سے جمع مناطب ہوکر کہا والد بزر محوار کی شان میں عبس طرح منصور نمری نے لکھا ہے تم میں سے کون ایسالکھ سکتا ہے ؟ اس پر الوومیب نے کہا میں ہیں گا ہوں اور اس سے زیادہ عمدہ کوئی اور ہیں کرنے کی جوائت نہیں کر سے کا جوائت نہیں کرسکتا ۔ غرضکداس طرح سحن سبنی وسخن نہیں ہوتی رہے معنصم کی وفات پر اس کے وزیر محمد بن عبد الملک سنے تعزینی و تہنیتی مشترکہ اشعار کہے۔

مشامیر الامر بخاری کے استاد علامہ جمیدی، ابونعیم خال بن دکین، ابوختان نہدی، قانون مقری-، خلا دمقری، آوم ابن ابل ایاس، عفان ، قعنبی، عبدان مروزی، لیٹ کا برخشی عبدالندا بن صالح ، ابز ہیم من دمقری، آوم ابن ابل ایاس، عفان ، قعنبی، عبدان مروزی، لیٹ کا برخشی عبدالندا بن صالح ، ابز ہیم بن مهدی ، سیان ان بن مرب ، علی بن محد بدائنی، ابو عبید قاسم بن سلام، قرق بن مبیب، عارم ، محد بن مین میں ملب ع ما فظاہن ہور نقیہ امیخ بن فرج ، سعدویہ واسطی ، ابوعمر وجری نحوی ، محد بن سلام بیکندی ، سفید من کشیر بن عیر بن علی بن محر کا تھیں اور دو سرے معززین سنے دحلت کی ----

## وانق يالنْد بإرون

وا ثن بالله دارون ابوجعفر كو معف لوگول نے ابوالقاسم بن نفسم بن دارون رشید لکھا ہے ۔غرضکه وائن باللہ افغب ابوج هفروا بوالقاسم كنيت ، دارون بن عقسم بن دارون رشيد نام تھا۔ اوراس كى دالد و كانام قراطيس تقا جوروم كى رہنے والى تفى اورام ولد تقى ۔

ہارون بناریخ ۷۰ رشعبان سائٹ جی پیدا ہوا منتصم نے اسے اپنی زندگی ہیں ولیعہد بنایا اور یہ اررسیے الاول مختلات میں تحت خلافت پر متمکن ہوا \_\_\_\_ اس نے شئٹ کی میں اشناس ترکی کو وزیراعظم بنایا اور اسے بوام زنگار تاج بہنایا اور جوہرات کی مربول والے تمنے عطا کئے بواس کے کندصوں پر لنکے سِتے بنایا اور اسے بوام زنگار تاج بہنایا اور جوہرات کی مربول والے تمنے عطا کئے بواس کے کندصوں پر لنکے سِتے

ہ اون وہ پہلاخلیفہ ہواجس نے اُٹ اُس ترکی کو وزیرِ اعظم بنایا اگرچہ اس کے والمعتصم کے زبانہ بیں ترکیوں کو بکڑت ملازم رکھا گیا تھا۔

 غرضکہ احمد بن نضر کو پابجولال و دست بستہ مقرز و چرط ہیں بیٹھایا نفا اور ہارون سنے نور آئے بڑھ کران کی گردن آبارلی۔ اور حکم دباکہ ان کا سمر بغداد جمیع بیا جائے۔ اور دحر کوسولی پرشکا دیا جائے۔ بنا بخر جھ سال تک سمرا ور دھڑ سولی پرنشکا رہا اور شوکل سنے امور خلا فت سنبھا لینے کے بعد احمد بن نقر کے سمر اور دھڑ کو سولی پرستے انرواکہ دفن کیا۔

احد بن نفر یک سکتے ہوئے مرکو بغدا دیں لٹکوایا نھا اور کان میں ایک پرجہ آویزاں تھا جس پر مکیعا تھا بہ مسراحد بن نفر بن ماک کا ہے جس نے ختن قرآن اورصفات اللی کا انکار کیا۔ اسی انکار کی یا داش میں اللہ نے اسے دوزرخ کی طرف بلایا۔

ہارون سنے احمد کے مربر ایک بچر کبدار مقرر کر ریا تھا کہ وہ اپنے نیز ہسسے اس سر کو قبلہ رو نہونے دے۔ دوا پننے فرائف انجام دیا کتا تھا ، بینانچہ اس چرکیدار نے متنوکل سے کہا ہم سنے ایک رات اس مرکو قبلہ رو مہوکر سور ہولیت بڑھے و مکیھا جو بڑی خوش الی نی سے بڑھ رہا ہتھا۔۔۔۔ یہ روایت دوسر کے طریقوں سے بھی بیان کی گئی ہے۔۔۔۔

ا بن داؤد کا بیان سیے که ردمی جین خانه میں اکثر وبیشتر مقید سی ان میں سے جوخلن قران کا قائل نه ہوتا تو وہ جیل خانه ہی میں رہنا لبکن جو قراک کو مخلوق کہتا تواس کو دوا شرفیال دیکر حبور دیا جاتا نفا چنا پنجہ سال سنگ ہے میں رومی جیل خانہ سے اس طرح د۔ ۱۹۱ نیدی رہا کئے گئے۔

تعطیب کا بیبان سے کراحمد بن داؤ دسنے ہاردن پر پورا تا ہو پالیا تھا۔ اوراسی نے ہارون کوسختی کرنے براکا دہ کیا تھا۔ اور ہرون کے ذریعہ لوگوں کو بر کرنے براکا دہ کیا تھا۔ اور ہرون کے ذریعہ لوگوں کو بر عقیدہ مانے پر مجبور کرتا تھا۔ سے بہلے ہی عقیدہ مان میں مقیدہ مان داؤد نے مرسنے سے بہلے ہی عقیدہ مان قرآن سے تو ہر کر لی تھی۔ قرآن سے تو ہر کر لی تھی۔

کستے ہیں ہاردن کے دربار میں ایک شخص مظاموں ، بڑوں ہیں جگڑا ہوا ہیش کیا گیا ابو داؤد دربار میں موجود تھا ، اس تیدی نے بوجا تم لوگ جوفران کو مخنوق کستے ہو اس کا علم رسول الڈم کو تھا با نہیں ؟ اور انہوں نے لوگوں کو اس عقیدہ کی کیوں تعیم نہیں دی ؟ اس پرسب خاموش رہے لیکن ابو داؤد نے جواب دیا بال رسول الڈم کو اس کا علم تھا لیکن آپ نے لوگوں کو اس طرف ماکل نہیں فربا یا ۔ اس پر قیدی نے کہا جس کام کو رسول الڈم کو اس کا علم تھا لیکن آپ سے لوگوں کر اس سوال پرسب لوگ انگشت بدندال دعبران رہ کام کو رسول الڈم نے نہیں کیا اس کوتم کیوں کرتے ہو ؟ اس سوال پرسب لوگ انگشت بدندال دعبران رہ کئے اور ہارون نے عشار مار ہوا ہے منہ پر یا تھ کر زناز میل میں چلاگیا اور و ہال لیت کر کہنے لگا جس کام کو رسول الٹرک نے نہیں کیا اس کے کرنے کا ہم کو کیا حق ہے ؟ اور قران کریم کے مختوق ہونے کے عقیدہ سے دیاں الٹرک نے نہیں کیا اس کے کرنے کا ہم کو کیا حق ہے ؟ اور قران کریم کے مختوق ہونے کے عقیدہ سے

سب رسول الند نے سکوت افتیار قرایا توہم کو برجراس کے منوانے کا کوئی میں نہیں ہے ۔۔۔۔
اس کے بعداس تیدی کو آذا دکرتے ہوئے تین ہزارا شرفیال دیں اور است اس کے فہر بمجوا رہا ۔۔۔
اس واقعہ کے بعد ہارو ن نے کسی کو عقیدہ خلق قرآن معلوم کرنے کے لئے اپنے دربار میں طلب نہیں کیا اور اسی دن سے احمد بن داؤد سے بھی نارا فن و بافلن ہوگیا ۔

طلب نہیں کیا اور اسی دن سے دربار میں جو قدری با بحولال لا باگ نتا اور میں سے این احمد کے معالیات

تہتے ہیں کہ ہارون کے دربار میں جو قیدی پانجولال لایا گیا نظا اور عمی سے آبن احمد کے سواہ ت وجوایات ہوئے سے ان کا نام ابوعبدالرجمن البداللہ بن محد از دی تھا جوا مام ابو داوا و وامام نسائی۔ کے اسٹنا دیتھے۔

ابن ابی دنیا کا بیان ہے کہ ہارون کا رنگ زری مائل سرخ وسفید تھا اسس کی خصوصیات مواڑھی بڑی خوبصوت اوراس کی انکھ میں ایک دھبّہ تھا ۔

یمبلی بن اکتم کا باب ہے ہارون نے اولاد علیؓ کے ساتھ جتنے احسانات کئے وہ کسی دو مرے ، با دشاہ بے نہیں کئے اور ہارون کے نتقال کے وفت کوئی علوی، نقرو محتاج نه نقا۔۔۔۔

کتے ہیں ہارون بڑا ہی امجھاا دیب اور عمدہ عزل گو مغار ہارون ایک دن اپنے اس ملازم پر عفتہ ہوا جومعرسے تخفہ میں آیا تھا اور ہارون اسے چا ہنا بھی تھا۔ چنانچہ اس ملازم نے با ہر نکل کردوس عفتہ ہوا جومعرسے تخفہ میں آیا تھا اور ہارون اسے چا ہنا بھی تھا۔ چنانچہ اس ملازمین سے کہاتمہ ہونے کی نواہسٹس کرے گا ایکن ملازمین سے کہاتمہ ہوئے کی نواہسٹس کرے گا ایکن میں اس سے گفتگو نہیں کروں گا۔ چنانچہ ہارون سے یہاں کرچند اشعار کے سے

مولی کا بیان ہے کہ ہارون آپنے علم وا دب اور فضل و کال کی وجہ سے استے جیا امون الولعبال عبد الشد کو کمتر سبحتا تھا اور مامون کی یہ حالت علمی کروہ اسے آپنے پر مقدم رکمیا تھا۔ ہارون تمام چیروں کا واقف و عالم اور بلندیا یہ شاع متعاا ور راگ راگنیوں وغیرہ سے بخری واقف تعااص نے تقریب ستو راگنیاں ایجا و کمیں۔ سازیکی و ستار بجانے میں ماہر، اشعار بیان کرنے میں یک اور گزشتہ مالات و کوالف وغیرہ بنانے میں کا مل تھا۔

ففنل يزيدى كابيان سے خلفائے بزعباس بيں بارون ہى كوسب سے زيادہ اشعاريا د مع كيي نے كما كيا مامون سے زيادہ ياد بين توجواب دياجي بال ۔

اموں علم وادب، تاریخ ، نجوم ، طب اور منطق میں البرتھا ادر ہارون نے نن شاعری میں کال معاصل کیا تھا پزیدمبلبی کا بیان ہے ہارون بڑا پر منحد تھا۔

ابن فہم کا بیان ہے کہ ارون جس خوان میں کانا کا تا تقالسس کی ساخت سونے کی تھی اوراس

کی ساخت سونے کی تھی اور اس کے چار سے ہے۔ اور انناوزنی نفاکر اس کا ہر صفرہ ہیں آرمی ٹھا با کرتے سے اور اس کے کھانے کے تمام برتن گلاس ، رکا ببال اور شکر دان ویزرہ سب سونے کی ساخت کے ستے ۔ ایک مرتبہ ابن داواد نے کہا کہ سونے کے برتموں میں کھانا منع ہے تو ہارون سے سب برنن گلواکر اس کا سونا بیت الال ہیں بھجوا دیا۔

ا رون واثق بالله وه خليفه تفاحس كى مدست سرائى على بن جهم نے بھى كى ہے۔

ہارون نے بدھر کے دن مہر زی الجمر سلامی ہو کو بتقام مرمن رائے انتقال کیا، وگ ہارون استقال کی داست نہا چیوٹر کرمنوکل کو خلیفہ بنانے میں مشغول نفے استے میں ایک بڑی زھیکی آئ اور ہارون کی آئکھیں نکال کر کھاگئی ———

ارون واثق بالتد مے عہد خلافت میں حرب ذیل مصرات نے انتقال فرما ہا ۔
مشامیر مسدد، فلف بن شام، بزاز مفری اطربتان کے سب سے برطب عالم اسلیل بن سیب مشامین مسلوب کا تب محد بن سعد باشد کا تب محد بن سعد بمشہور شاعرا بو تمام طائی، محد بن زیاد بن اعرا بی تعوی ام نانعی کے شاگر د بُوسطی جنہیں جیل فار بس رکھا گیا اور محنت دمشقت لی می بن مغیرہ انرم تعوی اور دو سرے کے شاگر د بُوسطی جنہیں جیل فار بس رکھا گیا اور محنت دمشقت لی می بن مغیرہ انرم تعوی اور دو سرے

مشہورمغرز بن نے مھی حبام نفا نوسٹس کیا ۔۔۔۔۔

ہارون واٹق ہالٹہ کے وی*گر فیقر حالات حسب* زیل ہیں ہے۔ اوس

مولی نے عبدا میٹر بن مغتنر کی زبانی وکھا ہے ہارون کو دو غلام ہرت مجوب سنتے اسے باری باری سے ایک ایک ون کام لیاکر تا نفا اورجن کی الفت کو تو د نظم ہی کیا ہے ۔

حزنبل کا بیان ہے۔ ہارون نے ایک ون مجلس لیں انطل کا شعر پڑھا ا ورسوار کے معنی دریافت کے تو ابن اعرابی سنے ہوا یا کہا ستوار کے معنی لیک کر سلینے والا ا اور سوار کے معنی جیوٹرنے والا ا ورساز کے معنی گلاس بیں مزید ڈاسنے والا اس سے بعد ہارون سنے تمام بیم شینوں کی طرف دکیھا اور مجران الله کو میں بڑار درہم انعام دیئے۔

## متوكل على الترجيفر

متوکل علی النّدلقب ، ابوا لففنل کنیت اور عبفرین معتصم بن با رون رشیدنام نفاریر شنه یا اعتقام یا اعتقام با معتقام میل برای بالله معتقام و الده کا نام شجاع نفاجوام ولد تفی له ماه زی الجرست مع بین واثق باللّه

ك اور برمنوكل درائس واتَّق باللَّه كاسونيلا بها يُ مقاء

کے انتقال کے بعد تخت نشین خلافت ہوا۔

یہاں کک کر تعفیٰ ہوگوں نے کہا ب تک صرف بین فلیفہ ہوئے ایک مطرت ابو کر مدین ٔ جنبوں نے مرتدوں کو قتل کی مدین ٔ جنبوں نے مرتدوں کو قتل کی ۔ دومرے مفالم کا خاتمہ کیا اور تمیرے منوکل بین حین نے منازی کا احیاء کیا اور قرفہ جہیں کو موٹ کے گاٹ آبارا ۔ اس نوبت پر منوکل بین خبازہ نے متوکل کی تعریف بیں ایک نفیس قصیدہ لکھا۔

اسی سال کاسل جو میں احد بن وافرد بر رہو واتن بالٹ فارون کاعقل کل نفا ) ابسا فا بے گراکہ وہ بھری طرح بالکل گم سم ہوگیا۔ اور الٹرنے دنیا ہی میں اس کے کیفر کر وارکو بہونیا دیا۔
اسی سال سلسل جو میں خطر عراق پر نہایت سخت با دسموم علی جس کی وجہ سے کو فہ ، بھرہ اور بالوسموم اسی سال سلسل جو میں جل گئے، مسافر بلاک ہوگئے، تقریبا بچاس دن تک یہ بوجہتی رہی بھراس با دسموم نے موصل اور سنجار کو بھی اپنی لیدیٹ میں سے لیا۔ بہاں بھی اکثر وگ اس لوسے فوت ہوئے بازاروں کی آمدورفت بند موگئی لوگ دانہ وانہ کو ترس سے نیا۔ بہاں بھی اکثر وگ اس لوسے فوت ہوئے بازاروں کی آمدورفت بند موگئی لوگ وانہ وانہ کو ترس سے نیا۔ بہاں بھی اکثر وگ

اسی سال دمشق میں نہایت سخت زلزله آیا جس کی وجہ سے ہزاروں مکان گرگئے اور لا کھول ان کے نیچے دب گئے اور مرگئے۔ افعا کیدا ورجزیرہ کا بھی یہی حال ہوا کیدیا س خاکت نہ ہوگئیں۔ لوگ مر گئے ، مکان گرگئے اور مرطرح کی تباہی اُئی۔ کہتے ہیں یہاں کے دہ ہ) ہزار باشندے نذراجل ہوئے گئے ، مکان گرگئے اور مرطرح کی تباہی اُئی۔ کہتے ہیں یہاں کے دہ ہ ) ہزار باشندے نذراجل ہوئے کے مرائے میں منوکل نے تمام عیسائیوں کو حکم دیا کہ وہ لازمی طور برحائی باندھا کریں۔ کارنامے اسکاری منوکل نے حضرت اہام حیین اور آس پاس کی تبروں کو کھدوا با اور وہال اسکار

سله برسرمن رائے کا مختلف سے ۔ سم جیسیداید باطل فرنسے عس کے بانی کا نام جیم بن صفوان نفا

کوائی - نیززیارت فبورسے توگول کومنع کیا - بھریہ علاقہ (کربلا) عرصہ کک بنجر اور فیر آباد بڑا رہا ۔

اہل بیت سے ظاہری دہشن کرنے کی وجہ سے متوکل کو توگ برا بعلا کہنے گے امزاروں کی بے عرصتی سے عوام برت رنجیدہ ہوئے ۔ اہلِ بغداد نے مسجدول کی دیواروں پرمتوکل کے نام گالیاں کمیں اور شعرارنے اس کی مذمن بیں بھڑت ہجونا مے لکھے ۔۔۔۔۔

درحقیقت مصر کا برچیف جسیٹس ابو بکر محد 'فرقد جہیمیہ کا خفیہ سردار نتھا بوسانوں برطرے طرح کے خلام کیا کہ تا تھا ۔۔۔۔ اور ابو بکر محد بن ابولیٹ کے بجائے حارت بن سکین شاگر دا مام مالک کو مصر کا پیعف برج مقرر کیا۔ اس کے ساتھ ہی معزول جع ابو بحرکو روزا ذہبتیں کوڑے برسر بازار مارے جاتے سنے تاکہ مظلوموں کے انسوسو کھوسکیس اور اسی سال صقلان بین آگ نگی جس سے دوگوں کے مکانات اور تقلہ کے محودام مبل کر خاکمتر ہوگئے اور یہ آگ تین دن تک جسسانی رہی اسی سال امام احمد من حنبل کو متوکل نے تلاش کرے بلوایا میکن امام خرکوراس کی زندگی بین نہ ل سے بلکہ اس کے بیے مقتر کے زمان محکومت میں مرمن دائے ہوئے۔

شکارہ میں شاہ روم نے دمیآ ما پر حملہ کیا اور باشندگان دمیاط کو خوب نوٹا، ان کے مکا نان وغیرہ فاکستر کئے اوران کی چیرسو خواتین کو گرفتار کرے بحری لائتہ سے اپنے ساتھ لے گیا۔

معلیم میں باٹندگان ملاط نے فقائے اسمانی کے ہیں ناک جینیں سنی جس سے اکثر وگ بلاک ہوگئے ، اور عربی میں مرغی کے اندائے کے برابراسان سے اولے گرے جس سے عراق کے دساں معزلی مراقع زمین کے برابر ہوگئے ۔

العربیم میں اُس سے متارے و ط کر کرتے رہے اور رات کے تک ٹدیوں کی طرح زمین بر اُستے رہے ۔ اس سے وکو ل کو اچا تک محنت تکالیف اٹھا ناپڑیں ۔

سلمان میں ابسا زبر وست رازلہ آیا جس سے علاقہ تونسس، رہے، نواسان، نیشا پور، طرستان اور امبہان وظیرو کی بنیا دیں ہل گیک ۔ پہاڑ انکوٹے محرکے ہوگئے۔ زین بین ندادم سے بھی زیادہ کہرے فنگا ف پڑگئے۔ نیز علاقہ مصرکے موضع سویدا میں اسمان سے پتھروں کی بارش ہوئی بعض بچھروں کا وزن وش وٹ یونڈ منفا ۔۔۔۔۔۔

بہن کے پہاڑوں میں ایسا زلزلہ آیا کہ بعض کیت اپنی جگہ سے دوسری جگہ پہوپئے گئے اس سال ما و رمضان ملب میں ایک سفید مروار نوار پر ند خلا ہر ہوا جوچنیا تھا۔ لوگو ؛ الندسے فردو بر بر برند جالیں مرتبہ بینے کراڑ گیا اور بھر دوسرے دن اگر کہا ، ۔ لوگو ؛ الندسے ڈرو بولتا رہا واقعہ نولیں نے اسس کی اطلاع صدر مملکت کو دی ۔ اور پاینے سوا دمیوں نے برشیم دیداسی پرندہ کود کھیا جو کہتا تھا لوگو ! الندسے ڈرو الندسے ڈرو الندسے ڈرو ۔۔۔۔۔

اسی سال ابراہیم بن مطہر کا نب حکومت بھرہ سے جے کے لئے ایسی گاڑی میں بدیٹھ کر روانہ ہوا ، جے اونٹ کھینے نے ۔ اسے دکیھ کر لوگوں کو برط نعجب ہوا ۔

سر میں ہے میں مقول دستی آیا اور دستی کو ب ند کرے اس کے قریب میں مقام داریا میں ایک محل بنوایا اور میں رہنے کا ارا دہ کیا مگریزید بن محدمہ نبی کے تقییدہ پر دارالخلافہ تبدیل کرنے کا ارا دہ ترک کرے یہاں سے دو تمین ماہ بعد دالیس ہوگیا

مسائدہ میں روئے زمین پرعام زانے آئے جس سے بہر، تلعہ، پل ممار ہوگئے انطاکیہ کا ایک بہا اللہ مسندر کی نذر ہوا، آسمان سے ہیدیت ناک آؤازیں شنی گئیں ،اسی اثناء میں مصرمی مجی زلزلہ آیا اور مصرک سامی مقام بلبیر میں ایک بخت ہیں ناک آؤازیں شنی گئی جس سے لوگوں کے دل وہل گئے اور وہ س سے سامی مقام بلبیر میں سال مذم ظرے جینے فشک ہو گئے ۔جس پرمتوکل نے ایک لاکھ اشر فیوں کے خرم بسے سبال تک ،عرف سے یا نی کی سپلائی کا انتظام کیا۔

متوکل این تعرفی کرنے والوں کوخوب وادو وہش کرتا تھا۔ اور متوکل نے گزشۃ فلفاء کی نبت ایسے شعراء کو دل کھول کرانعا مات دیئے۔ مروان بن ابی جنوب نے متوکل کی شان ہیں تھیدہ کہا تواسس کوایک لا کھرسیس مزار نقدا ور بچاس تھان کر سے سے منایت کرنے ہوئے کہا ہیں اس وقت تک ہا تھ زروکوں مجا جب تک میرا نعام تجمع ڈبوز دسے ۔۔۔۔۔

کھتے ہیں کو متو کل ایک ون اپنے ہاتھ سے دو بینت لئے الٹ ہیٹ رہا تھا اسے ہیں علی بن جہم فی ایک بینت دے دیا۔ علی نے اس اس بین کوا لیٹنے پلٹے لگا تو متو کل نے اپنے ہا کہ واس بینت دے داور یہ بینت ایک بینت دے داور یہ بینت ایک بینت دے داور یہ بینت ایک بینت کوا لیٹنے پلٹے لگا تو متو کل نے کہا کیا ویکھتے ہوا اس میں کوئی خزا بی نہیں سے داور یہ بینت ایک دو ہوا تو بیل ہول بیکہ دو سے اس کی خزا بی نہیں دیکھ رہا ہول بیکہ دو سے اس کی خزا بی نہیں دیکھ رہا ہول بیلکہ دو سے اس کی خزا بی نہیں دیکھ رہا ہول بیلکہ دو سے اس کی خزا بی نہیں دیکھ رہا ہول ناکہ دو سے اس سے دو سے اس سے سے متو کل نے دو سے اس سے میں کو الدخلیفہ کئے بیرب متو کل خلیفہ کے سلام سے لئے اللہ میں کہ دو سے دیا ہول کی دو سے دیا ہول کے سالم سے سے آبا کہ دو سے دیا ہول کی دو سے دیا دو گل کے باس عزت داریا مقلس جن تسم کا آد کی بہونچا اسے متو کل نے معمودی کا بیان سے متو کل سے باس عزت داریا مقلس جن تسم کا آد کی بہونچا اسے متو کل نے کہا تی ہے سے زیا دہ دولات دی۔

۔ متوکل خواہشان کا بندہ اور نثراب کا متوالا تھا۔ اس کے پاس چار ہزار بوٹڈیاں تھیں جن ب

ے صحبت کر جیکا نھا ۔۔۔۔۔

علی بن جمم کا بیان ہے متو کل اسنے بیٹے مقتر کی ماں سے جو اس کی ام ولدا ور داشتہ تقی ہے انتہا رصحبت کرنا تقا و ہ اگر چیر بدصورت تقی اور اس کے چہرہ پر پیچیک کے بڑے بڑے داغ سقے تاہم ہزار جان سے اس پر فریفنہ تقا اور اس کے بغیر متو کل کوچین نہیں آتا تھا ۔

ر ساملی نے کن ب محن میں اکھا ہے مب سے ہیلے ذوالنون مقری نے مشائخ اور ولیول کے نذرک سیان کرنا مثروع کئے۔ اور وہ باتیں بیان کیں جواب بک علمائے فدیم نے نبین کی تعین اس وج سے جند بوگ اور حکومت انہیں فرقہ زنا دقہ میں شمار کرنے گئی تقی۔ بینا نچہ ایک د ن حضرت امام الکٹ کے شاگر و عرب بالبین فرم حاکم مصرفے ذوالنون کو طلب کرکے ان کے عقائد دریا فت کئے اور گفتگو پر عب اطبینا ن ہوگیا تو صدر مملکت متوکل کو ان کی تعراف مکھی، بھرشا ہی مطالبہ پر انہیں ڈواک کی طرح بر عبدت ممکنہ دربار میں ما خرکرا یا متوکل ان کی گفتگو پر ان کا فریقتہ ہوگیا۔ اور ان کی خاطر مدارات و تو کہت و تعظیم و تکریم کی اور ان کا آتنا معتقد ہوگیا کہ دیب سلف ما لیبن کے حالات بیان کئے جاتے تو کہت ذوالنون معری کا بھی ذکرہ کرو۔

متوكل كاقتل | \_\_ متوكل نے سلساروارا ہے بیٹوں متنفر مغنز اورموٹید كو ولیعبد بنانے كے لئے

وگوں سے بیت لی تفی ۔ لیکن وہ مغنر کو مقدم کرنا چاہتا تھا ، کیونکہ اس کی والدہ قبیجہ کو بہت چاہتا تھا ، کیونکہ اس کی والدہ قبیجہ کو بہت چاہتا تھا ، جو اس کی خاص واشتہ تفی ۔ ایک مزنبر منوکل نے اپنے جیٹے متنفر سے کہا تم سے جیٹے مغنر کو کھومت دیا چاہتا ہوں تومننفر نے دربار ہام کرے متنفر کو ویا ہتا ہوں تومننفر نے دربار ہام کرے متنفر کو ویا ہتا ہوں تربیام ترکی فوج متوکل سے ولیعہدی سے معزول کرنا چاہا وراسے برا بھلا کہدکر وصمکیاں دیں ، اس پرتمام ترکی فوج متوکل سے برطن ہوئی اور منتفر نے مارئ کرے اپنے والدمتوکل کے قبل کا منصوبہ بنایا ۔

پنانچہ ۵ ، شوال سی بی اوسی رات موجبر متوکل اسے ہمنشینوں سے ساتھ ممبلس لہو ولہب، بیر مشغول نفا دیکا یک پارخ سازشیسوں نے اس پر حملہ کیا۔ اسے اوراس کے وزیر فتح بن خاقان کو منل کر دیا \_\_\_\_\_ بعض کہتے ہیں متوکل کوسوتے میں مالے\_\_\_\_

کہنے ہیں ایک آرمی نے نواب میں متو کل سے بوجھا۔ اللّٰدنے آپ سے کیا معاملہ کیا ؟جواب ریا ہیں نے اجبار سے کیا معاملہ کیا ؟جواب ریا ہیں نے احیا رسنّت نبوی ہیں ہومعول سی کوشش کی تفی اس کے عوض اللّٰدنے میرے نمام میں اور کے ۔ میں ہ معاف کر دیے ۔

منوکل کے درے جانے ہر دیگر شوار کے منجلہ بزیر مہلبی نے بھی مرتبیہ کہا ۔ بوگوں کی فیصنیا بی کی حالت کا ایک واقعہ بہ ہے کہ منوکل کی ایک ملاز مرجس کا نام مجبوبہ تھا جو زبر دست شاعر ہونے کے ساتھ تہام اصنا فسمن برقا در تفی ۔ منوکل کے فتل کے بعد بغا کیٹر کی ملکیت میں گئی جس نے ایک دل اسے شرائد کر سف سے سے کام لیا تواس کی گور میں بلایا اور گانے کا حکم ریا ۔ مجبوبہ بھی ہے رنجید ہمجبی تھی اس نے حیاد موالہ سے کام لیا تواس کی گور میں سازنگی ڈال کر سازنگی بیانے کا حکم دیا ، چنا نجر مجبوبہ نے فی البدیہر میندا شعار ہے میں کامطلب یہ ہے ۔ اب کو ل عیش لذت نہیں دے سکتا کیونگر تازہ تازہ خوان بہر رہا ہے اور خاک اگودہ کو اس کے مشق میں مبنون ہوگی ہے ۔ "

یسن کر بعا غضبناک موگیا اور مجوبه شاعر کو حبس دوام کی منزادیدی - اور محبوبه شاعرت متوکل سے کیا ہوا اقرار اس طرح بوراکیا کہ موت کو ترجیح دی \_\_\_\_

متو کل نے ایک دن بحری سے کہاایک نظم کہوا وراس میں بیان کرو کہ میں متوکل اپنے عزیز وزیر فتح محد بن خاتان کو بے انتہا چاہنا ہوں اور اسے اپنی زندگی کا بزواعظم سمجھتا ہوں ایس ایک لمح کے سلتے بھی اس کی جدا لی برداشت نہیں کرسکتا۔ اگروہ زرہا تومیرا عیش ونشاط یا تی زرہے گا۔ چنانخہیہ

سنه بغا نزکی غلام بھا ، در دائق ومنوکل کے زمانہ میں غلاموں کا سردار نضا اور مزاجے ٹنا ہی ہیں دخیل تھا۔

بحری نے اسی مفہون کے اشعار کیے۔ اور نعجب بیرکہ دونوں ایک ساتھ تتل کے گئے ۔۔۔۔

ابن مساکر کی تحریب متوکل نے ایک دانت دیکھا کہ نہایت دیدہ زیب لیان
متوکل کی جندیا تا ہی اسلامی کے جندیا تھا کہ ہوئے اس کو ملامس پر تحریر ہے ،

"بعفرمنؤکل علی الند" \_\_\_\_غرضکرمتوکل نے اپنا بہنوا ب خلیفہ ہونے کے بعد معاجوں سے کہا سب نے اس کی وحزب ہے۔ آخر کاراحمد بنا ہوال کہا سب سے مددا لہی مرا دہ ۔ آخر کاراحمد بنا ہوال کے کہا اس سے مددا لہی مرا دہ ۔ آخر کاراحمد بنا ہوال کے کہا اس سے مددا لہی مرا دہ ۔ آخر کا راحمد بنا ہوال کے کہا الندے آپ کومتوکل علی الند کا لقب دیا ہے۔ جہانچ متوکل نے اس کو پہندکیا اور روئے زمین پر اسی نام سے مشہور ہوا۔

ہشام بن عار کا بیان ہے متو کل کہتا تھا افسوس کاش ؛ امام ٹنا فعی محد بن ادبین اس زمانہ لیں زندہ ہوتے تو ان سے ملا قائیں کرتا ان کے دیدار سے نیمنی ایب ہوتا اوران سے تعلیم حاصل کرتا ۔۔ رسول اکرم نے دان مجے بشارت دینے ہوئے فرمایا بوگوا محد بن ادبیس مطبی (امام ثنافعی) النّد کی میت سے بیورت ہوگئے ، تم ان کی راہ پر طبی تو ہدایت یا فت، ہو سے بیورت ہوگئے اور تمہارے سے بہترین علم جوڑگئے ، تم ان کی راہ پر طبی تو ہدایت یا فت، ہو ھا گھے ۔ ا

یہ خواب بیان کرنے کے بعد متوکل ہے کہا اللہ تعالیٰ مہم شافعی ہو امدلیں طلبی پر وسیع و فراخ۔ رحمتیں نازل کرے۔ اور ہمیں ان کے خرمب پر چینے کی توفیق دے تاکہ ہم ان سے نفع انقاسکیں۔ میں جلال الدین سیوطی کہتا ہوں متوکل کے اس کلام سے میاف ظاہر ہے کہ وہ ننافعی خرمب کا پیرو تھا اور خلیفہ تھا جس نے نتافعی خرمب اختیار کیا نفا۔۔۔۔۔

احد بن علی بھری کا بیان ہے منوکل نے اپنے گر میں نمام علاء کو جنے کیا۔ پھران کے جمع میں سے
اندر سے آیا تو ابس کی نعظیم کے سے سب کوشے ہوگئے۔ البتہ احمد بن معدل بیسے رہے تو متوکل نے
عبیداللہ سے ابن معدل کی طرف اثنارہ کرتے ہوئے پوچھاکیا انہوں نے ہماری بیعت نہیں کی۔ عبیداللہ
فیداللہ سے ابن معدل کی طرف اثنارہ کرتے ہوئے پوچھاکیا انہوں نے ہماری بینا ٹی میں یکھ
نے کہا ان کی بدنیا ٹی میں کچھ فرق ہے جس پر ابن معدل نے کہا اسے امیرالموسنین امیری بینا ٹی میں یکھ
فرق نہیں۔ بلکہ میں نے تہمیں عذاب اللی سے محفوظ رکھا۔ کیونکر رسول اکرم نے فرایا ہے " بوتھی اپنے
صفر میں تو کو ل کو کھڑا کرنے کا نوامش مند ہوا تو گو یا اس نے دوزخ کو اپنا تھکا نا بنایا "

یزیدمبلبی کا بیان ہے ایک و ن متوکل نے مجھ سے کہا گزشتہ ملفاء رعیت پر اپنی اطاعت کی خلط سختی کرتے ہتے ۔ اور میں رعایا پر اس سے مہر بال ہوں تاکہ بخوشی میری فرما بزداری کرنے رہیں --- عبدالاعلی بن حماد نرمسی کابیان ہے۔ ایک ون متوکل نے مجھ سے کہا آپ بین ون بعد ہارے پاس آئے ہیں۔ آپ کا بعضہ ہم نے دوسروں کو دسے دیا۔ نو میں نے کہا اے امیرا لمومنین اواللہ آپ کو بزائے خیرد سے بھراسی مضمون کے میں نے دوسٹو منا ئے جس پرخوش ہو کرمتو کل نے مجھے ایک ہزار انٹر فیا ب عنا بیت فرا میں ۔۔۔۔۔

تبعفر بن عبد الواحد ہاشمی کا بیان ہے منوکل کی والدہ کے انتقال کے موقع پرمتوکل کے پاس گیا تواس نے کہا بسا او تات بیں نے اشعار کھے لیکن آج ایک شعر کہا اور دومرا نہ کہر سکا اس پرایک درباری نے اس کے شعر پر دومراشعر کہا \_\_\_\_\_

فتح بن خاقان مصاحب خاص کابیان ہے ہیں نے ایک ون متو کل کو مرنگون و فکر مند دیکھ کر کہا اے امرالمومنین! کیا بات ہے ؟ روئے زمین برآپ کو سب سے زیا وہ عیش وعشرت تمام نعمتیں اور راحبنس حاصل بہن ۔ نو کہا اے فتح ؛ وہ سخف ہم سے زیا وہ نحوش عبش ہے جوا ہے گھر میں اپنی نیک بخت بوی کے ساتھ بہ آرام کھا تا پنیاہے ۔ وہ ہمیں جانتا ہی جہیں کر ہم اسے بلاکیں اور وہ ہمارا حاجت مند سے بنہیں کہ ہم اس کی نحقر کرسکیں ۔

ابن بینار کا بیان ہے کسی نے متوکل کو فضل نامی خاتون ندراندیں بیش کی متوکل نے اسس سے پوچھا تم شاعر ہو! ففن نے جواب ویا بیچنے اور خرید نے والے دونوں کا میرے آبارے میں بہی خیال ہے ۔ پہن خیال ہے جنانچہ متوکل کی فرائش پر ففنل نے اپنے شعر منائے۔

علی بن جہم کا بیا ن ہے ستوکل کوئسی کے مجبوبہ نامی خاتون تحفیہ و کی ۔ بوطائف میں پریا ہوئی تعی
علم وادب میں کا مل اور بلند بایہ شاعر تھی۔ منوکل اس کا فریفیہ تھا۔ ایک ون اس سے خفا ہوگیا، اور
علی کی تمام خوا بین وغرہ سے کہہ دیا کہ کوئی فرد محبوبہ سے مبلع کی اور و و بھی من گئی، میں نے کہا خواب
ون متوکل نے مجھ سے کہا دات میں نے نواب بین مجبوبہ سے مبلع کی اور و و بھی من گئی، میں سے کہا خواب
مبارک ۔ تو کہا جبود دکھیں اس کا کیا ہے ؛ چنا نی ہم دو توں عبب مجبوبہ کے کرے بیں بہونچے تو وہ شار
پر عزل کا رہی تھی۔ متوکل نے اسے اواز دی تو وہ جیہٹ کر آئی اور ان کے باوس پر کر ان سے
پاؤں چوسے گئی۔ اور بھر کہا اے میرے اُقا دات میں نے دیکھا کہ میری آپ کی صلع ہوگئی یعبس کے
بواب میں متوکل نے کہا بخدا میں نے بھی ایسا ہی خواب دیکھا ہے ۔ اس کے منوکل نے بھر اسے اس
مرتب پر بہو پنا دیا ۔ میں سوکل کے بعد حب یہ بغا دکے قبضہ میں گئی تب بھی شوکل کے
ہم و فرا ق کے انتخار پڑھتی تھی۔

ملی بری نے مشله خلق فراک سے نجات باکر متوکل کی نغریف اور ابن داور کی ندمت بس

ا ما م احد بن هنبل کا بیان ہے ایک رات میں جاگا اور تھر سوگیا ۔ اور اس مزنبہی نے دلیما کوئی مجھے اسمان پر اطرائے ہے جار ہاہے ، اور شعر پڑھر الم ہے صبح کو سرمن رائے سے بغدادیہ نبر

ا بيُ كرمتوك قتل كر دياگي .

عمرو بن شیبان مبنی کا بیان ہے جس رات متوکل متل ہوا اسی را ن بیں نے غوا پ میں متوکل کی پراسعار کہتے دیکھا۔ اپنے خلیفہ کا مرثبہ کہو کیونکہ انسان و بنات اس پر کریہ وزاری کرتے ہیں \_\_ اس نواب کے چند ماہ بعد میں نے دو بارہ نواب دیکھا اور بوجیا آیا کے ساتھ التُرنے کیا إ معامدی ؟ تومتوكل نے كہا میں نے اپنى زندكى میں بقدر فليل احيائے سننت بوئ كا اسمام كيا اتحا، میں کے بدلر میں اللہ نے میرے تمام گنا و معاف کر دیئے۔ پھریس نے پوچھا آب ورکیا کر رہے ہیں! بعواب ويا ابينے بينے محمن فركا منتظر موں اس كى يہاں أيدبر بارگاہ الله بيں مقدم تربيش كرونگا۔ خطیب نے بحوالہ ابوالحبین ابوازی مکھا ہے کمنوکل نے بروا یا ت منسلہ ابن عبداللہ ک العاوسيت ازبانى بيان كياكه رسول اكرم نے فرمايا ہے جس نے نرمى كوخير بادكها اس پر عبلائيا لام

مولیس د طران نعیم یه صدیت بروایت جریر ملمبند کی ہے ) -

بن عباكرتے نظر بن احمد كے حواليسے على بن جہم كى زبانى لكھا ہے - ہم وك متوكل كے إس بيع سنة اورنوبسورنى وجال كاذكر بهور إنفا تومتوكل في كما الجع بال معى جزوجال ببن اوراس ے بعد عضم مے حوالے سے ابن عباس کی زبانی یہ روایت بیان کی کہ رسول اکرم کی کا ان کی لو کے نیچے ایک مته تفایش پر بال بھی سفے ۔ اور ایسامعلوم ہونا تفا کہ ایک موتی رکھا ہے رسول اکرم دیگر تمام آ دمیوں سے زیادہ فوبصورت وجیں نفے۔ آب کا رنگ گندی تقا۔ آپ میے یا مفلّے زینے مجدات

میا ہز قدے تھے

اس کے علاوہ حضرت عبد المطلب کے کان کی لوے نیچے ایک مشہ تھا اسی طرح عبد النّٰہ بن عبای ا ورا ن کی اولا دہیں سے محمد، منصور ، مہدی ، ہارو ن رمشیبد، مامون معتصم کے کا ن کے بیچے مشہ تعاا ورمیرے زم گوش کے نیچے بھی متبر ہے۔

میں جلال الدین سیوطی کہا ہول برحدیث لین امورکی وجہ سے سلس ہے ایک تو کا ن ک پوکے تیجے کامتہ دوںرے آبا وَاجداد کا بیان اور نبیرے خلفاء کانسلسل اور خاص اِت یہ کہ اسس

روایت کو جھے خلفا مرنے بیان کیا ہے۔

متوکل علی النگرابوالفضل بعفر بن عتقهم بن بارون رشید بن مهدی بن مفور کے مثابہیر عبدی بن مفور سے مثابہیر عبد خلاقت بیں حرب زیل مشامیرنے انتقال کیا ،

## ممنتقريالتهم الوجعمر

منتقر بالندلقب ، ابو حیفر وابو عبدالند کنیت اور محد بن متوکل بن منفهم بن بارون رشید نام نفا ، اس کی مان کا نام جسیند تفاجوروم کی رہنے والی تفی اور متوکل کی دائشتہ تفی ، منتقر خوبصورت گندم گوں ، کلان جیٹم ، فراخ ببیانی ، لیم و نعیم ، دراز قد ، کلان شکم ، بلیج و نعو نناک انبایت دانشند نیکیوں کا مجسمہ ، فلام وستم سے دور ، علویوں کا محسن ، اور میل طلب رکھنے والا نفا اس نے اولادا بی فیکیوں کا مجسمہ ، فلام وستم سے دور ، علویوں کا محسن ، اور میل طلب رکھنے والا نفا اس نے اولادا بی فیکیوں کا مجسمہ ، فلام اجازت دے طالب سے غم و حزن اور نور ف و ملال دور کر ہے ، مام حیین گنی قبر کی زیارت کی عام اجازت دے وی نفی اور باغ فدک اولا دام مسین گئے موالے کر ویا تفاجے یز بدسیس نے بھی منظوم کیا ہے ۔ منتقراب نوالہ مورک کے ویک معد ما ہ شوال سے بھا بیکوں معتبز و مو گید کو ولیع مدی ہے معد ما ہ شوال سے بھا بیکوں معتبز و مو گید کو ولیع مدی سے معزول و خارج کر دیا جنہیں اس کے والد متوکل سے ولیع مدین کیونکہ بڑا علیم وسی نفا ہے ۔ وہ کہا کرتا تفا مزا دیتے سے باوجو د لوگوں کے ول موہ دیے کیونکہ بڑا علیم وسی نفا ہے ۔ وہ کہا کرتا تفا مزا دیتے سے بائے معا ف کرنے میں بڑی

لذَت با ورمقدر شف كا أتفام لينا نهابت مى كريب فعل ب -

خلیفہ ہونے کے بعداس نے ترکوں کو گالیاں دی اورکہا انہی لوگوں نے خلفار کو فتل کیا ۔ ترکوں پر اسنے الزام لگائے کہ وہ عاجز آگئے منظر مہیب و بہا در ہونے کے ساتھ دانشمند ہمی نفا ، اور لوگوں کے میکر میں نہ آنا نفا ۔ آخر کار ترکوں نے طبیب نمانس ابن طبفور کو پوٹ بدطور سنے بس بزار شخر فیاں دیں جس نے متنفر کے علاج مے زمانہ ہیں زہر بیے نشرے اس کی نصد کھولی اجس کے باعث منتقری موت واقع ہوئے۔

بعض کہتے ہیں ابن طیفوراس زہر ملیے نشر کوصا ف کرنا کھول کی اور یونہیں، ٹرا کرو کر دا ہمرحب وہ نو و بھار ہوا تواپنی فصد کھولنے، کا ایک غلام کو حکم دیا اور غلام نے نا دانی ہیں اسی زہر ملے نشر ت سے اس کی بھی فصد کھولی جس سے سبب پرطبیب بھی مرکیا ۔

بعض کتے ہیں کہ متنصر کوا مرود میں زہر دیا۔ بعض کتے ہیں کہ گئے ہیں درد ہوا اور سانس رک جوانے کی وحبہ سے اس کی موت واقع ہوئی \_\_\_\_\_ نزاع کی حالت ہیں متنصر کہا تھا۔ اے آبال میری دنیا واٹون دونول تباہ ہوئیں، میں اپنے باپ کی موت کا سبب ہوا اور اپ نود بھی مرر ہا ہوں ۔ غرفتکہ ہر رہیع الثانی شائل ہوئی متنصر نے وفات پائی ۔ اس نے تقریباً چھاہ فلافت کی، کہتے ہیں متنصر ایک دن اپنے والد کے فزانہ سے ایک بساط منگوا کر کھیلے لگا اس بساط پر ایک گول دائرہ تھا جس پرتاج بنا ہوا تھا ، منتصر نے ایک نارسی دان کو بلاکر اس عبارت کو پڑھوا کی گول دائرہ تھا جس پرتاج بنا ہوا تھا ، منتصر نے ایک فارسی دان کو بلاکر اس عبارت کو پڑھوا کی سرمطلب دریا فت کیا اس نے کہا یہ مجمل عبارت ہے ۔ پھر منتصر کے اصرار پر کہا مکھا ہے ، میں شہر وان بن کری بن ہرمز ہموں میں نے اپنے والد کو قتل کرایا ۔ اس کے بعد ہیں نے چھ چھ نا ہ شار دیا دہ با دنا ہرت نہیں کی ۔ برس کر منتصر کے چہرہ کا رنگ بدل گیا۔ بھر اس کے عمل سے یہ بساط خاکم ہے یہ بساط خاکم کے یہ بساط خاکم کری گوئی جس کا تا نا بانا سنہ وا تھا۔

تعابی نے رطا دکت المعارف میں مکھاہے۔ متفری خلافت نک تمام خلفائے گذشتہ تعیک رہے متنفر کی خلافت نک تمام خلفائے گذشتہ تعیک رہے متنفر اور اس کے اباؤا جداد یہ جملہ پاپنے خلیفہ ہوئے اسی طرح مقنز ومعتمد کے دور میں کارائے خلافت میں کچھ کمزوریاں رونما ہوئیں جیسے ستعصم جس کو تا تاربول نے قتل کیا یہ اور اس کے اباؤا جداد آئا خلیف ہوئے۔

تعالبی نے تعجب کرتے ہوئے لکھا ہے خاندان کسری شروان وہ بادشاہ ہوا ہو اپنے والد کو قتل کر ہا اورخود کرے چھے ماہ زندہ رہا، اسی طرح منتقر بھی وہ خلیجہ مواجس نے اپنے والدمتو کل کو قتل کرا ہا اورخود

#### صرف چھے ماہ حکومت کرسکا \_\_\_\_\_

### مستعين بالتدالوالعياس

مستعین بالندلقب، ابوالعباس کینت اوراحد بن عنصم بن بارون رسید نام تفایم میتاین امل متوکل کا بھائی تفاراس کی ماں کا نام مخارق تفاجومعتصم کی داشتہ نتی مستعین سلسانی ہیں پیدا ہوا۔ بر میلنج و تو بصورت تھا اور رائک سرخ وسفید تفاراس کے چہرہ پرچیک کے داغ سنفے اور تدرسے نتلا کر بولنا تقا۔

منتصر کے انتقال کے بعد اراکین سلطنت اور فوجی سیبہ سالار نے محلی شوری ہیں کہا اگر متوکل کی ا ولا د کو خلیفہ بنایا گیا تو بھر ہماری خیرنہیں۔ آخر کار باہمی مشور ہ سے متوکل کے مجتبیجہ احمد بن معنصم کوجس کا نقب تعین باللہ نقا انقاره سال کی عمر من فلیفنسیم کیا اورسب نے اس کے انفرر سعن کی ۔ العلاج میں خلیفہ ہوتے ہی اس کو ترکو ل کی خوبوب نازا کی اوراس نے وصبیف اور بغاً، ترکی غلامول کوتر نمغ کیا اور باغر نرکی غلام کو متو کل سے تا تلول میں شمار کر سے منہر مدر کر دیامستعین نے وانشمندی یہ کی کہ وصبیف اور بعا اسے اپنی وانی کسی رنجش کا اظہار تھی نہیں کیا مگرمتعین کے اس کارنامرسے تهام ترک اس کے مخالف ہو گئے اورستعین ان کے نوف کی وجرسے سمری رائے چور کر بنداد چلاگیا . ترکول نے معذرت نواہی ، انکساری و عابزی اورخلیفہ کی دوبارہ واپسی کے سلنے فاصد معیمے بیکن مستیں نے سمن رائے واپس ہے ہے سے انکارکیا تو بزرک اسے گرفتار کرنے کی تدہری کرنے كك . اورانهول في معتز بالنَّد بن متوكل بن معتقهم بن لارون رننيد كو يومتعين كا بغنيج تفاسماً ووخلافت سر کے اس کے ہاتھ پر سبیت کرلی اورستعین کی خلافت سے انکار کر دیا \_\_\_ معتنزنے فلیفہ ہونے کے بعدایک بڑالٹکرمننیین سے لڑنے کے لئے روا زکبا لیکن ہل بنا د نے مستعین کا ساتھ دیا اور عرصہ تک خونر بز حباک ہوتی رہی حس میں فریقین کے اکثر آدمی کام آئے چیزوں کے زرخ گرا ل ہوئے اورمھانب عام ہو گئے۔ یہ خر کامسنعین سے مددگارو ل نے کہاکمتنین کو خلافت سے دستیروارکرائے دینے ہیں ،حس پراسمعیل قاضی نے بڑی کڑی مشرکییں لگائیں ، ایک معاہدہ مرتب کیا گیاجس مستعین نے خلاذت سے دست کش ہونا نخربر کیا اور دوسرے فاجنبول وغیرہ نے گواہی کے دسنخط کئے اور صدر فاصی نے اپنی مہر ثبت کی افریستعین اس طرح ساھیے م

اس کے عہد حکومت ہیں حرب ویل مثا ہیرنے انتقال کیا ، مشاہیر مشاہیر عبد بن حبید ، ابوطا ہر بن سرح ، حارث بن سکین ، بڑی مقرل ، ابوحاتم سجت فی ، علامہ جاحظ وغیرہ یہ

## المعتنزيالند محمر

المعنزیا لئد لقب، ابوعبدالند کنیت اور نام محد تھا۔ بعض کہتے ہیں کہ زبیر نام نھا۔ غرضاً معنز بالتہ کی والد ہی کا نام متوکل، دا داکا معتصم اور پر دا داکا نام ہارون رشید بن مہدی بن محد بن منسور نھا۔ اس کی مال کا نام قبیح نفا، بوروم کی رہنے والی تھی اور اس کے والد منوکل کی داستہ تھی۔ مستعبن کی خلافت سے دستبر داری کے بعد معتز سے بھی ہوا۔ منظر بڑا ہی حبین و توبصورت نفا۔ موار اس سے قبل کو ٹی اتنی کم عمری میں خلیفہ نبیں ہوا۔ منظر بڑا ہی حبین و توبصورت نفا۔ معنز کے استا و حد بیت علی بن بوب کا بیان ہے معتز سے زیادہ صیب و فوبصورت کو لی قلیفہ و کی خلیفہ ایس کے استا و حد بین ایا اور معنز وہ بہلا خلیفہ ہے جس نے گھوڑوں کو سونے کا زبور بہنایا، وگر زند بم معتز کے غلیفہ بونے کی مقرر کردہ نائب سلطنت اشاں نے انتقال کیا اور کا یہ و کیا ہو کہ مقرر کردہ نائب سلطنت اشاں نے انتقال کیا اور کیا ہو

ہترار ائٹر فیاں جیوٹریں ہومنتز نے سر کاری نٹزار نمیں واخل کرا دیں ۔اوراس کی جگہ محد بن عبداللہ بن طاہر

کو نا ئبسلطەنت مفرر کرے دو تدوار ہی با ندھنے کے منصب پر مهر فراز کیا۔ بھراس کو بھی معزول کرے ا بہتے

بھائی ابواحد کونا شب سلطن بنایا، اسے سونے کا تاجی بہنایا ، جواہرات کی ٹویل دی اورجواہرات کے جمالر عنایت سکتے ہواس کے کندھوں ہر ہڑے رہتے سکتے اور دو تلواریں با ندھنے کے منصب سے معزز کیا ۔ پھراس کو برخاست کرکے واسط بھیجہ یا۔ اور اس عبد بغا شرابی کو مقرر کرکے اسے تلجے شاہی بہنایا ، جس کے بیک سال بعد بعین سے برخاست کی وارم بیال با اور اس کا معزر رہار خلافت میں لایا گیا ۔ اس سال معنز نے ماہ رجیب میں اپنے بھائی موثد بالٹہ کو ولیمبرک سے برخاست کی اور میں لایا گیا ۔ اس سال معنز بین بند کر دیا ، جہال وہ تقور سے دن بعد مرگیا ۔ اور معنوں معنز برنی آب کی اور میں بازیرس کر ہیا ، جہال وہ تقور سے دن بعد مرگیا ۔ اور کو جمع کرکے ان سے شہاد بین لیس کہ مؤید کسی زدو کو ب، وغیرہ کی وجہ سے نہیں بلکہ بقامنا سے قامینوں فوت ہوا ہے ۔

ا سے پہلے ہی ترکو ں سے خوف رامن گیر تھا کہ ترکی مہر داروں کی ایک جماعت نے کہا ا اے ا مبرالمومنین! ہمّارے خور دنوش کا انتظام فرہاہئے ، تاکہ صالح بن وصیف دغیرہ کومّتل کرسکیں مقتز کو صالح وغیرہ سے خوف نھا اس لئے اس نے اپنی والدہ سے کھ رقم طلب کی ، تاکہ دولت سے ذربعبہ بوگوں کو اپنایا جائے لیکن اس کی والدہ نے تنجوسی سسے کا م لیا۔ علاوہ ازیں سرکاری خزانہ بھی قالی ہو حیکا تھا۔ ان بدیے ہوئے عالات بیں نرکیوں نے صالح بن وصیف اورمحد بغا کو اپنا ہم نوا بنایا اور ہمتیاروں سے لیس ہوکرا ن سب ۔ نی شاں عل پر بیغار کی اور کہنے ملکے معتبز با ہراؤ۔ اس ہڑیو نگ بیر معتنزنے اندرکہلوایا . بہاری کی وجہسے بی نے دوایی سے اور علاوہ ازیں بے انہا کمزور بھی بعدا : اس نو بن برحیند ہوگ بغیرا جازن کے محل میں تھس گئے اورمغتز کو مانگ ب<u>کڑے</u> گھیٹیا ،آبہن گرزول سے مارا اور سخت و موب میں کورا کیا۔ اس کے طانچہ میں رسید کئے اور کہتے رہے وسنبرواری کرو، بھر قاضی بن سوارب کو بلاکر دومرے گوا ہول کی موجود گی بیس مغترسے دستبرداری کا اقرار لیا اور بغلاد سے وارالخافة مرمن رائے لے گئے ، جہال مغنز نے محمد بن واتق کے استحدیث کی اور خلافت سے اس کے حق میں وستبرداری کا اعلان کیا ۔۔ محدین واتق وہ شخص نفا جے معنزے اپینے دور حکومت بی بغلاد بیں نظر بند کر دیا تھا۔ اس وا نعہ کے پارنج ون بعد نرک وغیرہ معتنز کو گرم حمام کے سکتے ، جہال عنل کرنے کے بعدا سے پیایں مگی اور ہمرامیوں نے اسے برف کا یا نی بلا دیا جس کے پینتے ہی وہ فوراً مرگیا ایر واقعہ ما ہ شعبا ن مھھنٹریر ہیں ہوا \_\_\_\_ اس کے بعد مغتنر کی والدہ خو ف کی دجہ سے رو پوش ہوگئی ۔ لیکن پھر ماہ رمضا ن مصفی حلیں اس نے ایک لا کوئمین سوائٹر قبال زر نفذا ور ور عدد جائے وال جس

یس سے ایک زمر و دگار تھا اور و وسرے پرمونی بڑے ہوئے تھے ایک ہیانہ اور دوسری بہت ہیا بیزیں بہا بیزیں بہا بیزیں بہا بیزیں بہا بیزیں بہا بیزیں بہا بیزیں ہے۔ کہتے بین کہ چانے دان کی فیرت و وہزار ائٹرنی تغی — ان تی گف کو دیکھ کرصالح نے کہا او کمبخت او تو نے اتنا سرب رکھتے ہوئے اچنے لڑے کو حرف کیا سہر او میت کو دیا ہے بہاں وہ میت کر فتل کرا دیا۔ غرضکہ یہ نئی گف صالح نے نبول کریے معتنر کی والدہ کو کا معظم بھیے دیا ، جہاں وہ معتمد بن میں کھراسے سرمن اے معتمد بن میں کھراسے سرمن اے والیس جی یہا جہاں اس نے سمالے میں وفات یا گی \_\_\_\_

معتزے وور مکومت میں حرب ویل مشہور حفران نے انتقال کیا ،۔

متری سقطی، ہارون بن سعیدا بلی ، علامہ داری مفتّف مسند، امام مالک کے سائل سے مؤلف امام عنبی اور دیگرمشا میر بھی فوت موشے ۔

## مهتدى بالتر

مهتدی بالندلقب، ابواسی ق وابوعبدالند کنینت ا ورمحدبن وا تُق بن معتصم بن ارون رشیدنام مخا اس کی والده کا نام ورده تقا بو وا تُق کی واستند نفی - مهتدی ا پنے وادا فیلفه مقصم بالند کی زندگدیس سناند میں بیدا ہوا۔

من فی منتی کے حالات اسلام منز باللہ اس میں مہتدی باللہ اس طرح نخت نشین ہوا کہ سب سے منتی کے حالات اسلام منز باللہ اسے خلیفہ تسلیم کیا اوراس کے آگے مزگوں ہو کر بیٹھا پھر گوا ہوں نے آگے مزگوں ہو کر بیٹھا پھر گوا ہوں نے شہا و ت وی کر معتز باللہ خلاقت کرنے سے عابر نہے جس کا معتز نے افرار کیا اس کے بعد جستدی نے مند خلاقت میں منتوں کی اس کے بعد جستدی نے مند خلاقت سنتھالی سنتھالی

مہتدی کا رنگ گندم گون نقاوہ دبلا پتلا، نوبھورت، زابد دعابد، منصف ،احکام اللی کی اجرائی میں تیز، جیوٹ اور عقلمند تھا کیکن اسے مددگار وسائقی میشریز آئے۔

خطیب نے مکھا ہے جبتدی خلیفہ ہونے کے بعد قبل ہونے تک روزے وارر ہا۔

میک کرواری

استم بن قاسم کا بیان ہے میں رمضا ن بیں سربیرے وقت جبتدی کے ہاں گیا

پھرا سے دگا توجمے بنٹا لیا۔ پھرمغرب کی نماز پڑھا کے کھا نا طلب کیا۔ اور جمے اپنے ماتھ بٹھایا ہیں نے

دیما کہ بیدگی ٹوکری میں بیٹی بیٹی بیٹا اوراس کے اوپر ایک بیا کی میں نمک ، سرکہ اور روعن زیون رکھا ہوا تا ہی کھان آیا۔ ہم دونوں کھانے گے مجھے نیا ل تھا کہ اس کے بعد کچھ اور آئے گا . کھانے کے درمیان میں دہندی نے مجھ سے پوچھا کیا تہارا روزہ نہایں تھا ؟ بیس نے کہا جی ہاں روزہ نھا . پھر پوچھا کیا کل روزہ نہیں رکھوٹے ؟ بیس نے کہا ماہ رمضان ہے ۔ ضرور رکھوں گا۔ تو کہا بیٹ بھر کر کھا و اس کے سوائے اور کو کی کھا نا نہیں ہے اور یہی ہماری غذا ہے ۔ تو میں نے نعجب کرتے ہوئے کہا اسے امیر المونین ؟! الذرنے آپ کو سرب کچھ دیا ہے اس پر یہ کھا تا آتو کہا امروا فعہ یہ ہے کہ میں نے خاندان امید میں سے الذرنے آپ کو سرب کچھ دیا ہے اس پر یہ کھا تا آتو کہا امروا فعہ یہ ہے کہ میں سے خاندان امید میں سے عمر بن عبدالعزیز کے حالات پر نظر کی تو انہیں معمولی غذا کھانے والا رعایا پر ور دیکھا اور بنو ہا نئیوں کو دیکھ کر مجھ غیرت آئی اس سے میں سے ایسے لئے یہ غذا مقر کر لی ہے جو تہماری نظروں کے سامنے و کیمھ کر مجھ غیرت آئی اس سے میں سے ایسے لئے یہ غذا مقر کر لی ہے جو تہماری نظروں کے سامنے و کیمھ کر مجھ غیرت آئی اس سے میں سے ایسے لئے یہ غذا مقر کر لی ہے جو تہماری نظروں کے سامنے

جعفر بن عبدالواحد کا بیان ہے بہ دوران گفتگو ایک مسئد کی با بت بیں نے مبتدی سے کہا امام احمد بن حنبل کا یہی مسلک ہے البتہ خلفائے گذشتہ اسے نہیں مانے سفے ۔ تو مبتدی نے کہا امام احمد بن حنبل یا لکل درست فرملن ہیں اگر ممکن ہوتا تو لیں اپنے والدسے اپنی نسبدت ترک کر دینااور آئیندہ تہیں لازم ہے کہ تم ہمیشہ مجھ برحق واضح کرتے رہو۔ کیو نکرحق رکھنے والا میری نظریس برزگ و

ممالع بن وصیف کوتنل کرنے کے کئے موسی بن بغا سرمن رائے بہونچا تاکہ اس طرح جوانم مردی معتبر کی والدہ کا جومال دولت ضبط کیا معتبر کے نون کا بدلہ لیا جائے اور صارفے نے مغتبر کی والدہ کا جومال دولت ضبط کیا

ك مفط ك منى كراك ركھنے كا مندوقير اعطروان الميل ك عبم كى كھال بھيل كے سنے يدكن سوٹ كيس سب اچھا تر عمر ہے۔ از مرج

اسلام، حیا اور آرام وسکون کی عزیت کرو فطفار کی مخالفت اوران کے مفایلہ کی برأت النہ کو پسند نہیں۔ اور حقیقت برسے کہ صالح کا مجھے کوئی بیتہ نہیں ہے ۔ برس کر ہوگ فاموش جلے گئے اس کے بعد موسلی سنے اعلان کی جو کوئی صالح کا بتر بتائے گا یا اسے پکڑ لائے گا تواسے دس بزارا متر نیال نعام و یا جائے گا۔ لیکن کسی کوکا مبابی نہ ہوئی کہ آنفا فا گیند غلام سخت کری سے نیجنے کے لئے ایک گل میں گئے وال سامنے ایک کل میں اور اس بمی جاکر دیکھا کہ صالح اندھیرے میں دہیں دہیں رہائے ہوئی ہوا ہے ۔ اور اس کے باس کوئی اور شخص نہیں ہے جنا نیے اس غلاموں سنے اسے پہیا اس کرموسلی کواطلاع دی جس سے است کی خرجھیل گئی جس سے ہتدی کو وئی صدمہ ہوا لیکن خون کے خون میں بی کرخاموش رہا۔

مرالح کا سرکٹوانے کے بعد موسلی اینے ساتھ باکبال کو یلنے ہوئے ساقر کی نمان مرا کی بین سس و دریائے دجلہ کے ساحلی علاقہ کامشہور منفام) کی جانب روانہ ہوا۔ ادھر مہندی نے راز دارانہ طور پر باکیا ل کو مکھا کہ موسلی اور مفلے کو قتل یا گرفتار کر لو توتم کو نرکی فوجی حاکم

مفرد کر دیا جائے گا۔

## المعتمد على الثير

المعتمد علی النّد لقب ، ابوالعباس وابو جعفر کنیت اور احمد بن متوکل بن عنصم بن بارون رسنید

بن مهدی بن منصور نام تفا \_\_\_\_\_ بر فع من حمیں بیدا مبوا اس کی والدہ کا نام فتیان نفا، اور روم کی
باشندہ تفی - مهندی کے فتل کے بنگا مرمیں برمعتمد حوست کی جیل بیس نفا جہاں سے اسے وگو ں نے
چھڑاکر اس کے باتھ پر بیویت کی - چنا بنچہ المصابح میں معتمد نے فلیفہ ہونے کے بعد اپنے بھائی مونن
طلحہ کومشر فی اور اپنے فرزند ولیعہ جعفر کومغربی ممالک کاگور نرمفررکیا - اور اپنے فرزند جعفر کو مفوض
الی النّد کا نقب وے کرمصر کا علاقہ بھی اسی کے تحت کر دیا ۔ اور نود ملکی و قومی کامول سے بے پرواہ
ہوکر عیش وعشرت میں شغول ہوگیا ۔ جس کے باعث رعایا اس سے بدخل ہوکر اس کے بھائی مونی طلحہ
کوگر ویدہ ہوگئی ۔

کے اصل کتا بیں بعدی تکھا ہے عالاتکہ مبدی مام ہے منصور کے فرزند کا بو سلسکے ہیں فرت ہوا اور ہارون رشید کا والد نفا پو بکر معند باللہ کے حالات مکھے جا رہے ہیں جو مبتدی کا چیازا و بھائی تفا نیز معتمد کے حالات یس اس مہندی کا ذکر ہے اس لئے ہم نے بھی مہندی مکھا ہے۔ از مترجم معتدے زانہ فلانت میں سوڈانیوں سے مقرا وراس کے اطراف میں سوڈانیوں سے مقرا وراس کے اطراف میں وقور سے فقا صی واقعات اس جنگ میں موفق طلی نے کا نڈرانجیف کے فرائفن البام ہے اسی زانہ میں ایسی وبا بھیلی جوعرا تی جنگ سے کسی طرح کم زنقی اوراس و باسے ہے انتہا وگ لقرنہ اجل مہوٹے ۔ اس کے بعد سخت زلز ہے آئے جس کی وجہ سے روم کے نشیبی علاقہ کے بزاروں وسے واسے جا ان بجق ہوئے ۔

غرضکه آغاز خلا فت معتمد هی تا معتمد می سیسته می سور انیوس سے جنگ بونی رہی اور سال سنتی می میں سور ان میں مور ان میں سور ان سر دار بہبو دکو متن کیا گیا۔ اس ملعون مہبود نے رسالت کا دعویٰ کیا نفا اور خود کوغیب دان کہنا تھا۔

اس نبیت بہبود کا کتا اور مرنیزہ برر کھ بغداد لایا گیا اور اس کی نمائش کرائی گئی۔ جس برعوام نے موفق کو دعایش دیں ، اور اس کی مدح مرائی کی بین سانوں کو جباں سے قید کرکے لایا گیا تھا انہیں اب آزادی ان کے مکا نوں تک بہنچایا گیا ، خاص طور پروا مطابور رام ہرمز کے سلاؤں کو تیدسے رہا کرکے ان کے میں واپس کیا گیا ۔

سنانی بی جاز وعراق میں انناسخت قحط بڑاکہ د. ۱۵ انٹرفیوں بیں ایک بوری گیہوں ملا تھا۔ اوراسی سال رومیوں نے سٹہر لو کو میر تیعنہ کیا۔

سائلیم مین معتدت این فرزند تعیفر مفوض الی النّد کو ولیعبدا ول مقرر کرے علافته شام مجزیرہ اور ارمینیہ کا مغربی حاکم بنایا اور این بھائی موفق طلی کو ولیعبد دوم بناکر عراق، بعندا د، جازی ناری اصفید اصفیا ن، رہے ، خراسا ن، طرستنان ، سبحت ان ، سندھ مالک کا مشرقی حاکم مقرر کیا۔ اور ان کوسفید وسیا ہ دکو برج عنایت کئے ، سابھ ہی بمشروطی حکم دیا کر حفر کی غیر موج دگی میں موفق طلی کی دائے پر عملد آریک جائے اور بھر یہ فرمان چیف جسیش این ابی شوار ب سے در بعید کعبہ میں آویزال کرا دیا۔

سوالا میں موق نے میں معتمد کو مُرفق سے زیا دہ رنجش ہوگئی کیو کمرسمالا کہ جا ہم موفق نے معتمد برحمد کیا تھا اور با لا خو ددنوں میں صلح مہوگئی تھی۔ چنا نجر گرشتہ بدگانی سے خیال نے سوالا ہم میں ہجم عندسے ائب سلطنت مصر ابوطوبون سے نام خبگی پر وا نہ لکھوا دیا۔ اور اُ خرکا معتمد وا بوطوبون نے شفقہ طورسے حملہ کی مطان ، چنانچہ ابن طوبون فوج سے کر ومشق ہنچا اور معتمد بھی سرمن رائے سے تفریح کی خاطر دمشق کی مانب روانہ ہوا۔

مونی کے اس اطلاع و کارنامہ پراسٹی بن کنداج کو خلعت، وولت اور زرخیز جاگر عنایت کی اور ذوسندین خطاب دیا۔ اورصاعد بن مخلد کو ذو وزار بین کے خطاب سے سرفراز کرے مغند پرنگران مقرر کیا جب کرمنتد با سکل ہے سب تنا ۔۔۔۔۔ پنانچ مغند نے اس وا نعمہ قیدو سے جارگی کونظم بھی کیا ہے معتمد وہ مبہلا خلیفہ تھا جے نظر بند کیا گیا اور اس پر بوگو ل کو نگران رکھا گیا۔ اس کے بعد عشہ کو واسط جیل میں بھیج دیا گیا ۔۔۔۔۔

اس وافعہ کی اطلاع ابن طولون گورنرم کو ہوئی تواسس نے قاضیوں اورارا کیبن کو مت

کو جن کرے کہا ۔ چونکہ امیرالمومنین معتمد سے موفی ہے جہدگتی گی ہے اس سے موفی کو ولیعہدی سے خارج کر دیا جائے جس پر سب نے صاو کیا لیکن قاضی بکار بن تینہ نے کہا جس طرح تنم نے موفی کا ہروا اللہ کا رہا تینہ ہے کہ جس کے موفی کا ہروا اللہ کا میں کہا اسی طرح اب اس کے معرول کرنے کا فرمان مجبی کر قیاسی اس کے بین کر ابن طولون نے کہا معتمد جبل میں ہے اس سے کو ٹی فرمان جاری نہیں کرسکتا ۔ نوقائی میں اس کے بعد ابن طولون نے کہا و نیا میں مجبور ہول ۔ اس کے بعد ابن طولون نے کہا دنیا میں مراب مشہور ہوگیا ہے کہ ابن بکاریک تا قاصی ہے حالان کہ بڑھا ہے کی وجہ سے اب تمہاری مقل جاتی رہی ہے ، مشہور ہوگیا ہے کہ ابن بکاریک تا قاصی بکار کو جیل بھیج دیا اور قاصی بکار کے یا سرجس ندر مال و دولت تفی سب چین لی ۔ اور دس ہزار ایٹر فیال زرنقد بھی قاضی بکار کے گھرسے از تسم طیا ت برآمد ہوئی جنیں مرتبہ سب چین لی ۔ اور دس ہزار ایٹر فیال زرنقد بھی قاضی بکار کے گھرسے از تسم طیا ت برآمد ہوئی جنیں مرتبہ کرکے بکار نے رکھا تھا ۔

مو فق طلحہ کو جب اس وا قعمہ کی اطلاع ہوئی تواس نے حکم دیا کہ برسرمنبر ابن طولون پر لعنت ملامت کی جائے۔

اس کے سائف مغرب تک گئے ، غرضکہ اسی عبداللہ بن عبیدا للہ نے استارہ میں اپنی مبدیت کا اعلان کما نفا۔

صوبی کا بیان ہے ہارون بن ابراہیم ہائٹی نے بیٹیت گورز حبشہ بغدا و والوں کوحکم دیاکہ اس کے نام کا سکہ جاری کیا۔ کے نام کا سکہ جاری کیا جائے آخر کار بغدا دیوں نے اس سکہ کو نابسند کیا اور وہ ختم ہو گیا۔ سکت جی دریا نے بیل سوکھ گیا ۔ پانی کا نام و نشان ندر ہا۔ غلہ کا نرخ بڑھ گیا۔ اور اسی سال موفق نے انتقال کیا جس کی وجہ سے معتمد کو جبین آیا۔ اس سال قرامطہ کا فرقہ کو فہ ہیں پریدا ہوا۔ بہ ملحد کہتے سے کا خسل بہتا کی فرور نہ بن تراب حدل سے ۔ اورا و آن میں کہا کرتے سطے محد بن ضفیہ البد کا رسول سے۔

سے رحل جہاری فرور میں براب ماران سے ما وروروں کی با رحف سے مدن یہ سرا مورور کے استعمال کو تبدیر میں مجھتے اسا وروروں سے معنور میں المقدس کو قبلہ مجھتے ہے۔ بیت المقدس کو قبلہ مجھتے

نے اوراس کا ج کرتے ستے وغیرہ دغیرہ ۔ ان قرامطی محدول نے اسپنے نیا لات جاہلول اور باریشیوں

برميش كئ سے من كر لوگول في تعجب كيا-

روی این اور العباس کو ولیعهد مقرر کی دربار عام میں اسپنے بیمیط مفوض کو ولیعهدی سے تحارج کیا اوراس اکثر فوج اس کی فرما بنر وار تنی معتمد کے دربار عام میں اسپنے بیمیط مفوض کو ولیعهدی سے تحارج کیا اوراس کے بجائے ابوا تعباس کو ولیعهد مقرر کرکے اس کومعتفند کا خطاب دبا اور معتفند ہے اسی سال احکام ویٹ کوئی تجومی یا قصتہ گو برمبر را ہ نہ بلیٹے۔ کتب فرونکوں سے حلف نامر مکموایا کہ وہ فلسفہ اور مناظرہ کی کوئی تاب فروخت نہیں کریں گے ۔ اسی سال بیر کی رات اور حب العباد بین معتمد سنے انتقال کیا، بعض کہتے ہیں سے دبر ربا گیا اور یعبی کا مقولہ ہے کہ سونے میں اس کا گلا دبا دیا گیا۔ غرضیکم ۵۰ سال کی عمر بی خبیف معتمد باللہ تے اچا تک انتقال کیا۔

معتد سے اپنے بھائی موفق کے غلبہ کی وجہ سے مفہور رہا اور دیگر اسباب کے باعث اپنے دلیعبد مغضد کی وجہ سے مجبور رہا ۔ اور ان ہی تمام مجبور بول میں اس کی موت واقع ہموئی ۔ مغالبہ اسمارے زمانہ میں حب ذیل مشاہبرتے انتقال کیا ا۔

مستا ہمیر عبدالاعللی، زبیر بن بکار، ابونفنل رباشی، محد بن بحلی ذبلی برجاج بن شاعر عبلی حافظ، قاضی القضاۃ ابن ابی شوارب، سوسی مفری عمر بن شبہ، ابوزرعہ رازی ، محد بن عبدالشد بن عبدالحکم، قاضی بکار، وا و ذطابری ابن وارہ بن مخلد، ابن فبنبہ، ابوحاتم رازی اور دبگر منتہ بورومغزز حضرات نے و فات پائی ۔ عبدالشد بن مغنز نے معی معتمد کی شان میں مدیحت سرائی کی اور معتمد نے تو و بھی بڑانہ نظر بندی

ا شعار کھے ۔

صولی کا بیان ہے معتمد کا ایک میرمنشی صرف اس لئے امور تھا کرمعتمد کا کلام سنہری روشنا ان سے مکھا کتا ہے۔ مکھاکرتا نظا۔ علاوہ ازیں ابوسیدھن بن سببہ بیشا پوری نے بھی معتمد کا مرتبہ مکھا ہے۔

#### معتضد بالسر

مخضد بالنُدلقب ، ابوالعباس كنبِت اوراحد بن موفق طلحه بن متوكل بن معتضم بن با ون رسِّد نام تقاریه ماه و زی قعده مسموره میں پریا ہوا۔ لیکن صولی نے اس کی تاریخ پریائش ما ، ربیع الاول سیسی تھا۔ یہ ماہ وزی قعده مسمور میں پریا ہوا۔ لیکن صولی نے اس کی داشتہ تھی ۔۔۔ بعض کہتے ہیں اس کی والدہ کا نام مرز نقا اور معبض نے اس کی والدہ کا نام مرز ربیعا ہے۔

معتفدابینے چیا معتمد کے اتقال کے بعد ماہ رجب سو میں نحت نشین نعلافت ہوا۔

خاندان بنوعباس میں معتقد رہ سے زیادہ خوبھورت، ہما در ایر ہمیبت اصاحب جروت مسلم مل نہا ہت عقد ندا اور سخت گیر نفا \_\_\_\_ اس کی شجاعت کی حالت یہ متنی کہ شیر کا تنها مقابلہ سے آتا تھا۔ جب کسی حاکم پر عضمہ ہونا تو اس پر حہر اینوں کا نام نہ لیتا ، مجرموں کو گہرے غار میں ڈوا دیتا اور حقیقت یہ ہے کہ بڑا سیاست دان مقا۔

بھر حورات عرصہ کے بعد ایک دن معتقد سنے مجھ سے کہا پتے ہے تناؤ رعایا مجھ براکیوں کہی ہے! میں نے جواب دیا آپ کی خوریزی ، تو کہا خلیفہ ہونے کے بعد مجدا ہیں نے کسی کو ناحق قتل نہیں کہا ، اس پر میں نے کہا کہ آپ نے احمد بن طیب کو کیوں قتل کیا ؟ تو کہا اس نے مجھے الحاد کی دعوت دی حق بھر ہیں نے کھے ت پر سے مین نوجوانوں کے متل کو پوچھا تو کہا وہ تینوں قاتل اور چورستے اور ہم نے ان کے جرائم کی تحقیقات بھی کرلی مقی

تاصی اساعیل کا بیان ہے میں ایک و ن معتصدے پاس نوعمر نوبصورت روی لڑکو ل کو دیموکر

وایس ہونے نگا تومغفندنے کہا قاصی صاحب بخدا آج کب عرام پرکھی میرا کمر منبرہی کھلا۔ بھرایک مزنبہ میں مغتضد کے باس گیا تواس نے مجھ کو ایک کتا تھے وباحس میں علماء کی لغرشیں رج نفیس بیں نے وہ دیکھ كرعرض كياس كا ملحنے والا زنديق سے - نوپوھا وہ جموا انھى موا-بس نے عرف كبا بوشراب كوجائز كيے وه لازمى طور برمنعه كوجائز نہيں كہتا۔ اورمنعه كوجائز كينے والا لازمى طورسے کانے بیانے کو جائز فرار نہیں دنیا۔ ہاں یر ممکن ہے کسی عالم سے نعبش ہو گئی ہو۔ اور بوشفی تمام علمه دین کر بخر خوں کا مرکب کہے با ان کی نغز شوں کو ٹوھونڈ تا ہیرے تو ایسانتحف خارج ازاسلام ہے . چنانچہ منتفند کے حکم سے وہ کتابچہ ندر آنش کر دیا گیا ۔ معنضد دوربین، و دوررس اوربها در تھا اس نے بہت سی جنگوں ہیں فتح بائی اس

خوش اسلوبی کی برتری شہور تھی ۔ امور شاہی کو نجس ونوبی انجام دیبا ہوگ اس کے رعب راب کی و جرسے بے انتہا نو ف زرہ موتے اس کے عہد حکومت میں فلنہ و فسا د کی روک تھام ہو گئی۔ اس کی با دشاہت کے زمانہ میں امن واما ن تھا۔ جوٹنگیس بجبریہ طور پراحکام مشریعت کے خلاف وصول کیا با تا تھا۔ وہمننضدے معاف کر دیا۔ مدل وا نصاف سے کام لیبا، رعایا پرکسی کوظلم نہ كرنے دنيا۔ بيونكه عباسي حكومت كواس نے از سرنومفنبوط كيا تھا اس سے سفات ووم سے ام سے مشہور ہوگیا ، مالانکرمتو کل کے زمانہ ہی سے ملک میں کمزوری ، خرا بی زوال اور بے چینیٰ کا آغار ہو جکا تھا \_\_\_\_معتضد کی صن کاری انوش اسلوبی اور تجدید کاری کی ابن رومی نے بھی مدح مرائی کی ہے ا ورمنتنز سنے بول زمزمہ ریزی کی ہے کہ مقتصد سنے بنو ہائٹم کی مملکت کو غالب اور باعز ت کردیا ہے۔ معتفند نے اپنی خلافت کے پہلے سال کتاب فروشوں کوفلسفہ ومنطق وعلم کلام ک كارنامے كارنامے كا بوں كى فروخت كى مانعت كى، قصة كہانى كہنے والوں اور بخوميوں كو مارك كے کنارہ کھڑے ہونے سے یا زر کھا۔ بقرعبید کی نماز خود بڑھا ٹی جس کی پہلی رکعت میں چھوا وردوسری میں ایک بھیر کہی ۔ اور کو نی نطبہ نہیں ویا \_

سنكمارة مين عبدالله بن عبيد مدعى مبدويت قيران كياجها ن حاكم افريقه سے اس كى جنگ ہو لى أ لیکن اس کی جماعت بڑھتی ہی گئی ۔۔۔۔ اسی سال سندھ سے علاقہ رسل سے اطلاع آئی کہ ماہ شوال میں جا نگر من ہواجس کی وجہ سے عصر کب بے انتہا اندھیرا رہا ۔ اس کے اس کے بعد کال آندھی أكُ بو تقرباً ولو بج رات ك رسى - يوسخت زانك اكترس كى وجدس شرتبس نهس بوكيا ، اور

مكانول ك مبدك نيج سے تقريبًا وراط واكم لائيس برآ مد مولي .

سند میں علاقہ روم کا منہ کر کور بیسلانول کے قبضہ میں آیا۔ اسی سال رے اور طربتان کے درمیانی علاقہ میں علاقہ بن کی اتنی تعلق ہوئی کہ تین اور کیے علاقہ میں یا تی سو کھ گیا اور ہانی کی اتنی تعلق ہوئی کہ تین اور کیے اور اسی سال معنفند نے کہ کے دارالندوہ کومنہدم کرا کے اتنا سی تنا سی بنوائی ہو سید حرام کے ہاں ہے۔ وہاں سی سال معنفند نے کہ کے دارالندوہ کومنہدم کرا کے وہاں سی سال معنفند سے کہ جات ہے۔

سلامی ہے بیں سنتفند نے عید توروز سے ون آگ روسٹن کر کے بوگوں پر ہا نی چیڑ کھنے کی مانعت
کی ۔ اورا حکام جاری سکنے کر بیطر بقیہ مجو سیوں کا ہے ۔ اسی سال اور بیع الاول بیں معتقد سنے نظالندی
دختر نوارویہ بن احمد بن طولون سے نتا دی کی جب سے جہیز میں چار ہزارائیسے کمر نبد ستھے جن کے نیندول
میں جو ہرات لگے : و نے تقے اور دو ممر سے سامان کے علاوہ ونل صندون جوا ہرات سے بھر سے
موسے محقے ۔

سلامی میں معتقد نے احکام دئے کہ زوی لارھام کومیراٹ میں سے مٹر عی حصّہ دیا جائے اور ترکہ کا قانون از مرنو مزنب کیا جائے۔ اس پر ہوگول نے معتقد کو بے انتہا رہائیں دیں ۔۔۔۔

میم کی جم میں ایک مزنبہ عصر سے لے کر رات تک آسان پر انتی مرخی نہیں کہ ایک شخف دوسر ہے کو سے مرخ زظات تا تفا اور دبواری تک لال دکھائی دیتی تھیں اس قہر پر ہوگول نے بارگاہ اللی میں خو ب روروکر دعا بین کیں ۔۔۔۔۔

ابن جریر نے لکھا ہے اسی مہال یعنی سلامی کی معتقد نے برسر منبر حفرت معاویہ پر لعنت کی۔
جس سے وزیر فاص عبداللہ نے اس سنوف سے منع کیا کر مایا میں اضطراب پیدا ہوجائے گا، لیکن معتقد نے ایک نہ نہاء منا قب اور امیر معاویہ کے ایک معتقد نے ایک نہا اسے امیر المونیین جب عوام آپ کے یہ احکام نیں عبوب تخریر ہونے تھے۔ اس پر امام ابو یوسف نے کہا اسے امیر المونیین جب عوام آپ کے یہ احکام نیں گئے توسخت فنڈ وفسا دروتما ہوجائے گا ۔ جس کا جواب معتقد نے بہد دیا، فلٹول کو اسی تلوارسے دبا دول کا ۔ جس پر امام یوسف نے کہا علوی تمام مالک میں موجو دہیں، لوگ اہل بربت کے فضائل من کر دول کا ۔ جس پر امام یوسف نے کہا علوی تمام مالک میں موجو دہیں، لوگ اہل بربت کے فضائل من کر اس کا ساتھ دیں ہے اور وہ آپ پر خروج کریں گئے تواس وفت کیا یہے گا ؟ اس پر مقعد سے ایک اس کا ما جراکرنا بندکر دیئے۔

الموری میں برقام بھرہ بہلی آندھی آئی بھروہ ہری رنگ کی ہوگئی ابھر کالی آندھی کی شکل میں برل کرتمام شہروں میں بھیل گئی۔ اس کے بعدآسمان سے برف کا ایک چوبایہ گراجس کا وزن ڈیڑھ سودرہم خفا ۔ اس آندھی سے تقریباً با بخ سو کھوروں کے ورخت برطسے اکھڑ گئے ۔ اور مشکک کے برابر کاسے اور

سفید بیقرانمان سے گرے \_\_\_\_

الا کی میں ابوسید قرمطی برقام بحرین ظاہر ہوا اور شان و شوکت ما مل کی ۔ یہ وہی ابوطا ہر سیان ہے جس نے جراسود کو اکھاڑ سیسیکنے کا ارادہ کیا نظا ، جنانچہ اس نے فلیفنہ کی فوج سے جنگ کی اور فلیفنہ کی فوج کو کئی مرتبر شکست وسینے کے بعد بھرہ اور اس کے قرب وجوار میں غارت گری کے بعد بعرہ و اور اس کے قرب وجوار میں غارت گری کے بعد بعرہ و کا بعد بعرہ و کر تا بعن ومتعرف ہو گیا۔

معتصد کی بعض بایس ایک مرتبه ناصی ابوالحیین خصیبی کی زبانی کیما ہے کہ معقدت کے معقدت کے اور مجھ معلوم ہے کہ اس مفروض کی دولت میں سے آپ نے دیگر قرض خواہوں کو ان کی رقم دلا دی ہے اور میری حیثیت بھڑئی کی ہے ۔ اس پر قاضی صاحب نے دیگر قرض خواہوں کو ان کی رقم دلا امرالمونین کی عمر داز کرے ۔ آپ کو یا دہوگا کہ ہوقت تقررار شاد فرایا تھا ہم نے عدل وا نقاف کا بوجھ اب تمہارے مردال دیا ہے ۔ اس کے مناسب نہیں ہے کہ بغیر شہادت کسی دعونی کی ڈرگری دی مبائے ۔ فرستاد ہ نے بارگاہ خلافت میں قاضی صاحب کا بواب سنایا تو خلاخت میں اظہار دیے کہلا بھیجا میرے یاس نموں فلاں دو معززگواہ موجود میں ۔ قاصی تے جواب دیا ۔ ان وونوں گواہوں کو میرے یاس بھیج دیج تاکہ ان سے در بافت کرلیا جائے اگر وہ دونوں عدالت میں اظہار دیئے کو میرے یاس بھیج دیج تاکہ ان سے در بافت کرلیا جائے اگر وہ دونوں عدالت میں اظہار دیئے اختیار رہے گا۔ باکنٹرگوا ہوں نے قاضی صاحب کے پاس جائرگوا ہی دیتے سے انکار کردیا ، اور

ابن حدون ندیم کا بیان ہے معقد نے بی آور کے محل کی تیاری پر ما تھ ہزارا شرقیاں خرچ کی تیاں جہاں وہ دومری نوٹریوں اور خاص کر دور آہ کوٹری کوٹری کا دارہ ترک کر دیا اور پورے کی بسام نے طبع آزا کی کی۔ جب معتقد نے یہ اشعار سے تو بحر آہ جانے کا ارادہ ترک کر دیا اور پورے کی کومنہ دم کرا دیا ۔۔۔ دور برہ کے انتقال پر معتقد نے آہ وزاری کی اور اس کا مرثر یہ بھی کہا۔

معتودی کا دیا ہے وہ تندرست ہوگی اور آخر کا رہر کے دن ۱۷ ربیع الاول میں معتقد میں فوت ہوا۔

معتودی کا بیان ہے معتقد کی علالت کے زمانہ میں ایک طبیب کیا۔ اس نے بیف دیمنے کے معتقد رکی کا در طبیب کو ایسی لات ماری جس سے وہ چاروں خانہ میں کو کا در اس کا کری سے وہ چاروں خانہ کو ایسی لات ماری جس سے وہ چاروں خانہ

پیت ہوگیا۔ اور یہ طبیب ومغتصند دونول ایک ہی وقت بیں جان بخق ہو گئے۔ مغنصند نے اپنی وفات سے پہلے بھی شعر کھے۔ صولی اور ابن مغننر وغیرہ نے بھی اسس پر مرتبے کھھے۔

معتضد بالنُّد کے دورخلافت بیس حب زیل مشہور صزات نے انتقال کیا ،
مشا ہیں ابن مواز مالکی ، ابن ابی دنیا ، اسلیس قاصی ، حارث بن ابی انسامہ ، ابوالعینا ، میرد ،
استا دصوفیا ، ابوسعید خزاز ، مشہور شاع ، بحری اور دوس بررگوں نے دفات یا ئی ۔
معتضد کی وفات کے وفت اسس سے چار رشے اور گیٹ اروگیاں
زندہ تعلیں \_\_\_\_

# مكتقى بالثد

مکتفی با لندلفب، ابومحد کنین ، اور علی بن مغضد بن مؤفق بن متوکل نام تفار سهانده می ربیع ان نی کی چاندرات کو ببدلا موار اس کی والده کانام مینیک تفاجوترک نان کی باشنده تقی، مکتفی اپنے حسن وجال میں ضرب المثل تفار

مولی کا بیان ہے خلفا بیں سے دوم ہی حفرات کا نام علی ہوا ،ایک توحفرت علی مرتضیٰ اوردومرا علی بن معتضد کا۔ علاوہ ازبی صرف امام حسن بن علیٰ ، اوی بن مہدی بن منصورا ورمکتفی بالندبن عتضد کی کمینت ابومحدر کھی گئی۔

معنفند باللہ کے انتقال کے وقت مکتفی رقہ میں تھا۔ لیکن وزیر ملکت ابوالحن قامم بن عبیداللہ فی معنفند باللہ کے انتقال کے وقت مکتفی رقہ میں تھا۔ لیکن وزیر ملکت ابوالحن قامم بن عبیداللہ من مجبہ کی بیائی کے نام کی بیعت لی اوراس کواطلاع بعیجدی بینائی کی بیائی کوعبور کرتے ہوئے قامنی ابوعمر نیج رحبہ کوعبور کرتے ہوئے قامنی ابوعمر نیج گرم کے بغداد بین نام رہے۔ غرصکہ یہ جہا دی الاول من محملے کے اور میں وسالم رہے۔ غرصکہ یہ جہا دی الاول من محملے کے اور ملکت تا میں عبیداللہ کو سائن نام میں۔ شعوانے تصیدے میں ماری وزیر ملکت تا میں عبیداللہ کو سائن خلعتیں انعام دیں۔

سلون میں دریائے وجلہ میں اتنا بڑا سیلاب آیاجو تا رخ میں بھی نایاب ہے۔ اس سیلاب کا یانی (۱۱) گزا و نجاچڑ ہے گیا تھا حس کی وجرسے بغلاد و بران ہو گیا۔ جے صولی نے بہ تذکرہ فرمطی ونعریف مکتفی ایک قصیدہ میں بیان کیا ہے۔

صولی کا بیان ہے میں نے ملتقی کو علالت سے زمانہ میں بہکتے سنا ہے۔ بخدا تجھے ان سات سو انٹر فیوں کا سخت ملال ہے ہو میں نے اپنی اولا و پر خرچ کیں حالانکہ و کاسلانوں کی ملکیت تعیس اور بھے ان کی بالکل ضرورت نہ تھی ، مجھے خوف ہے کہ اللّٰہ نغالیٰ ان انٹر فیوں کے بارے میں مجھ سے سوال رہے گا اس لئے بارگا ہ الہی میں اپنی مغفرت کا خواہشمند ہوں ۔

منتفی نے عین جوانی میں اتوار کی راٹ کو تباریخ برہر ذی قعدہ میں انتہا ایک انتہا کے اور آٹھ لائے میں انتہا کی استفال کیا ہے۔ مشاہیر منتفی بالندے عہد خلافت میں صب ذیل مشاہیر نے اتفال کیا ہے۔

#### المقترر بالثر

المقتدر بالتدلقب، وبوالفضل كنيتت اور جعفر بن مغنضد بن موفق 'ام تقاء ماه رمفان سلاليًّ مي بيدا مواء اس كى والده كو معض بوگ رومى اور معف تركى نثرا د كهن يي يس كا ام بعن مے غريب ادر معن نے شغب مكھا کھیے ۔

مکتفی جب بہت زیادہ بیار ہوگیا تو لوگوں نے اس کے جانیٹن کے تقرر کی درخواست کی اور کہا مقدر بوان ہوگیا ہے۔ تو مکتفی ہے اسے ولیجہ ربنایا مکتفی تیرہ سال کی عمریس تخت نشین خلافت ہوا۔ اور اس سے پہلے کوئی خلیف اتنی کم عمری میں تخت نشین خلافت بوا۔ ور اس سے پہلے کوئی خلیف اتنی کم عمری میں تخت نشین خلافت کا واقعے فلافت کا واقعے فلافت کا واقعے اور ملاحت خلافت کا واقعے کا در کی تو کو اسے معزول کرنے کا دادہ کیا اور دیگر لوگوں نے کہا کہ عبداللہ بن معتز کو خلیفہ بنتا اس شرط سے منظور کیا کہ اس کے خلیفہ بنتا اس شرط سے منظور کیا کہ اس کے خلیفہ بنتا اس شرط سے انکار کیا کہ اس کے خلیفہ بنو تے وقت کوئی خون ریزی نہموا یہ اطلاع مقدر کو ہوئی تو اس نے ابن معتز کو بہت کچھ دولت دے کرا پنا ہم نوا بنا لیا ، اور آخر کا رابن منتز نے خلیفہ بنے سے انکار معتز کو بہت کچھ دولت دے کرا پنا ہم نوا بنا لیا ، اور آخر کا رابن منتز نے خلیفہ بنے سے انکار معتز کو بہت کچھ دولت دے کرا پنا ہم نوا بنا لیا ، اور آخر کا رابن منتز کے خلیفہ بنے سے انکار معتز کو بہت کچھ دولت دے کرا پنا ہم نوا بنا لیا ، اور آخر کا رابن منتز کے خلیفہ بنے اس پرحلہ مقدر کیندگھیں رہا تھا اس پرحلہ کر دیا۔ یکن دوسرے لوگوں نے ۲۰ ربیع الاؤل سے کہ کہ کہ مقدر گئیدگھیں رہا تھا اس پرحلہ کر دیا۔ یکن دوسرے لوگوں نے ۲۰ ربیع الاؤل سے کہ کہ کوئیکہ مقدر گئیدگھیں رہا تھا اس پرحلہ کر دیا۔ یکن دوسرے لوگوں نے ۲۰ ربیع الاؤل سے کوئیکہ مقدر گئیدگھیں رہا تھا اس پرحلہ کوئیکہ کوئیکہ کا دوسرے لوگوں نے ۲۰ ربیع الاؤل سے کوئیکہ مقدر گئیدگھیں رہا تھا اس پرحلہ کیا در بیکن دوسرے لوگوں نے ۲۰ ربیع الاؤل سے کوئیکہ کوئیکہ کی دوسرے لوگوں کے ۲۰ ربیع الاؤل سے کوئیکہ کوئیکہ کیا تھا کہ کوئیکہ کوئیکہ کوئیکہ کی دوسرے لوگوں کے دوسرے دوسرے

ے تاریخ عباسبہ میں ٹواکٹر جلیل الدین رام پوری نے مکھا ہے مفتذی بالٹد کی والدہ کا نام شغب تھا بھو رومہ کی باشندہ تھی اور ا بین اطوار میں انوکھی تھی اسی لئے ترکی اسے عزیب کہتے سقے۔ روم سے دیہی علاقہ میں شغب سے معنی انوکھا اورغر بیب سے معنی ترکی نران میں نا در سے بین ۔ از منزجم

کر دیا۔ مقدر بھاگ کرا ندر جلاگیا اور محل کے درواز سے بندکر ملے مگئے۔ اس پر ہڑ ہونگ ہیں ایک وزیرا ورکھاراکین عکومت و بغیرہ ما رہے گئے ۔۔۔۔ اس کے بعد لوگوں نے بھر ابن معنز کو بلوایا اور تمام تا عنیوں ، رئیسوں اورارائین حکومت نے ابن معنز کے ہانفہر ببعیت کی اورا سے اپنا تعلیفہ مان لیا۔ اور غالب بالٹد کا لقب دسے کرمحد بن دا فورین جراح کو وزیرا ورا بومننی احمد بن یعفو ب کو قاصنی مقرر کیا۔ اور ابن معنز کے احکام خلافت جاری جوئے۔

ابن مننزنے فلیفہ ہونے کے بعد مقتدر کو کہلا بھیجا آپ محد بن طاہر کے گھریں منتقل ہوجائیں ناکہ میں دارالخلافہ میں مقیم ہوسکوں ۔ اس حکم برمقندر نے اچنے ساتھیوں کو لیا اور روانہ ہوا ، ان کو باشان و مشوکت مسلے جانا دیکھ کر ابن معنز کے ساتھیوں کے دلوں میں نوف پریا ہوا اور یہ لوگ دہشت زدہ ہوکہ بغیر کسی لڑائی کے بھاگ کھڑے ہوئے ۔ ابن معتز محدوزیرا ورابونٹنی قاضی نے راہ فرارلی ان کے جاتے ہی بغیار میں نشل اور غاز نگری کا بازار گرم ہوگیا ۔ اور مقدر نے ان عالموں اور فافیوں کو پکڑے یوسف مزانجی سے موالہ کر دیا جن کا مقدر کی معز دلی میں ہاتھ تھا ۔۔۔ انزکار یوسف غزانجی نے ان رب کو متن کرا جا ۔ البتہ قاصی ابوعم اور ال کے دیگرسا تھیوں کو جن کی نعواد ہرف جار تھی جیل خانہ بھیج دیا اور عبدالند ابن معنز کو بھی گرفتار زندال رکھا جہال اس کی مون واقع ہوئی ۔

اس خوزیزی کے بعد مقتدر سنے بھر خلافت کرنا سڑوع کردی ۔ اور ابوالحن علی بن محد بن فرات کو وزیر مقرر کیا ۔ نبک سرت وزیر سنے منطا لم کا قمع قلع کبا اور مقتدر کو بھی عدل وا نصاف سے کام لینے کا شوق ولا یا۔ نبک سرت وزیر سنے منطا لم کا قمع قلع کبا اور مقتدر کو بھی عدل وا نصاف سے کام لینے کا شوق ولا یا۔ نبکن امور سلطنت اپنے وزیر کے حوالہ کر کے نفود کھیل کو دمیں مشغول ہوگیا اور خزان لی ویا سوائی ویا ہوگیا اور خزان لی ویا در مان کو مان کو مان کہ مان کہ میں اپنی مہدوریت کو عروج دیا ۔ اس سنے اس نہا نہ نہ نہ نہ نہ نہ کہ مان کے بھائی محبین سنے مغربی این مہدوریت کو عروج دیا ۔ اس سنے امام سے کام بیا

اسی وجرسے لوگ اس کی جانب ما ثل ہوگئے اورمغربی ما لک اس کے تبعزیں آ گئے حس سے اس کی مملکت کے حدود وسیع ہو گئے۔ بھراس نے ایک مثہر کی بنیا د رکھ کراسے آباد کیا اوراس کا نام ہذتی رکھا \_\_\_\_ اسی زمانہ بیں حاکم افرایقہ زیادہ اللہ بن اعلب اپنی سلطنت تھوڑ کرمھر بھاگا اور وال سے عواتی جلاگیا۔ اوراسی زمانہ سے بنوعیاس کے فیفرسے مغربی نمانک کی حکومت جاتی رہی۔ <sub>1</sub> تمام ممالک اسلامیدمین بنوعیاس کی خلافت کی مدت ایک سوسات<sup>میا</sup>ل سے کچھ زیا وہ ہے۔ اور اس کے بعدروزا فزوں زوال آٹارہا، وہبی کا بیا ن ہے مفتدر کے زمانہ حکومت میں اس کی کم عمری کی نظام سلطنت بين گرامط وجرسے نظام سلطنت بين گرام برا زوگئي . منسلم میں دبنور کا ایک بہاڑ زمین دوز ہوگیا۔ اس کے نیچے سے آنایا نی اکلاکوکئی گاؤں ا غرقاب ہوسکئے۔ اسی سال ایک بچرکے ایک بھرا بیدا ہوا۔ اورالند تعالیٰ مرچر پر تا در ہے۔ ا بعل مع میں علی بن علیسلی وزیر اعظم نے باکد آمنی ، ا نصاف پاکیازی سے امور وزارت انجا م دینے اسی سال شراب نوستی کی ما نفت کی ا<sup>ا</sup> ورغیر *مثرعی ٹیکس* نینا مسدود کر برا بیس کی تعلاد سا لازا پیج لا که اشرنیا س تغیس \_\_\_ اسی سال ابوعمر کو دو باره فاضی مقرر کر دیاگی ا ورمقتدراست محل سے سواری پر بیمهٔ کر ( رصانه کے قریبی جینمہ) شما سینتہ کی جانب روانہ موا اور رعایا کے سامنے آیا۔ اسی سال صینن هلاج کواونٹ پر مبھا کر شہر بغلاد میں پھرایا گیا اوراس کی نوب تحیقر کی گئی ، یہ قرمطیوں کا داعی تقااس کے عقائد باطلہ سے سین نظراسے گرفتار کرے بھانسی دیدی گئی تعلین علاج نے مقالے میں انا الحق ہونے کا دعویٰ کیا تھا وہ کہنا تھا کہ انسانوں میں النّدتعالیٰ حلول کرسکتا ہے۔ نیزاس نے اسبے معتقدین ونیرہ کو لکھا کہ مجھ ملے حبم کے آدمی میں نورساگیا ہے ۔ میکن حب عیبن ملاج کی قابلینت وغیرہ کی تحقیق کی گئی نو علوم قران وحد بیٹ اور فقہ وغیرہ سے نا دا قف یا یا گیا اسی سال ساست میں مہدی فاظمی جالیس ہزار بربریوں کے ساتھ مصرکے ارادہ سے روانہ ہوا بيكن دريائي تبل كوعبور نه كرسكنے كى وحبسے اسكندريدكى جانب يليا اورو إلى خوب فلا تكرى كى -اسی زمانہ میں مقتدر باللہ کی فوج سے برفد کے مقام پر مڈبھٹر ہوئی، شاہی فوج نے نبرد آزما نی کے بعد تكست كفائى اوراسكندربه وقيوم برمبدى فاطمى فالبف ومتفرف بموكيا-المنته من مقتررت المين بالي وكول كافتر كاجن يرجه لاكه اشرفيال فرح بويل علاده

اریں اکٹریٹیم بچو ں کے نفتنے کرا کے ان پر اصانات کئے۔ اسی سال مفتدر نے بیبدگاہ بیں عیب ر

کی نماز پڑھائی۔ عالانکہ اس سے پہلے کسی نے عبد کی نماز نہیں پڑھائی تھی۔ چنا پخہ علی بن ابی شخہ نے ایک کھا ہوا خطبہ پڑھا۔ اور تحریر کے با وبود و کر تنگو تن و آنت کر کھٹ کے کوئی تر ہوا عالانکہ و آنت کر کھٹ کے گوئی پڑھا عالانکہ و آنت کر کھٹ کے گوئی پڑھا اس بھی اسے سلانوں نہاری موت اسلام کی عالت پر ہوا اس سال دیکم فوم ہو مجوسی تھی صن بن علی علوی اطروش کے ہاتھ پراسلام لائی \_\_\_\_\_\_ رسی سال دیکم فوم ہو مجوسی تھی صن بن علی علوی اطروش کے ہاتھ پراسلام لائی \_\_\_\_\_ کوئی سے خوف زدہ ہوگئے ہورات کے وقت جھتول پرسے آکر بنوں کو کھا جاتا تھا اورخوا بین کے لیت ان کاٹ لیتا تھا۔ لوگ اس سے محفوظ رہنے کی خاطر سے شیال با سے تاکہ وہ سے بیٹیوں کی آواز سے گھراکر بھاگ جائے۔ پھر لوگ ا بینے بیٹوں کو پنجروں ہیں سلانے کے اور پرسلسلہ کئی رات جاری رہا۔

النام میں شغب ما ور مقدر نے ایک شفاخانہ قائم کیا جس کا سالا نہ خرج سات خوا تین کی حکومت اس سال ہزار اشر فیال تھا ۔۔۔۔ اور مقدر کی بے ہروا ٹی کے باعث اس سال سے حکومت کے تمام کا مول کی نگرانی وغیرہ ما ور مقدر انجام دینے لگی ، یہاں تک کہ فوجداری کے مقدمات وغیرہ کا خوذ فیصلہ کرتی ہے مجمعہ کو در بارعام کرتی جس میں جج اورار کین حکومت حاصر رہم اور وہ اپنے دستخلی فرامین جاری کرتی متی اسی سال قائم محد بن مہدی فاطمی نے مصر برحملہ کیا اور اکثر علاقہ پر نبیضہ کرلیا ۔

ال اطروش اگر جرص بن علی کا لقب نفا بیکن اطروش کے تعوی معنی بیس بہرہ اور بات نرسننے والا ۔ از مترجم

نگی \_\_\_\_گرانی کا سبب یہ ہوا کہ حامد بن عباس حاکم عراق نے عراقی حدو د میں توسیع کی'ا ور خف نے مظالم کئے ۔ بیس کی وجہسے ملک میں غارت گری مثروع ہوئی، فوج نے رعابا کوئٹی ون يك مارا يبيّا واس خانه حفكي مين اكثر مكانات وغيره كواك ركاني ثني ، بوكون كي عام طور برير زنيال مونے مگیس بیل خانہ نور کر قیدی بھاگ نطلے ، وزیراعظم سنگیاری سے بلاک ہوا اسی طرح عباسی مملکت کی حالت ابتر ہو گئی ۔

اسی سال قائم کی فوج نے جزیرہ فسطاۃ پر فبصرہ کیاجس سے شہریوں کوسخت مصائب کا سا مناکرنا پرطا اور وه مدا فعاره حنگ پر مجبور موسکئے ، عرصة بک میدان کا رزارگرم رہا بس کی فعیل برای طویل سے ۔

م سرح میں صیبین حلاج کو قاضی ابوعمرا ور دیگر ففہاء وعلماء کے نتا دی کے بیش نظر نسل کردیا گبار اس کے حالات اکثر کتابوں میں مکھے سکتے ہو دیکھی جاسکتی ہیں۔

سلطيم ميں مقتدرنے احكام جارى كئے كم مغتز د نے ذوى الارهام كو تركه دلانے كے جواحكام رینے سنتے ان سے بموجب وارثوں کو حصنہ دیا جائے۔

ساسمه میں ماکم خرا سان کے ذریعہ فرغانہ فتح ہوا۔

سناسته میں رومیوں نے بذریج شمشر مطلبہ پر قبضہ کیا اوراسی سال ہلی مزنبہ موسل میں دھلہ کا یانی آناجم گیا کہ بچریائے وغیرہ اس پرسے آمدورفت کرنے گئے۔

مصلیم میں رومیوں نے ومیاط پر قبضہ کیا اور و ہاں خوب نتل و غار تکری کی ، مساجد میں اتری بجایا اسی سال وبلمیوں نے مفامات رسے اور حبال پر فبضر کیا۔ لوگوں کو تلوار کے گاٹ اتا را اور بخوں کو د بح کیا۔

سلامور میں قرمطیوں نے ایک ممل تعیر کر کے اس کا نام دار ہجرت رکھا یہ وہ زمانہ ہے جس میں نمتنه ونسا دبریا موار اسلامی شهر فبضه سے نکل کے اورسلانوں کی نوز بری کی گئی ایسی نقرریں کی میں جن سے مسلمان خوفزوہ مو گئے قرمطی کے ماننے والول کی کر ت ہوئی اور مختلف جنگیں ہوئیں. فلانت کی جڑیں ہل گیش مفتد کی فرج کومسلسل کئی مرتبہ شکست ہوئی اور قرمطیوں سے خوف سے جے کرنے کے راستہ بند ہو گئے اور مکزے باشندے مکنسے بجرن کرگئے۔ ردمیوں نے خلاط اور قرب دجوار پر تبىغىركيا ،مىجدول سے مبنر نكال كرا ن كى جگەمىيەپ تائم كىيں.

مستست يسمونس فاوم في حس كالقب منطفر تفا خليفه مقتدر بالتديية عمله كيا كيونكمواس كالمجلم

ہارون بن غربیب کوعرمن مبگی معینی حاکمول کا اقسر نبا یا جا ہا تھا اس لئے مونس اینے ساتھ نوج و سراء سلطنت كوغيره كولي بوئ شاجى محل يرحمله أور مواحس كتيجه بس مقتدر كع فاص المان ما بعاگ سے اوراسی رات بعنی جورہ محرم سے اس مے کو منفتدرا ہینے ساتھ والدہ ، خالہ ، بیوی اور چھ لا کا سرفیاں کے مر محل جیلا گیا \_\_\_\_ اس کے بعد لوگول نے شہا دت وی کھ مفتر زخلا فت سے وست بروار موگیا پنانچہ محد بن مغنفند کو بلا کرمونس اور دومسرے امراء نے خلیفہ نسلیم کیا اس کے ہا کا ویر ببیت کی اور قاہر بالشد كالقب دباء على بن مقله كو وزيراعظم بنايا برمفترك رن كا وافعرس، حس ك دوسرك ون اتوار كوتا بر بالندنخت خلافت يرببيها اور وزير موصوف ف في تام شبرول مين اطلاع وى اوراسى دن دربار کی آرات مگی کے بعد فوج ا ورامرا ، نے نوشیا ل منا بئی۔ بیرے دن فوج نے انعام اور گزیشتہ تنخوا ہوں کا مطالبہ کیا \_\_\_ ہج کم مونس اس وقت اپنے گھر کر موبو ونه نفا اس سے لوگوں نے اسس کے ممل پرشور وعز فاگیا۔ ۔ در بانول کو قتل کرسے مونس کے گھریس پہنچے اور وہاں سے مفتدر کو اپنی گر دنوں پر بٹھا کر دارالخلافہ میں لائے اور تحننِ خلافت بر بٹھایا اس کے بعد قا برکواس سے ساسنے بیش کیاجس نے رونے ہوئے کہا. ہوگو! النّدسے ادروا ورمجھ تکلیفیں مز دو۔ اس کے بعد مفتدر سنے تا برکواپنے قریب کرکے بیار و مجت سے کہا اے بھائی تبارا کھے تصور نبیں اور تم نے مبری کوئی برائی بھی نہیں کی ۔ اس پر ہو گو ں کو جین کیا ، ورسکون ہوا ، وربہلا وزیر ہی اپنی خدمت پر کال کیا گیا ، ور بھر تمام نما لک میں احکام اجراء کئے گئے کہ خلیفہ قدیم تعنی مقتدر بالٹد ہی خلیفہ سے ۔ اس مو نع برمقترر سنے <sup>ا</sup> مال و دولت سيے خوب نوازا -

وجہ سے ہلاک اور دارالہج ت سے مکر معظمہ لاسنے کسیس لاغر اونٹ پر مجراسور لایا گیا و و بخریت بہنچا اور لطف بہ کہ اور بھی تندرست ہو گیا ۔۔۔۔۔۔۔

محدین ربیع بن سبلمان کا بیان ہے کہ فرمطیوں کے زمانہ کے قبضہ کے وقت ہیں کمیں موجود مقال ایک فرمطی خانہ کی برنالے کو توڑنے جڑھا۔ بہ دیکھ کرمجھ عابونے مبرنہ ہوسکا اور میں نے برنالے کو توڑنے جڑھا۔ بہ دیکھ کرمجھ عابونے مبرکے بل ماکی ایسے اللہ مجھ سے پیظلم دیکھا نہیں جاتا۔ چنا بخہ وہ قرمطی خانہ کعبہ کی چھت سے سرکے بل گرا اور فورًا ہی مرگیا۔ ابوطا ہر قرمطی اسس کے بعد اسودہ حال نر رہ سکا اسے جیک نکلی اور اس کا جسم بھٹ گیا اور مرگیا۔

اسی سال مشاعرہ میں برقام بعذا وایک زبر دست متنہ اس منبلی کہتے ہیں کہ اللہ نے ربول انڈ کو عرش پرجلوہ فکن کر وہا، وومس لوگ کہتے ہیں کہ مرورِ عالم شفاعت کریں گے اس فتنہ میں دیک نسا ورونما ہوا بجس میں بہت سے نوک فتل سکئے سکتے۔

ترواع میں فرملی کوفہ میں آئے، میں کی وجہسے بغدادیوں کونوف ہواکہ وہ اب بغدادیر حدید میں فرملی کوفہ میں آئے، میں کی وجہسے بغدادیوں کو بیند کیا اور مقدر کو گالیا ل وہل۔ حدیر دیں گئے۔ فران کریم کو بنید کیا اور مقدر کو گالیا ل وہل۔ اسی سال دیلمیوں نے دینور پر قبصہ کیا اور توزیزی کی ۔

وایک رسے یں روز روز تدمیم علی بن عیسی نے مقدر کی وفات سے کچھ پہلے اس کا رائجہ دیکھا جس کے بعد مقدر نے ہو جی اس کا رائجہ دیکھا جس کے بعد مقدر نے ہو جی اس کا وفت ہے جس کے بعد مقدر نے براشکون ہیا ۔ وہ واپس ہونے ہی والا ہی تھا کہ مونس کی فوج آگئ اور مقدر رازا نی مقدر نے براشکون ہیا ۔ وہ واپس ہونے ہی والا ہی تھا اس کا لوگوں نے تعاقب کیالین میں گھر گیا ۔۔۔ اور وہ بربری جس نے مقدر کوفت کیا تھا اس کا لوگوں نے تعاقب کیالین برنا ہر باللہ کی جانب بھاگ گیا تاکہ اس کو خلیفہ بنائے ۔ درمیان سفریس اسے ایک شخف ملا بحر کی نور کا کی ہوئے جارہ مقال سے ایک قصالی کی دکان برلے گیا ، جہاں گوشت وفیرہ ٹائکے کے کانتے ملکے ہوئے سے وہ اسے ایک قصالی کی دکان برلے گیا ، جہاں گوشت وفیرہ ٹائکے کے کانتے ملکے ہوئے سے ۔ چنا نچہ ہربری ایک ہے میں اٹنگ گیا۔ اور گھڑواس

کی ران کے پیچے سے نکل جانے کی وجہ سے بربربری اس کم سے نٹاک کر مرگ اس کے بعد نوگوں نے اس بربری کو اس بک سبیت جلاکہ خاکست کردیا \_\_\_\_ مفتدر بالندد انشمندا ورصاحب الرائ تها، ليكن به انتها شهوت رانى ا دولت كى بربادى اورىتراب نوشى مى گرفتارتها، عورتين اس پرغالب اگئى خين، برجانتها فضول خرح تھا اس نے خوا بین کو گزار ما بیفیس ہواہرات سے الامال کر دیا تھا ، بعض مسیمیں بدنوں كوره ناباب وقيمتي موني وئے مصفے جن ميں سے سرايك كاورن تمين مين مثقال عقا زیدان وقهرمان کوبھی و ہتیتی و بایاب جوہرات کی تسبیح وی مفی جوہے مثال تھی ، غرفکہ مقدر نے ا بائ رولت خوب بربا و کی تض ۔ اوراس کے باس صفالیہ ، رومی اورسوٹوا نی غلامول کے علاوہ وسس بزارخصی نوبرو یونٹے ہے سفے \_ میفتدرنے اپنی وفات پر اکھ لڑکے چھوٹے جن میں سے رافنی منقی ومطع اولا ومقتدس متوكل به رئسته بمنو كل اوران كي اولا دمين خليفه موئي -زہبی نے سکے سکھا ہے اس کی شال با وشا ہول میں نہیں ملتی الیکن مبرا جلال الدین سیوطی کا این بیان ہے کہ متوکل کی اولا دمیں سے ہمارے زمانہیں بھی حب نویل یانے خلیفہ ہوئے ہستعین عبا مغتضد دا و د مستکفی سیلهان ، فاتم حمزه اومستنج بوسف اور برب مثال خلیفه موسفین لطا ئف معارف میں تعالبی نے منجملۂ ٹا درا ن اکھا ہے کہ مفتدرا درمتو کل حرف بہی <sup>ک</sup>و فیلفر ا بسے ہوئے جن کا نام حیفر تھا۔ اور یہ رونوں تنل سمئے کیئے ۔۔۔۔متوکل بدھ کی رات بن اور مقتدر بدھ کے دن مقتل کیا گیا۔ ابن شاہین کا بیان سیے کہ مفتدرے وزیراعظم علی بن علیہی نے ابن صاعدا ورابو تبر بن ابو دا و وسبت فی میں صلح کرانا جا ہی اور ابو کمرے کہا ابن صاعدتم سے بڑے ہیں کھڑے ہوکران کی تعظیم کرو۔ تو ابو بکرنے جواب ویا مجھ سے یہ ہیں ہوسکتا جس پر وزیر نے کہا ر آپ بهرت بوٹرسے موسکٹے بیس توابن دا وُرینے کہا، بٹرصا ' رسول النّڈ پر بھوٹ بول اسے ۔ اور اس کے بعد کہا تم مجھ اس کئے دلیل کرنے ہو کہ تم اپنی معرفت مجھے تنخواہ ویتے ہو۔ بخدا میں آئیندہ تم سے کوئی بینے بنالوں گا \_\_\_\_ مقتدر کوجی اس وا قعد کی اطلاع ہوئی تو وہ اس کی تنخوا ہ ا پینے توکرے زریعہ ایک نوا ن میں رکھ کر بھیجا کرتا تفایہ المتشاہی<sub>س ا</sub>محدبن ابو داؤر ظاہری، یوسف بن بیقوب قاضی ، مذہب شا نعیہ سے عالم ابن شررً

طبقه صوفیه کے بزرگ مجنید، ابوطنان چری زابد، ابو بحری مجعفر فریابی، ابن ابسام شاعر اله اله به ابن محدث ابن معلاله اله به ابن مواض نحوی موقیول کے بزرگ ابن معلاله اله بعیل موصلی محدث ، اشنا نی مقری مصرکے زبر دست فاری ابن سبف، ابو بمر رویا نی محدث ، امام ابن منذر ، ابن جریر طری ، زجاج نحوی ابن خزیمیه، ابن زکریا طبیب ، خفش صغیر، بنان جال ابو بمر بین دا فودسجت نی ، ابن متراج نحوی ابن خزیمیه، ابن زکریا طبیب ، خفش صغیر، بنان جال ابو بمر بین دا فودسجت نی ، ابن متراج نحوی ، ابوعوائه محدث ، ابوالقاسم بغوی محدث ، ابوعبید بن حراب و مام معتز لوکعبی ، ابوعم قاصی قدامه کا تب وغیره ،

## **قاہری**اٹر

قاہر باللہ لقب، ابومنصور کنیت، محد بن معتذر بن طلحہ بن متوکل نام ان کی والدہ کا نام فننہ نظا ہوم عضد کی دا مشتہ مقی مقدر کے فتل کے بعد قاہر باللہ اور محد بن مکتفی کو لوگول سے بلا یا ابن مکتفی ہے پوچیا کہ کیا آپ نعلیفہ بنا چا ہتے ہیں تواس نے کہا مجھے کوئی ضرورت نہیں البتہ میرے چیا قاہر باللہ خلافت کے زیا وہ متحق ہیں یہ بب قاہر سے نعلافت نبول کرنے کے بارے میں وریا فت کیا گیا نوانہوں نے اقراری جواب ویا۔ آخر کارتا ہر ہی کو خلیفہ مقر کیا گیا ۔ میں وریا فت کیا گیا نوانہوں ما مُدکئے۔ ان کو کار ہا بیا ہوگئی۔ کار ہا سے نیا بال کی میں اور مادر متقدر کو آننا مارا کہ وہ جا ان بحق ہوگئی۔ کار ہائے نمایال

ساسی میں باشندگان مرادا و بجے نے اصبہان پر حملہ کیا ان کا مردار علی بن بویر تھا۔ جس نے محد بن یا قوت نا شب سلطنت بہرت زیادہ دولت جمع کی اور اپنے آتا سے الگ ہوگیا تھا۔ علی نے محد بن یا قوت نا شب سلطنت سے جنگ کی ۔ اس جنگ میں محد بن یا قوت کوشکت ہوئی جس کے بعد ابن بویہ فارس پر تا ابن ہوگیا۔ ابن بویہ فقیر دمحتاج تھا۔ مجھیلال پکڑا کرتا تھا۔ ایک دان اس نے دیکھا کہ اس کے بیٹیا ب میں سے ایک آگ نکلی اور اس کا عمودی شعلہ اسمان تک بلند ہوگیا۔ اس خواب کی تعییر یہ دی گئی کہ اس کی اور اس کا عمودی شعلہ اسمان تک بلند ہوگیا۔ اس خواب کی تعییر یہ دی گئی کہ اس کی اور اس کا عمودی شعلہ اسان کی سلطنت آنتی و سیع ہوگی جتنا یہ سن علہ اس کی اور اس کی سلطنت آنتی و سیع ہوگی جتنا یہ سن علہ اس کی در اس کی سلطنت آنتی و سیع ہوگی جتنا یہ سن علہ اس

بعد من مقور ہے ، نوں بعد مرداوی کا حاکم بن گیا ، اور مرداوی کے بادشاہ نے اسے کرخ سے مال کئے کے سے مال کا میں میں ہمدان سے ہمدان منتح کیا \_\_\_\_\_

بعض کہتے ہیں کہ ہمدان صُلے کے ذریعے ہا تھ آیا۔ پھر یر شراز پہنچا۔ جہاں اس کے ہاس مزج کرنے کے سے کے لئے کوئی رقم ہا تی ندر ہی تی۔ ایک دل برسور ہا تھا کہ جیت میں سے سانب نکلا اس نے چمت تو اس ہیں سے سونے کے بھرے ہوئے صندون برآمد ہوئے ہو اس نے اپنے ساخیوں میں بھی تقییم کئے بھرایک درزی کو بلا یا جو بہرا تھا۔ اس نے تو دبخو دہرا تھا۔ اس نے تو دبخو دہرا تھا۔ اس نے تو دبخو دہرا تھا۔ اس نے سورے باس صرف ہارہ وسندون ہیں اور جھے نہیں معلوم اس میں کیا ہے۔ جب یہ صندون منگائے گئے تو اس نے میں سے بہت زیا دہ مال تھا۔ ایک دن یہ کھوڑے کی سواری کر رہا تھا، کہ کھوڑے کے ہاؤں زمین میں دھنس گئے، جب وہ زمین کھودی گئی تو و ہاں سے ببت بڑا خزان نکلا میں اور نارس کے نبیفہ میں آگئے ، نبز خواں نال اور فارس کے نبیفہ میں آگئے ، نبز خواں نال اور فارس کے نبیفہ میں آگئے ، نبز خواں نال اور فارس پر بھی اسی کا تسلط موگیا۔

اسی مال طاہر نے اسماق بن اسماعیل نوسختی کو میس نے قاہر کی خلافت سے پہلے قاہر کے مقابلہ میں ایک لوٹری رہا ہے مقابلہ میں ایک لائی میں ایک لائے کا کر مقابلہ میں ایک لائی ہیں ایک لائی ہیں تھا اس نے خلیفہ کی فوجول کو اکسایا اور کنوال بند کرا دیا۔ اسی سال ابن مقلہ جو اس کی تلاش میں تھا اس نے خلیفہ کی فوجول کو اکسایا اور کہا تا ہرنے تہدیں تھا اس نے ملکہ فوج کو فداری بند کرکے ماڑ ڈالے گا۔ اور اسی طرح کی اور دو مری باہمیں بیان کیں سے غرضکہ فوج کو فداری برتیار کر لیا اور سب متفقہ طور براس پر حملہ کو موسئے۔ اس نوبت پر فاہر معاکل جسے ہوجادی ان فی سات موکو کو فات

کر لیا گیا۔ اس کے بعد ہی وگو ں نے عباس محد بن مقتدرے ہاتھ پر سبین کی اور راضی باللہ کا لفب دیا \_\_\_\_\_

محمود اصبہهانی کا بیان ہے کہ قاہر کی بدخلقی وخونریزی کے سبب بوگ معزول کڑا چاہتے تھے نیکن اس کے انکار پراس کی انکھوں میں گرم سلائیاں پھر دی میٹس جونکل کراس کی گا بول پر انگیس ۔

صولی کا بیان ہے کہ نا ہرا مبنی حاقت اور طیش کی وجہ سے نوزیزی کرتا تھا وہ بدخلق ومنٹون مزاج تھا، ہمیشہ سٹرا ب بیں مست رہتا تھا، اگراس کے در ہان کی خوبیاں حائل نہ ہوتیں تومید انسان کو نقتل کر دیتا۔ جب وہ ہمقیارا تھا تا تواس وقت تک اسے نہ رکھتا جب تک کرسی انسان کو قتل نے کر دیتا \_\_\_\_\_

عربوں پر تربیح دی۔ ہدی سخی اور منصف تھا استے ہوگوں کے وہ مال وجا نداد والیس کر ، بیٹے ہواس کے وہ مال وجا نداد والیس کر ، بیٹے ہواس کے والد نے فیبط کئے تھے۔ اور زند نقول کو ہلاک کرنے میں بوری کوسٹس سے کام بیا۔ جس نے مسجد حرام ، مسجد نبوی اور سجد افضلی کی مرمن کی اور وسعت میں کا فی حصر لیا ، ہادی فلا الماحد مغرور تھا اور اس کی قلیل تربین ندت خلافت میں اراکین حکومت بھی اسی کے نقش قدم برگامزن

معتصم هی ما موں کے طریقیہ پر گامزن رہا نیکن گھوڑے سواری، اور عجبی با دشا ہوں کی ما ننسبہ طمطرا نی وغیرہ کا مٹوقین ہو گیا اور حبنگ وفتوحات میں مشغول رہا۔

واثق اپنے والدکے نقش قدم پر علیا رہا ۔۔۔۔منوکل نے مامون ومعتقم اور واثق باللہ کے طریقوں سے کوئی واسط نہیں رکھا، یہاں ٹک کہ ان کے اعتقا دات سے بھی علیحدہ رہا ۔ اختلا تی مائل اور بحث و مناظرہ کرنے کی مانعت کی اور مجرموں کوسخت مزامیں دیں۔ اسی سکے ساتھ قرآن کریم واحادیث پڑھنے کے احکام جاری سکئے۔ اور قرآن کریم کو مخلوق سکتے اور کہلانے کی مانعت کی ان تمام امور کے بیش نظر رہایا اس سے نوش رہی ۔۔ بھروہ دو سرے خلفاء کے حالات بیان کرتا رہا۔ پھر آخر میں قاہر باللہ نے کہا اے علی خواساتی ایم منے تمام خلفاء کے حالات اس طرح بیان کرتا رہا۔ پھر آخر میں قاہر باللہ نے کہا اے علی خواساتی ایم منے تمام خلفاء کے حالات اس طرح بیان کے گویا وہ سب میری آٹھوں کے سامنے ہیں اور میں براکیک کو دیکھ رہا ہوں۔ بھر یہ میس برخاست ہوگئی۔

مسعودی کا بیان ہے قاہر نے مونس وغیرہ سے بہت ما مال حاصل کیا مقاہر کی حیالبازی عقابین جب وہ خلافت سے دستیر دار ہوکر اندھا ہو گیا تومظلوموں نے اپنے مال کا مطالبہ کیا اوراس کے انکار پر انہول نے اسے طرح طرح سے ستایا۔ بیکن پھر بھی اس نے افرار نہ کیا۔ اور کہا لوگ تم سے اپنا مال افرار نہ کیا۔ اور کہا لوگ تم سے اپنا مال

قا برنے ایک ون جا مع مسجد منصوریں بہنے کر نماز کی صف میں کو اسے ہوکر اوگو ل سے کہا آپ وگ میں کو ایک ون تھا یہ وا تعم سکفی کی خلافت آپ وگ میں ہوا تا کہ ویرہ ویں۔ آپ مجھے جا نتے بھی بیں میں کون تھا یہ وا تعم سکفی کی خلافت کے زمانہ میں ہوا تا کہ لوگ مسکفی کو برا عبل کہ بین اور ٹا ہر کریں کہ ایک گذشتہ خلیفہ کے ساتھ میں کم میں ہوا کی دسوائی موری ہے اور تھی کے بعد خلیفے مسئلفی با بینسر نے قا مرکد گھرسے تھلنے کی مما نعست کردی ۔

قاہر بالنداہ نظر میں نظر بندر ہا اسے گھرسے نکلنے کی مانعت تھی یہاں تک کرداہ ا انتقال سال کی عمر میں ہنر با و جا دی الاول مسلم حمیں اس نے انتقال کیا اور یہ چار بیٹے چھوڑے، عبدالصمد، ابوالقاسم، ابوالفضل اور عبدالغریز۔

تناہر باللہ کے زمامہ خلافت میں صب زیل معززین نے انتقال کیا ، مذہب تنفیہ کے مشاہمیر ابن درید ،ابو ہاشم جبائی وغیرہ ۔

### *راضى ي*التر

راضی بالٹد نقب ، ابوالعباس کببت ، محد بن مقتدر بن معتصد بن طلحہ بن متوکل بن متھم

بن بارون رشيد نام تفا.

راضی بالٹر مصلی علی ایسے والدم فتر بن معنفسر کی واشتہ کے لیل سے پیلا ہواجس کا نام خللوم تقا اور روم کی باشندہ محق -

ان ہر باللہ کی دست بر داری کے دن بعنی 4 رجا دی اللہ فی سلطہ کو راضی باللہ نے فلافت کی بیات ہوئے ہائت کی سیمن کے میں سیمن کو میں ہے ہوئے ہا کہ ایک کہ اس کی بیعن کی جائے۔
کرے اس کی خوب ششہ بیری جائے۔

اسی سال سناسته و بیس د بیمی سردار مردا و برج سنے اصبهان بیس اُنتقال کیا بیس کی سلطنت بڑی وسیع تقی ۔ اس سے زبانہ بیس ہوگ کہا کرتے تھے کہ مرا دا و برج عنقریب بغداد پر حملہ کرنے والاسے ک کی خود حالت یہ تقی کہ مجو سیوں کو بہت عزیز رکھتا اور کہتا تھا میرا ارادہ جید عربی حکومت ختم کرسے عجمی حکومت قائم کرول گا۔

مرستہ ہیں ہیں ہویہ سے داختی ہالہ بہجا ہوال موجودہ میر علی بن ہویہ سنے داختی ہالہ بہجا ہوائت موجودہ میر علی بن ہویہ سنے معلی بن اور خلعت سے معاوضہ میں سالانہ ایک کروڑ اسٹی لاکھ ۔ دیئے جائیں حبس پر راضی نے علی کو ایک پرجم اور خلعت سے نوازا ، اس سے بعداس رفم کی ادایگی میں تا خیر ہوئی۔

اسی سال سنت می می مهدی ها کم مغرب میں سالہ حکومت کے بعد فوت ہوا موافق کا عروج اس سالہ حکومت کے بعد فوت ہوا موافق کا عروج اس مہدی وہ اولین مصری بادشا ہے جسے جاہل ہوگ فاطمی کہنے ہیں۔ حالانکہ وہ نود کو علومی کہاکرتا تھا۔ اوراس کا وا دا ایک مجوشی تھا۔

قاصی ابو بکر با تلانی کا بیان ہے کہ مہدی عبیرالٹد کا دادا ایک معولی مجوسی تھا ، لیکن حبس و قت مغرب میں اس نے اپنی حکومت قائم کی تو خو دکوعلوی ظاہر کیا اور ملمائے نسب میں سے کسی نے اس کے علوی مونے کو تسیام ہمیں کیا ۔ مقیقت یہ ہے کہ باطنی طور پر یرخبیت مہدی ، منت اسلام بہ کومٹانے کا خوا ہاں سخا۔ علماء و مفتہا ، کومٹانا چا متنا تھا تاکہ بولے بھالے مسلمانوں کو اسانی سے بہکاسکے سے غرض مہدی کے انتقال سے بعداس کا زندا بوالقاسم محدص کا لقب قائم بالمرائد

الع ابن ایرا ورا بن کیرف راض با لیرکانام احمد بن مقتدر بن معتصد لکیا سبے مسودی وغیرہ نے محد بن مفتدر بن معتند رنخ برکی ہے اور حکیم میرج الدین احمد خال وکیل شاہ اً با دنے عمی ناریخ میں اس کا نام محد بن مفتدر ہی لکھا ہے۔

تفاتخت نشين غلافت بموابه

اسی سال سنت معربی محد بن علی شلیفانی نے دجوابن غراقرہ محربن على كادعوى الوهبيت ے نا مسعمتنہور تھا ) خدا ہوتے کا وعوی کیا۔ کہا جا یا ہے کہ وہ مردسے زندہ کیا کرتا تھا۔ جے بعد میں قبل کرے سولی پر حرصایا گیا اور اس کے ساتھ ہی اس کے ہوا خواہول کو تھی موت کے گھاٹ آیا را گیا۔

اسی سال ابوجعفه شیری در بان نماص کا ( ۱۴۰۰)عمر مس مجوجود گی مکتل موش و هراس انتفال ہوا اوراسی سال بغلادیو آگو ج سے روک دیا گیا بوسٹات میں فریفرج اوا ز کرسے۔

ابوالففنل وابوجعفر كوشرقي وغربي سهت كاحاكمها على بنايا-

راضى بالثد كاأفنطار

ستعيره ميں ابن شبنو ذُ كامشبور وا تعد جيش آيا يو گو ل كو فراُت ثبا ذرِّ سے خاص خاص واقعات بي بيم خليفه توبيراني من وزيراعظم بوعلى بن مقله ي موجود كي من

محفر ہر دسخط کرائے گئے۔

اسی سال اہ جا دی الاول میں بغیاد میں عصرومغرب کے درمیان ایک سخت کا لی اندهی آل جس سے بوری دنیا میں بالکل اندھرا ہوگیا اور او زی قعدہ میں تمام رات اسما<del>ک بڑے رہے اس</del>ے تو ٹینے رہے جوابنی مثال آپ س**تھے۔** 

مہمت ہے ایس محدین را لئی گورنر واسطے اس پاسے علاقہ پر بھی اپنی فور مختاری کا اعلان کیا ، وزرا، و دفاتر کو برخواست کرمے اس نے نور تمام کا م سنجالا اور اس کا حکم ہی قانون مقا۔ تمام میکس وغیرہ اسی کی واٹ نماص کے پاس استے اس کے بیت المال اور نزانے بندکر دیے تھے اس كى گوزىرى بيس خليفه وفت راصى بالله كاكونى حكم نهبي جلتا تما بلكه وه برائع نام خليفه تمار صراح میں ملکت کی صورت حال نازک ہوگئی تاہروں پر با غبوں نے قبضہ کیا اور گورنر کوئی وصول ته بهوسکا مطوا نُف الملوکی عام بهوگئی . اگرچه بغداد ا ورشهرعوات پرراضی بالتدی عملداری مقی بیکن حکومت ابن رائق کے یا تھیں گئی ۔۔۔۔ یہ وہ زبانہ تھا جبکہ خلافت کا نام ہی نام روگیا تقا اور قرا مطه ومبتدعه کا تمام ممالک پرنسلط نها اسی زماندیس میر مبدالرحمٰن بن محداموی مروانی نے غو د کوخلافت کا حفدارس<sub>ی ک</sub>را پیما لُقب امیرالمومنین النا صرلدین النّد رکھا ) به ا**گر ج**ه صرف امپین کا بادنما تھا بہن بند ہمت ، نہایت پر مبیب، جها د کا شو تمین اور نیک میرتی کا مالک تھا اس نے غلاموں

اور حلم آورول کی بیخ کنی کی اور بزورشم نبر ( - 2) تعلیے فتح کئے \_\_\_\_ اسی زمانہ میں روئے زمین پرمب زیل میں نود تیمن اشخاص امبر عبدالرجن نے اپیین میں راضی بالٹر مباسی نے بغلاد میں اور مہدی سنے قبروان میں نود کوامیرالمومنین کہلوایا۔

سلام میں مکم نے ابن رائق برحمد کیا اس نوبت برابن رائق کبیں روپوش ہوگیا اور ککم جب بغداد میں داخل ہوا توراضی ہا لٹرنے اسے خوش اُمدید کہا ۔ عزت و تکریم سے بیش اَیا اور امیرالامراء کے خطاب سے سرفراز کرے بغداد و خراسان کا گورنر بنایا ۔ ۔۔۔۔۔

منتسمهٔ میں ایسا سخت سیلاب اً یا کہ پورا بغلاد غرقاب ہوگیا۔ یا نی کی سطح ( ۱۹) گزسے زیادہ بلند ہوگئی تھی۔ اس سیلاب میں بے شار آدمی و جانور بلاک ہوئے اور ماکا نان منہدم ہوگئے۔ مقال علیہ میں راصنی بالٹہ سخت بیمار ہوا اور ماہ ربیع الثانی میں بعمر اکتبہ سیست سال انتقال علیہ ماہ انتقال کیا۔

راصی بالنّد براسی ، وانشمند، اویب اسی اگور، علماء کا دوست اورا چهاشاعر نها ، فصنا مل اس کا دیوان بھی ہے۔ علاوہ ازیں اس نے امام بنوی وغیرہ سے احاد بیٹ پڑھی نفیں اس کا دیوان بھی ہے۔ علاوہ ازیں اس نے امام بنوی وغیرہ وہ آخری خلیفہ نفا بو صاحب خطیب نے راصی بالنّدے اکثر فضائل لکھے بین جن کے منجد یہ کہ وہ آخری خلیفہ نفا بو صاحب دیوان شاعر ہوا۔ اس نے فوج کی تنوابیں وغیرہ اجراکر نے سے لئے قوانین مرتب کئے۔ وہ جمعہ کا خطبہ خود پڑھتا۔ اپنے مصاحبوں کے ساتھ اجلائی کرا۔ گذشتہ خلقاء کی ازند دربار کرتا اور انعا مات وغیرہ دیتا تھا ۔۔۔۔۔

ابوالحسن بن زرقویہ نے اسماعیل خطبی کی زبانی فکھاہے میں رمضان کی ایفری رات کو رافنی بالڈرکے باس گیا تو راضی بالٹدنے مجھوسے کہا اسے اسماعیل میں کل عبدالفطر کی نماز بڑھاؤں گا بناؤ نمازے بعد کیا د عارفی کی اسے امیرالمومنین ابعد نمازیہ دعائے قرآنی پڑھا منا رہب ہے تب دیا و دعنی الح د ترجمہ، اسے اللہ المجھے قوت و طاقت دے کہیں ہرابرتیرا شکرا داکروں نوسنے مجھے ہرا ورمیرے ابا واجداد پر نعتیں واحسانات کے ہیں) اس بر راضی باللہ شکرا داکروں نوسنے مجھے ہرا ورمیرے ابا واجداد پر نعتیں واحسانات کے ہیں) اس بر راضی باللہ شکرا داکروں نوسنے مجھے ہرا ورمیرے ابا واجداد پر نعتیں واحسانات کے ہیں) درست ہے۔ اس کے بعدا ہے خاوم کو میرے ساتھ کیا کہ وہ چار سوائم نیاں

مبرے گھرپنبیا دے۔

رامنی بالند کے زمامۂ حکومت میں حسب زیل مشہور حفرات نے انتقال فرمایا ؛ مشاہمیسر مشاہمیسر عقد علامہ ابن عبدر بر، مذہب شافعی کے بزرگ علامہ اصطخری ، ابن شنبوز ، ابو کمرانہ اری وظہرہ .

# متقىللىر

متقی اللّٰدلقب، ابواسی کینیت ابرامیم بن مفتدر بن مغنفد بن موفق الله بن متوکل ام تھا۔ ابنے بھالی راضی کے انتقال کے بعد مہم سال کی عمر میں خلیفہ ہوا۔ اس کی الله ویّدی تقی جس کا الم خلوب تھا ۔۔۔ بعض کہتے ہیں کہ زہر و تھا۔ اس نے خلیفہ ہونے کے بعد سی جیز میں ردّ و بدل نہیں کیا، ایک کینزول سے نا دہ ماصل نہیں کیا، یہ بڑا روز و دارعبا دت گزارتھا اس نے کہوں شراب نہیں پی خود کہا کرنا تھا کہ فرآن شریف ماصل مصاحب کی ضرورت نہیں۔ یہ برائے الم خلیفہ نخا۔ ملکت کا تمام انتظام ابن عبدالسُّدا حمد بن کی کو فی کے یا تھ میں تھا جو بھی کی کا را ورمیز مشی تھا۔

سسیم میں بغداد کے اندرا تناسخت قعطیر اکریمہوں کی ایک بوری کی تیمت ( ۳۱۲) انٹرفیاں ہوگئی اس سخت قعط میں بوگوں نے سر دارجانور کھائے ، ابسا قعط بنی لا میں کہمی نہ ہوا تھا ۔۔۔ اسی سال ابوسین علی بن محدیر بیری نے حملہ کیا جس کا مفا بلہ خلیفہ متنقی اورا بن رائق نے کیا سکن یہ دونوں شکست کھا کرموصل بھاگ

كَيْهُ . بغدا دا ور دارالخلافه مين قتل وغار تكرى كا بازارگرم هوايمنقى حب تكريت بهنجيا تو و بال سيف الدوله، ابوالحيين على بن عبدالتُدين حمدان وراس كے بھائى مسن كے ماتات ہوئى جنہوں نے ابن رائق كو انبيا بك تن كرديا اس نوبت برشقى في ابن رائق كے بجائے مبيف الدول كون الامراء مفركيا اوراسك بعانى كونا صالدول كا خطاب با اس وافعہ کے بعد منفقی ابنے ساتھ ال دولول معا بُوں کو اللے ہوئے بغدا دوالیں آیا اور پڑیدی بہا کتے بھاگ کر واسط جبالگیا۔ اس کے بعد ماہ ذی تعدہ میں اطلاع ملی کہ یزیدی بغداد پر معرحملہ کرنا جا تہاہے جب سے بغدادی پریتیان ہوئے اور عزّت داریو، وسفینتقل ہوگئے۔ بزیدی کے مقابلہ کے لئے نامرالدولہ کو خلیفہ کے کرمنفابل میں بڑھا اور مزائین کے قریب ربروسٹ مٹر بھیر ہوئی۔ یزیدی شکست کھا کررسوائی کے ساتھ بھرواسطا آباجہاں سیف الدولہ نے بھرمقہ بارکے لئے بھاگایا پھریزیدی بھاگ کر بھرہ چلاگیا۔ است هر میں رومبوں نے ارزن ، میا فارنتین انفیبلین برحمد کیا ۔ رعایا کوفتل اور قید کیا بھر رہی گرها سے وہ روہ ال طلب كيا حس كي منعلق كمان مقاكر حفرت عيستى الالت الم في است اپنامنہ يو حيا مقا ا ورآب کی صورت اس براترا کی تھی لوگوں نے برومال اس تارط بر جینا منظور کیا کہ ان کے تمام فیدی آزا دکر دیئے جائیں۔ چنانچہ تمام نبیدی آزا د کرے رومی روم ل مے کر چلے گئے ، اسی سال سیف الدولہ پر واسط کے امراءنے علہ کیا بسیف الدول بھاگ کر ہرپیر کے رستے بغداد جانا جا ہمّا تفالیکن مُوصل اسینے بھائی ناصرالدولہے یاس بہنیا بھرو ہ جمی ایٹ بھائی کے خوف سے بھاگ کھڑا ہوا۔ دوسری طرف نور ون واسطوسے بغلاد بینیا جہاں سے بیف الدولہ بہلے ہی بھاگ بیکا تفا اس نوبت پر جبکہ تورون ماہِ رمضان یس بغلا دہیں آیا تفا متفی نے سسے میرا؛ مراء مقرر کیا ، تقور سے دنوں بعد متفی اور نورون میں مزینی۔ بھر تورُون نے ابوجعفر بن شرنا دکو واسط سے بغدا د طلب کرے بغدا دیر قبضہ کر لیا ۔۔۔۔ اس نوبت برمتقی نے ابن حمدان کوابینی مردکے لئے طلب کیا جو ہرت بڑا نشکر ہے کر آیا۔ اور ابن شرزا محمیں رو پوکش ہوگیا متقی ا پنے اہل وعیال کولے کر نگرمیت جیلا گیا ۔ نا حرالدولہ عربوں اور کر دون کا ایک بشکر لئے تورون کے ا فتل کے لئے آیا۔ عکبراء کے مقام پر دونوں کی مڈبھیر ہوئی ، ابن محدان شکست کھا کرمتنفی سے ساتھ مومل بہنیا جہاں تورون نے ابن حمدان اور خلیفہ کونفیبین کب بھیگایا۔ اس نوبت برخلیفرنے معرکے باداناہ انت پید کو اپنی مدد کے لئے لکھا۔ اس و حبرسے بنی حمدان خلیفہ سے ملول اور ننگ دل ہوگئے ۔ آ خر کا رخلیفہ نے تو رُون سے صل<sub>ے</sub> کی درخوا ست کی جسے عہدو پیمان کے ساتھ نورون نے منظور کیا۔ اس کے بعد اختید شا و مصر متنی کی مدد کے لیئ رقہ تک آیا تھا۔ جہاں اسے معلوم ہوا کہ تورون سے صلح ہو چکی ہے تواسی مقام برمنفی سے مل کرانحث بدنے کہا ؛ اے امیرالمومنبن الیں آپ کا

مقی بالٹرکواندھاکرنے کے بعداس کی ہر جا درا ور از دارا کے معداس کی ہر جا درا ور از دارا کے معداس کی ہر جا درا ور از دارا کے اسے فیلے فت سے وست بر واری کا لقب شکفی بالٹرمقررکیا گیا ،اس کے بعدمتقی نابینا نے بی اپنی فلا سے ورت بر داری کا اعلان کرکے بتاریخ ، ۲ , مرم اور بعض کے نزدیک ما و صفر سے ہم میں مشکفی کو خید فرات بال کے بعدمتقی کورند دیا یا نفاکہ تورون نے دفات بال ۔ فید فرانت سے ورت بر داری کے بعدمتقی کورند دیا کے ماصف والے بزیر و بی قیدکردیا فوات کیا جہال بجیس سال تی درہ کر ما و شبان سے میں اس نے وفات بال ۔

متقی کے زمانہ کا ایک واقعہ یہ ہے کو ابن شیزاد نے جو تورون کا بھیبجا تھا، بغداد پر فبفر کرنے کے بعد سنے ہور بغدادی جو رابن احمدی سے معاہدہ کیا تھا کہ تم اپنا کام کرنے رہوئی کی کہیں ہزارا شرفیا ما ہا نہ مجھے دبتے رہو \_\_\_\_ ابن احمدی کی جرات کا یہ عالم تھا کہ لوگوں کے گھروں میں شعل وروشی کے جاتا اوران کا مال واسباب لوٹ بیاکتا مقا۔ اسی زمانہ بی بغداد کا کو توال شہر اسکورج دیمی تھا جس نے ابن ممدون کو سامی میں گرفت ارک تھا۔

متعتی کے زمانہ خلافت میں صب زبل مشہور صزات نے انتقال کیا ہ۔ مشام میر مشام میر ابو بحر فرغانی صوفی ، حافظ ابو العباس بن عفدہ ، ابن ولا دشخوی وغیرہ

### مشكفي بالتبر

منتکفی باللہ لقب، ابوا نقاسم کنیت اور عبداللہ بن کمتفی بن مقتضد نام تھا ، اس کی والدہ کا نام المح الناس ربری مکین با ترکمتفی بنام المح الناس ربری مکین بنا جو کمتفی کی واست ترفان سے دست برداری کے بعد شکفی برعمر (۱۲۱۱ سال او صفر ساس سے میں نخت نشین خلافت ہوا۔ \_\_\_\_

توردن جسنے مشکنی کے زمانہ میں انتقال کیا۔ وہ اپنے بھتیج البر معفران سیرزاد کومشکفی کے عہد خلافت میں حیول گیا۔ اندر فوجی آفیسران گیا۔ جیمشکفی نے خلعت بھی دیا۔ اندر فوجی آفیسران گیا۔ جیمشکفی نے خلعت بھی دیا۔ اندر بویہ سیدھا درباریں آیا اور خلعت بھی دیا۔ اندر بویہ سیدھا درباریں آیا اور خلعت بھی دیا۔ اندر بویہ سیدھا درباریں آیا اور خلیت بھی دیا۔ اندر بویہ سیدھا درباریں آیا اور خلیفہ کے سامنے کھڑا ہوگیا مشکفی نے اسے خلعت دے کرمعزا لدّولہ کا خطاب دیا اور اس کے بھائی علی کو علی دالدّولہ اور میسرے بھائی حن کورکن الدّولہ کا خطاب وسے کرسکوں بہجی ان کا اور اپنا لقب امام حق مکھوایا۔معزالدّولہ ابن بویہ نے سلطنت براجھی طرح تبعنہ کر کے خلیفہ کو بھی اپنے قابویں کرلیا۔ اور سکفی کو با نے ہزار درجم روزانہ شخواد مقرر کرکے گوشنہ شین کردیا۔

ابن برید و کمی وہ بہلا باوشاہ ہے جس نے عان سے ویلیم کک حکومت کی۔ اسی سے سیلے بغدا دیں سکے سب سے بیلے بغدا دیں سکیس وصول کرنے کے لیے آومی مقرر کیے۔ اسی نے بہلوانوں کوئشتی لڑنے برآ مادہ کیا اور تیراکی کا شوق ولایا۔ بغدادی نوجوان کشتی اور تیراک اینے ایک شوق ولایا۔ بغدادی تیراک اینے ایک با تھ میں انگیاٹھی برتیبلی رکھے ہوئے وومرے واحدے گوشت بھوتا اور تیرا جاتا تھا۔ \_\_\_\_

ما ہ جادی اتنا نی سات میں معز الدولدای ون ور بار میں آیا جبکہ تمام ور باری اپنے مرتبے کے کا فاسے کھڑے ہوئے سے اور سکفی اپنے تخت خلافت پرشکن تھا کہ واو دلمی خلیفہ کے سامنے بڑھے خلبند نے اس خیال سے کہ وہ دست ہوسی کرنا چاہتے ہیں اپنا ہا تھ آگے بڑھایا اوران دونوں نے مشکفی کے ہاتھ پڑھے کے ناتھ پڑھے کے ناتھ پڑھے کے ناتھ پڑھے کے اس کے بعد کھر کے ناتھ پڑھے کے اور اور حرم شاہی میں لوٹ ماری اور ایک ایک چیزے بعلے معز الدّولد اپنے گو جہا گیا مشکفی کو بیدل کھیلتے ہوئے اس کے گھر لے گئے اوراس سے وہاں پر خلافت سے وست بروای مکھوالی ۔ اس کے بعد اس کی معز اس کے کھر اس کے کھر اس کے کہوائی سال خے سے اندھا کہ دیا۔ \_\_\_\_

کو بلاکرخلیفر نبایا اوراسے اپنے چھپازا دہما قی مشکفی کے باس نے گئے، جس نے دگرں کی موجو و گی میں خلافت سے دست برداری کا اعلان کر کے فعنل بن مغتدر کرندیفر تسلیم کر بیا۔ اس کے بعد شکفی کو جیل خانے بھیج و یا گیا جہاں برعمر جھپالیس سال سی سی اس نے انتقال کیا مشکفی شدو تھا اور اپنی شیعیت کوظا ہر کہا گڑا فغا۔۔۔۔۔

#### مبطيع للثير

المیلیع للترنفب، ابو، نقاسم کنیت اورنفل بن مقتدربن معتفدنام تقا راس کی والدہ کا نام شغلہ تقا جو مفتدر کی والدہ کا نام شغلہ تقا جو مفتدر کی والدہ کا نام شغلہ تقا جو مفتدر کی واست برواری کے بعد ما ہ جادی افغانی سیسی یعد ما ہ جادی افغانی سیسی یعد ما ہ جادی افغانی سیسی یعد ما ہوا ہے ہے معز الدولہ وزیر الحظم نے روزانہ سین انتر فیاں مقرر کیں ۔ ۔۔۔

حالات مطع ی خلافت کے سال اوں ہی میں بغداد میں اتنی سخت گرانی ہوئی کہ لوگ مردارا درگور کم کھا گئے ۔ اکثر مسافر راستوں ہی میں ہلاک ہوگئے ۔ اکثر لوگوں نے کوّں کا گوشت کھا یا اور باغات و اراضیات ، و و روٹیوں کے برے فروخت کردیئے ، مختاجوں اور مفلسوں کے پاس بھنے ہوئے بچ باتے گئے ۔ معزالدولہ کے بیے ایک بوری گیہوں میں ہزار درہم میں خریرا گیا ۔ ومشق میں ایک سونہلیں یونڈ وزنی گیہوں کی بوری کی قیمت د ، ۱) فنطار کھی ہے۔

اسی سال معزالدّولد اور ابن حمدان ذا صرالدّولد) مین جینک بوگئی بینانچه ناصرالدّولدکا معزالدّوله اور مطع نے مقابلہ کیا۔ اور فتحیابی کے بعد جب معزالدّوله واپس بوا اس وقت بھی مطبع اس کے ساتھ قید ہوں کی طرح تھا۔

اسی سال بینی ساس می باد شید محدین طفع فرغانی با دشاه معرف انتقال کیا ۔ اخشید ک مفظی معنی ہیں شہنشا ه ۔ اور بد لقب تمام فرغانی با د شا ہوں کا رہا ، اسی طرح طبرسنان کے با دشاه کا اصهبند ، جرجا نبوں کا اصول ، ترکستا نبوں کا فاقان ، استروستہ کے با دشاہوں کا افشین ، سترفندیوں محدید مادین جبل کا توں ہے کہ ایک تنظار ساوی ہے ایک ہزار دوگر اللہ تنظار ایک جا یہ تنظار ایک جا کہ تنظار ساوی ہے ایک ہزار دوگر ایک اور تیہ کا در ، یک اور تیہ بی بایس در می ہوتے ہیں سیف کے زریک ایک اور تیہ بارے درسے بدرہ در می کا واب کا در ایک مادی کو دران کے کا واب کا مراسل دی ، این کا مراسل دی باید کا در ایم بادر ایک اور در میں بادر برجا بادر ایک مراد کا مراسل دی بازی کا مراسل دی باری اور تمی طور براج رو بریسینی ایک در می بارہ ہے موجود دیا نے آئی کا در ایک کا و

کا سا ان القب ر اب ، اختید را ولاورا ور با رعب بادننا و تھا۔ قامر باللہ کے زمانہ سے بہلے مسر کا کا را تھا۔ اختید کے باس آٹھ ہزار فلام کھے جن میں سے ملک کا فریعی اسی کا علام کا۔

اسی سال مغربی حاکم ، فائم عبیدی نے انتقال کی جس کے بعداس کا مثیا اسمعیل منصور بالتردلیعہد حکومت حاکم بنایا گیا - بیہ فائم عبیدی اپنے باپسے بھی زیا و دہشر رالنفس ، زیرلی اور لمعون تھا - بیہ انہا ہر کو گا بیاں ویتا نظاس نے اپنے مغربی عکومت کا اعلان کو یا تھا اور اپنے اعلان کو نے والے سے رسول اکرم وحسزت صدیق اکرخ پر عل الاعلان تعنت بھجوا آیا تھا ۔۔۔ اس قائم عبیدی نے اکر و بیشر علام کو اس ایرخ بیدی نے اکر و بیشر علام کو اس ایرخ بیدی نے اور بیرہ برخا الدولہ نے مطبع سے نئے اقرار سے اور بیرہ برخا اللہ و و و مطبع کے خاص وافعان احت الدیرہ میل میں معزالدولہ نے میلی سے نئے نئے اقرار سے اور بیرہ برخات کی اجازت وی ۔

سن تعدی معزالترولد فرمعروضه پیش کیا کا جرائے احکام سلطنت میں علی ابن بربیا عاد الدّولد کومبرا نشر کی کا کا مقرر رہے ۔۔۔۔۔ مطبع نے کومبرا نشر کی ، کا رمقر رفر یا دیا جائے اور مبرے انتقال پر عما والدّولد سی مقرر رہے ۔۔۔۔ مطبع نے حبد امنظوری کا فریان جاری کی اسی سا عادالد ولد کا انتقال ہوگیا ،جس کی حبگ اس کے بعائی کن الدّولد کونشر کی باکارمفرر کیا ۔

میسی می جراسود کومفوظ مقام سے لاکراس کے اطراف سات سوستر و نصف درہم وزنی چاندی کا ایک حلفہ بنایا گیا اور میراس کو نانہ کعبد کی دیوار میں نصب کر دیا گیا۔

محذا نع کا بیاں ہے جمراسود کی تنفیب سے پہلے جکہ و دار مین پر رکھا ہوا تھا بی نے بنور دیکھا تھا کہ اس کے ممرے پرند ما ذراسی سباہی تھی، اور باقی سب سفید تھا او بھجراسود کا طول ایک بڑے گذے بلار نفعا۔

سلط میں داخل ہوگئی ہے۔ اس کی ہوی نے کہا حضرت فاطر فل کی ردے اس می تعلول کر گئی ہے، نیز اس میں داخل ہوگئی ہے۔ اس کی ہوی نے کہا حضرت فاطر فل کی ردے اس می تعلول کر گئی ہے، نیز ایک اور آ ومی نے دعولی کہ بر کی روح اس کے اندرسما گئی ہے۔ ان ہمنوں کو لوگوں نے زد وکوب کہا ۔ چوکھ تہ مینوں نوود کو خاندان اہل بیت سے خسوب کرتے ہے ۔ اس لیے معزالد دلہ نے بر کہ کہ کہ اور کا نعال اہل بیت میں ان کوجھ طوا دبا۔ حال نکو درخفیق یہ معون فعل ، معزالد دلہی کے کہنے سے کیا گیا نغا. \_\_\_\_

ك ناخ كمنى يمي كاس ونياك عمال كى جزاوسزاسى دنيامي تبديي اجسام پرمواكرتى با دراسى ناسخ كو شدى زادى سر اواگرن كهيميد

اسی سال منصوریر کا بادشاہ منصوری عبیدی نوت ہوا ہم کی جگراس کا فرزندا کہ سعد جس کا نقب معز لدین المتر تنعا بادشاہ ہوا ہم نے قابرہ آباد کیا ، اوراس کے دالد سنسور نے منصورہ آباد کیا نفا بنصور نیا بنصور نیا بنا بنصور تنما ، اس نے اپنے والد کے زا نہ کے منطلوموں کے ساتھ عن سلوک سے کام لیا ۔ اسی دحہ سے نیک سیرت نفا ، اس نے اپنے والد کے زا نہ کے منطلوموں کے ساتھ عن سلوک سے کام لیا ۔ اسی دحہ سے رعا یا اس کو عزیز رکھتی تھی ۔ نیز اس کے فرز نمر سعد کو کھی لین دکرتی تھی کیز کھ بر کھی خوش خلت تھا اور پر را مغزی علاقہ اس کے قبید میں آگیا تھا ۔ ۔۔۔۔

ست کی شاہ خواسان نے اپنے مک می خلیفة المسلین مطبع بلٹد کا نام خطبوں میں برطورایا حالانکہ اس سے بہلے کسی خلیفہ کا نام خطب میں نہیں برا معا جاتا تھا۔ اس مسرت برطیع نے شاہ خواسان کو برجم اور خلعت رواند کیا \_\_\_\_

زلزیے اس ۱۹۴۳ء میں معرکے اندر شدیرز لالد آیا جوسلسل مین گفته کک را جس کے مدمدے ہزاروں مکانات منہوم ہوگتے اور لوگ گھرام ہٹ کی وجسے بارگا ہ اہئی ہیں دست برعا ہوئے .

سیمی بیم بیم بیم می میون اور جبال پرسخت زلزلد آیاجی سے بے انتہا مخلوق تباہ وہلاک برقی و اس بیم بیم مخلوق تباہ وہلاک برقی و اس زلزلد کے بعد ہی ٹری ول آئے جو تمام باغات واجناس کک کوصا ف کرگئے \_\_\_\_ سخت میں معز الدّولدنے بغلاد ہیں ایک عنظیم انشان محل تعمیر کوایا جس کی نبیاد و ۳۹) گذ نبی محتی ۔ \_\_\_\_

مجموریاں اسی سال سفت معرال تولد نے ابوا بعباس عبدالله بن شوارب كوفليفه طبع الله الله كالله كالله كالله كالله كالم موجود كى بن قاصى انقفاة مقرركيا - تامنى صاحب جب معزالة دلدے فلعت مے كرروانه بوت كه تام والد ندل معركا برار لي إسليق اور دارا مكرمنت -

توان کے آگے حجا نج اور نفیری نج رہی متی اور ایک فوج ہی ارولی میں متی ۔ دیگر مشرائ طے ساتھ ایک سٹرط یہ ہجی تکمی گئی کہ معز الدّولہ کو ابوا بعباس قاضی و ولا کھ درہم سالانہ ویا کرے گا۔ خلیفہ وقت میلیع بلٹر نے اس تشرط کو با کمل محمر انا جا با لیکن معز الدّولہ کے حکم سے بہ شرط مکمی گئی۔ البتہ مطبع بلٹر نے آناکیا کہ اس قاض کو کمجی اپنے باس آنے نہ ویا \_\_\_\_

اسی سال ردمیوں نے جزیرہ افریطی مسلمانوں کے تبغیہ سے نکال یہا سجے مسلمانوں نے ستاندہ میں بزورشمشیر حاصل کی نظا \_\_\_\_ اسی سال حاکم اسپین نا حروین انتدائے انتقال کیا جب کے بعد اس کا فرزند حاکم نیا یا گیا \_\_\_\_

ساقت ہے ہیں تیں وں نے مسا جد کے در دازوں پر تکھا :امیر معاوی پر بعنت ، معزت فاطرح کاحی ابغ ندک غصب کرنے دلے پر بعنت ، الم حن م کورسول افتار کے پاس دفن کی ، مبازت نددینے والے پر بعنت ، ابور برمی کے بارت رات کے دقت کسی نے مشادی تو دسرے ، ابور برمی کی ارت رات کے دقت کسی نے مشادی تو دو مسرے ون صبح کو پھریمی عبارت معز الدولہ نے تکھوا نا چا ہی ۔ جس پر دزیر مہلبی نے کہا مٹی ہوئی عبارت کے ، بجائے یہ تکھو دیے کہ کہ ال رسول پر طلم کرنے والوں پر بعنت ، اورا میر معاوی فی پر بعنت مکھوا سکتے ہیں ۔ چنا نچہ معز الدولہ نے ہیں عبارت و و بارہ وسر بارہ مکھوائی ۔

مانم و پرعت است میں دسویں محم کو معزالدّولرنے بازار بندکرائے، نا نبایُوں کور دئی و غبرہ پکلنے کی مانعت کی ، بازاریں ککر لوی کے گول و صانح بہ بنواستے اوران پرموٹے کپڑے چڑ صانے بنواتین سے جن کے بال کھلے ہوئے سنے سرکوں پر اتم صین کرایا ۔۔۔۔۔۔ بندادیں یہ وہ پہلا دن تما جبکہ اس طرح نوح زاری کرائی گئی اوراس اندازے عشرہ منایا گیا ، اور مجربہ برعت برسوں میں صاب مارزی امی کو عیدتم غدیراس طرح منائی گئی کہ حاری رہی ہے۔ مجراس سال مارزی المجد کو عیدتم غدیراس طرح منائی گئی کر خوب باجے بجائے ہے۔

ابن صوان کے پاس آیا ان وونوں کی عمر تقریبًا پیٹی سال کی تفی ۔ وا نعہ یہ ہے کہ وونوں کے پہلو جواب ہوئے تھے ۔ سکن وونوں کے پیٹ ناف ومعدہ الگ الگ تھے جمنگف او قات ہیں یہ کھاتے ہے اور بیٹیا ب کوستے سکتے ۔ ہراکی کے واد التھ واد کلائیاں واد رانیں واد بیٹر بیاں تیبی ۔ کھاتے ہے اور بیٹیا ب کوستے سکتے ۔ ہراکی کے داد التھ واد کلائیاں واد رانیں واد بیٹر بیاں تیبی ۔ ان میں سے ایک عورت نظراً تی اور وومرا مرد جس کے دار المعی مونچہ ندھی ۔ ایک مرکبیا اور دومرا ندھ کے دار اس مرد سے ہراہ مرد سے ہراہ تھی ۔ ایک مرد سے مراہ کو زندہ سے الگ ند کرسکے ۔ اس کے بعد مرد سے کی براہ سے زندہ ہی مرکبیا ۔

ستعتب سیف الدّوله کے بیے ایک عالی شان بلند حیمہ نا یا گیاجس کے ڈونڈوں کی اونجائی بچاں بیچاں گزیتی ۔

سلامی معزالدّوله کی بہن نے انتقال کیا خلیفہ دّفت بلیغ ، اس کے جنازے اور تعزیت یں مغزالدّوله کی بہن نے انتقال کیا خلیفہ دُفت بلیغ ، اس کے جنازہ کی اجازت نہ دی اور مشرکت کے لیے معزالدّولہ کے گھرکیا ، سین معزالدّولہ نے خلیفہ کوشرکت جنازہ کی اجازت نہ دی اور کئی سرتبہ زمین بچرمی ، اس کے بعد خلیفہ اپنے گھرلوٹ گیا ۔۔۔۔ اسی سال بعقوب بادشا ہ روم اس لیے عظہرا تاکہ نے تعیسار بیشہرا با و کیا جو مسلمانوں کی آبا دیوں کے قریب تھا اور اس بی شاہ روم اس لیے عظہرا تاکہ ہرد قت اسلامی حالات معلم کرسکے ۔

ست میں معزالدّولہ فوت ہوا اور اس کی بجائے مس کے فرزند بختیارنے سلطنت کا کاردیا رسنبھالاجے نیلیغہ میلیع نے عزالدّولہ کا خطاب دیا۔

شبیعہ کومت اسماری میں وشق پر قرام طی قابین ہوئے جنا نچر اسی سال کسی شامی یا معری کو جج کرنے کی اجازت نہیں وی گئی ۔۔۔ بھراسی سال قرمطیوں نے معر پر قبضہ کرنا چا ہا تھا کیک اجازت نہیں وی گئی ۔۔ بھراسی سال قرمطیوں کی حکومت ممالک غربیہ میں ان سے پہلے ہی عبیدیوں نے معر پر تسلیط جا لیا۔ اور رافضیوں کی حکومت ممالک غربیہ معر، عراق وغیر ، میں قائم ہوگئی۔ اس کا سبب یہ ہے کہ کا فورا ختیدی ما کم معرک نتقال کے بعد ملک کے نظم ونسق میں خرابیاں ببیلا ہوگئیں۔ اس معر، عراق وغیر ، میں فائم معرالد ولد کو کہا کہ فوجی قوت کے سائے معرودانہ کیا جومعر برفیف کرنے کے بعد معرالد ولد نے اپنے علام جوہر کو ایک فائم و شہرے ۔ اس حجہ کو پہند کرے اس نے معرالد ولد کے لید اس مقام پر بھٹرا جہاں آج کل قائم و ستہرے ۔ اس حجہ کو پہند کرے اس نے معرالد ولد کے لیے ایک معلی تعیر کیا یا جوان و نوں " تعرین ، کے نام سے شہور ہے۔ بوعباس کا نام خطبوں میں سے نکال دیا اور ساختہ ہی خطبوں اور سیان بہنے کی مماند من کر کے خطبوں کو صفید بناس پیلنے کا حکم و یا اور ساختہ ہی خطبوں اور سیان بہنے کی مماند من کر کے خطبوں کو صفید بناس پیلنے کا حکم و یا اور ساختہ ہی خطبوں کا دیا اور ساختہ ہی خطبوں بی جو سیان و اور ساختہ ہی خطبوں کی دور سیان بیلنے کا حکم و یا اور ساختہ ہی خطبوں کا دور سیان بیلنے کا حکم و یا اور ساختہ ہی خطبوں کا دور سیان بیلنے کا حکم و یا اور ساختہ ہی خطبوں کو سیانہ بیان بیلنے کا حکم و یا اور ساختہ ہی خطبوں کا دور سیانہ بیان کیا تو کو سیانہ کیا تھا کہ کی سیانہ کیا کہ بیانہ کیا دور سیانہ کو کا میں میانہ کیا کہ کو کیا کہ کو کیا کی کو کو کیا کہ کو کیا کو کیا کہ کو کو کیا کہ کو کو کیا کہ کو کیا کہ کو کیا کہ کو کو کیا کہ کو کیا کہ کو کو

بر عبارت پر سنے کا محم ویا : - - الله محتم صل علی محمد و علی علی المرتفی و علی فاطمة البتول وعلی المحسن والحسین سبط الرّسول وعلی اباء امیر المو منب المعن با تله \_\_\_\_ برت. برتام وا تعات ماه شعبان من سمت می مرت.

اہ رہیے اشانی سائٹ کہ صیل بمقام معرا ذان میں میہ الفاظ بڑھ صائے گئے ؛ حتی علی خبر العمل اسی سال مبارح ازم مرکز اسنک نبیاد رکھا گیا۔ اور رمفان سائٹ معدیک اس کی عمارت مکمل طور پر تبیار ہوگئی \_\_\_\_\_

اسی سال موقع میں بقام عراق اسمان سے ایک بھاستارہ ٹوٹ کر گراجس سے پوری و نیا جگرگا اللہ استارہ ٹوٹ کر گراجس سے پوری و نیا جگرگا اللہ ایسامعلوم ہوتا تھا کہ آنتا ہوگا کہ نیز شعاعیں عکس ریزی کر رہی ہیں ۔ اس ستارے کے ٹوٹ و تت بجل ک سخت کوٹ مبین آواز بھی آئی تھی ۔

سنت میں بتقام دشق برجم جعفرین فعلاح نا ثب حکومت اذان میں حق علی خدیرا لعمل، کہا جانے لگا جب کی مخالفت کی کوئی جرآبت نہ کرسکا \_\_\_

سلات میں سلطان بختیارا در معلع کے درمیان چھپٹن ہوتی جی پرمطع نے کہا۔ اگرخطبری میرانام نہ بیا جائے نومیری عزت نہ رہے گ ۔ اور اگرتم یہی پیند کرتے ہوتو میں گوشہ نشین بن جاتا ہوں ۔ عزشکہ سلطان بختیا سنے معلن کی تنخواہ بندکردی تومیلیع نے اسباب خانہ واری اور کہوے دغیرہ جارلا کھ درہم میں فروخت کرفیئے ۔ اس بنا پروگ کھنے مگے خلیفہ محلائ ہوگیا ۔۔۔

اسی سال سلطان بختیار کا ایک غلام تمثل کیا گیا ۔ جم کا برلہ لینے کے لیے وزیرابو الغضل شیرازی نے بغداو میں اس طرح آگ نگوائی جیسے بولاری تعبی سے چاروں طرف چنگاریاں برستی ہیں۔ چنا نچہ بغداو میں یہ بہیت ناک آگ اس طرح بڑ متی رہی کہ شہر تھر سے انسان وجانور بلاک ہوگئے۔ اس آگ میں وزیرابوالغفنل شیرازی بھی جل گیا اور دولت وسامان و مکانات و جمام بک جل کرخاکستر ہو گئے ، ایسی آتش زن کبھی و کمیوں نہیں گئی۔

اسی سال کے ماہ رمضان میں سلطان سجنیا رعز بالنڈا پنے آباد اجداد کے تابوت نے کرم حولا گا۔

ایکسٹن ہر میں کئی تفاضی اسلسلی میں مطبع نے ابوالمس محمد بن آم شیبان باشمی کوان کے انکار کے با وجود قاضی مقرر کیا اور و مگر شروط کے شجلہ حسب ذیل شرطیس محموا میں ۔ تعقیاء ت کی شخواہ نہ لیس گے ، خلعت و شحال نہ کریں گے ، خلا ب شریعیت کو تی سفارش نہ سیس گے ، اوران تا منی شاب کے بہشیکار ومیزمشی کی تین سو، ور مابن کی فریر طوسو ، تعمیل کنندہ کی شنوا ورخ زایجی وغیرہ کی سائٹ شو

ما بوارْ پنخوا ه مت*ورکی - علا و ه ا زیب خدمت ق*فار*ت پرتع رکرتے وقت برحکم جاری کیا ،* منجانب عبی الله الغضل السطیع <sub>ا</sub>للله اصیرا لمومنین]

شراكط تقردناض

منجانب عب، الله الغضل السطيع للآ بخد ست محسن بن صالح هانشمي

اس تحریرے محالات آپ کا خدمت قضا بت پرتقررکیا جاتا ہے: مدینة اسلام امنصور دہشر تی ومغربی شہر کوفیہ دریائے فرات سے سبراب مونے والے مقابات ، واسل کرخ ، مقابات تحت فرات و دجله ، خراسان ، طوان ، فرمی سیس ، رجید ، و یار بکر ، موصل ، حرمین ، بین ، وشق ، حمع ، جند فنسرین ،عوام ، معرا وراس میخنخش علاقه جان ، اسکندرید ، فلسطین ، اردن ، کوفہ اور دریائے فرات سے سیراب ہونے والا علاقہ نیز دہ تمام علاتہ جوعباسیوں کے نسلط میں ہے ۔ ان تمام مقامات کے گور نروں ، حکام ، امرام اور تما صنیوں وغیرہ کے مالات معلوم كري كري الرملكت كے جتيرجبتير كے مالات سے إخرى كيس كے، ان كاجرائى كارى الرانى كرنے موستے مفيدمشورے ويں گے ، ان كى مرطرح رامناكى كريں گے اور بروقت ضرورت ان كى برا عندا بیوں وغیرہ برسرزنش بھی کریس کے ۔ اور اس طرح کا م لیں گے کہ برا تیاں وور ہو برسب میں برطرے کی اجھا تیاں جلوہ گرنظرا میں اور عام خاص اً رام سے زندگی بسر کریں ، رمایا پر ننفقت و مهر بانی ک حاتی رہے ، آپ ایسے اشخاص کا تقرر میں کرسکیں گے جو کہ عالم گو شرنشین ہوں ،جن سے شرانت ظا هر بموتی بوا ور پاکدامنی ، امانت ، دیانت ، تنویی ، پر بمیزگاری ، علم دعمل صالح ، دانشمندی ،برد باری ، میکتی مو ، گندگی ا و رمیلے تچیلے مباس پیننے سے احرّازکری ،سغید پیکش خوش ا تملاتی اورول صاحت ہوں ، مصالح ونیا وی کے عالم ،عنبیٰ یں نملل فرا لنے والے ا مور سے واقف ہوں ، ٹوف الہی کے حامل ، اور دومروں کو انٹرکا خوف دلانے ولے ہوں ، احکام اللی پرکاربندہوں، اور اسی سے موافق لوگوں کی رہری کرتے ہوں ۔سنّت نبوی کے مکمل فرما نبردار، خلفائے راشدین کے بیردا درائمہ کی اتباع کرتے ہوں ، جب کو تی سسکلہ قرآن کرمے ، حدیث بوی اور اجماع امت سے نہ مل سکے تو علم کے بحا طسے اجتہا وکر سکتے ہوں ، بہرمال فریقین کے درمیان عدلی وا نصاف سے کام کریں ، وونوں فرلقین کو برابہ جیس ،کسی سے رورعایت نه كريس اوراس طرح كام انجام ويس كه كمزور وضعيف ان حاكم سے خوف نه كريس اور الدارد ولتمند ا ن حاکم کو اینا نه ښاسکیس ـ

علاوہ ازیں آپ اپنے ماتحتین کے سائھ خوش اخلاقی سے پیش آئیں "اکہ ماتحتین خوش ول کے

سات اپنے فرائض عمرہ طورے انجام ویتے رہی اور فلطیوں کا ازالہ بھی ہوسکے۔ فن وان اور تاہروں وغیرہ کے ساتھ مروت کا سلوک کی جائے وغیرہ وغیرہ سے بایک بڑا حکمنامہ تعزرہ ۔

منقریہ کہ خلفاتے گذشتہ ایک قاضی القضا کا کانقر رکرتے تھے جر وارا لخلافہ میں رہتا تھا اور وہی اپنی طرف سے نا تب مقرر کرتا جسے فاضی کہنے تھے مقرر کردہ خص کے ملاوں کوئی و وہمراسخن من اضی انتفاح ہی تا فنی ہیں کہلا تا تفا - لیکن آہ! اب ایک ایک ننہ میں کئی کئی قاضی ہیں اور ہراکی خود کر واضی الفضا ہی کہت کوئی ہی قاضی نہیں - وہ خود کر واضی الفضا ہی کہتا ہے - حال نکی تعین موجود قاضی القضا ہی کے سخت کوئی ہی قاضی نہیں - وہ خود ہی سب کچھ ہے بیٹھے ہیں - زمانہ قدیم میں فاضی الفضا ہی ایک مغیلم الشان ذمہ وارانہ عہدہ تھا ۔ اس کا حکم ضلیف کے ذران پر منفدم سمجھا جا آ تھا ۔ س

خطیب نے محدین بوسف وغیرہ کے ذربیہ احمد کی را فی لکھلہے کہ امام احمد بن صنبال فرمایا کرتے سے جس کے دوست مرحابتے ہیں تو وہ ذلیل ہوجا آ ہے۔

مننا ہمیر مین بلند کے زمانہ خلافت ہیں حسب ذیل شہور لوگوں نے استقال کیا ؛

فرسیب حنا بلد کے استا و خرتی ، ابو بکرشیل صوفی ، امام شا فعیہ ابن قاصنی ،الورجا ماسوانی فرسیب حنا بلد کے استا و خرتی ، ابو بکرشیل صوفی ، امام شا فعیہ ابن قاصنی ،الورجا ماسوانی

ابر کرصولی ، ہنتیم بن کلیب شاشی ، بو طیب صعاری ، ابر عبفر نماس نحری ، ابونفر فارا بی ، اما مشافیہ ابواسحاق مروزی ، بر ناسم زجاجی نحری ہشیخ حنفیہ علا مرکزخی ، مستف المجالستہ علامہ ونیوری ابو بحرصنعی ، تما نبی ابر انفاسم ننوخی ، ابن عداد ساحب فروع ، زبر دست شافعی ، ابر علی بن ابوم بریرہ ، ابر عمر زایر ، مصنف مروج الذہب علامہ سعودی ، ابن درستویہ ، ابوعل طبری ، وہ بہل شخصیت جس نے مخالفت کو کال بجسینکا ، ناریخ کمہ کے موّلف علامہ ناکہی ، مشہور شاعر شبنی ، ابن حیان محدث آ فانی وغیرہ ۔ ابن حیان محدث آ فانی وغیرہ ۔

#### لها تع لِلتُّد

طائع بدترات ، ابر بحرکنیت اور عبدالکریم بن مطبع بن مقتدر بن سعت نام تقارای والده کا ام بزارتها ، بعض کہتے ہیں کہ عتب تھا جو معین بلتگر کی داست تدھی ۔

صخت نشینی طائع بلتر کو بر عمر دسم ہ سال اس کے والد مطبع بلت نے بتاریخ موم رزیقدہ سالت میں متحت نشین خلافت کیا ۔ طائع نے خلیفہ ہونے کے دومرے دن جا درخملا فت زیب ت کرکے شا انہ جلوس کا اور سبکنگین کو خلعت وہم می ونصر الدولہ کا خطاب غایت گیا بسبکتگین برمین خطافت کے سامنے حاصر رستا اور اس شیکا گئے آگے جلاکرتا تھا۔

میشہ خلیفہ کے سامنے حاصر رستا اور اس شیکا آگے آگے جلاکرتا تھا۔

دورطائع کی خاص باہمی اس میں عزالہ ولہ وسبکتگین کے درمیان کھے نزاع ہوگئی ، سبکتگین نے درمیان کھور نزاع ہوگئی ، سبکتگین نے درمیان کھور نواکہ دیا ۔ اور عرصہ نک ان دونوں کی جنگ ہوتی دیس کی کا دوخوط میں مظامل کا اس میں اللہ اس نے الی میں تاریخ میں میں دارہ خط میں مظامل کیا۔

اسی سال ماہ ذی المجہ میں بھام حرمین المعز عبیدی کا نام خطبہ میں پڑھا یا گیا ۔۔۔

کالت میں عفدالدّولد بغرض المادع الدّوله، بغداد آیا تاکہ سکتگین کا مقابلہ کرے ۔ لیسٹنگن کا مقابلہ کے بغداد کہ جہ بند بہند آیا ۔ چنا نجہ شاہی فوج کو اس نے اپنا یا ۔ فوجیوں نے عزالدّولہ برجید حالی کی ۔جس نے محل میں گھس کہ در وازے بند کرایا ہے ۔ اس کے بعد نے مناب طائع بلند فران جاری کیا کہ عزالدّولہ کے بجائے عضدالدّولہ کو وزیراعظم مقررکیا گیاہے ۔ اس وجہ سے ان وونوں کے در میان رخم اور زیاوہ ہوگئی ۔۔۔۔ اور چز کے عضدالدّولہ نے اور کو کی بوری قرت حاصل کہ لی تھی ۔ اس وجہ سے ، اور جادی ، نتانی سے ، اررجب سکات میں کے بغداد وغیرہ کے کسی مقام بربھی طائع بلائد خلیفۃ وقت کا نام خطبوں بی نہیں پرطھایا گیا ۔۔۔۔۔ اس کے بعدائفی

صدے بڑھ گئے اور عبیدلوں کی طاقت وتوت کا ہا اثر ہوا کہ مسر، شام او مِسْرَق ومغرب وغیرہ میں رانقبوں کا شوری کی انقبوں کا شوری کی اوران مقامات میں سے کہیں ہمی نماز تراوی نہیں پڑھی جاسکی ۔۔۔۔۔۔

معت کم سی کن الدّوله بن بویر نے ابنے مغبوطہ ممالک اپنی اولا دیں تقیم کیے ۔عصد لدولہ کو فارس وکرمان ، مؤید لدّولہ کو، رہے واصبہان اور فخرا لدّولہ کو ہمدان و دینور دیثے . \_\_\_\_\_.

یدی به به و سال تماجی بی مزالدوله کے بجا تے عفدالدوله کا نام خطبوں بیں بیٹے حاکیا۔
اسی سال شاہ مصرالمعزیدی ، تشرعبیدی نے انتقال کیا ۔ بیالمعزیبہا عبیدی تھا جو با دشاہ
بوا - اور عبیدی با دشاہوں کا سرحیل بنا - المعزے انتقال کے بعداس کا فرزند انزار النخت نشین
ہوا - اور عبیدی کا مفہ ویا گیا \_\_\_\_\_

ملات معیں المتنفر إلتٰ الحكم بن النا صريدين الله الموى ، إو شاہ البين نے انتقال كياجي ك بجائے اس كا فرز ندسشام المؤيد باللہ تخت نشين ہوا .

منت میں عضدالدولہ اور عرالدولہ کی بھر خبگ ہوتی اور اس جنگ میں عز الدولہ قید کر کے تمثیر کی اور اس جنگ میں عنایت کر کے تمثیر کی کیا گیا۔ اس کے بعد طائع نے عضدالدولہ کو خلعت ہجوا ہر وارتاج اور کنگن عنایت کر کے شمشیر کی گردن میں حائل کی اور ساتھ ہی دورجم ویئے جن میں سے ایک چاندی کا تھا جو اُمرامہ کو دیا جاتا تھا اور دور اِ

سونے کا تھا جو ولیعہد کو دیاجا تا تھا۔ اوراسی کے ساتھ ایک فرمان تھی حوالہ کیاجی میں تحریر تھا کہیے بعدتم ہی ولیعہد ہو۔۔۔۔۔ جب یہ فرمان پرامھ کرسنایا گیا تولوگ انگشت بزمان رہ گئے کیونکہ ولیعہد ہمیشہ بیٹے یاکسی رشتہ وارکو بنایا جاتا تھا۔۔۔۔۔

سن المعلم من طائع نے حکم د باکہ صبح ، مغرب اور عشام کے وقت عضدالدولہ کے مکان پر نوبت بجائی جائے ورخطیب برمیرمنبر ہمارے بجائے عضدالدولہ کا نام خطبہ میں پڑھاکریں ۔

ابن جوزی کا بیان ہے خلیفہ کی موجودگی میں کسی دوہرے کے لیے نوبت سازی اورخطبہ میں نام بڑھناکھی بھی وستورنہیں را ا نام بڑھناکھی بھی وستورنہیں را اسس ایک مرتبہ معزالدولہ نے مدینہ السّلام بی اپنے گھر پر نوبت بجوانے کی خواہش کی بھی تو خلیفہ طاتع نے صاف انکارکہ ویا تھا۔ لیکن عصدالدولہ کے ساتھ ان تمام مراعات کی وجہ سے خلافت میں روزا فرزوں زوال نمودار ہوتار ہا \_\_\_\_

مولات عرب با د شاه معرك فا صدف أكركها عفندا لدوله كوتاج الملت كالقب د يا جات إور تاج پیننے کی اجازت وی جائے جس کی طائع نے فورًا منظوری دے دی ۔ ایک ن طائع نے درمابر سجوایا اور ایک سو فوجی شمشیر ربهندلیه اس سے طراف کولے ہوئے بصرت عثمان عنی م کا قرآن کریم ں پنے اہتھ میں بیا۔ اپنے کندھے پر حادر شاہی رکمی ، استے میں شاہی عصابیا اور گردن میں رسول اللّٰدی شمشیر حائل کی اورا بنے سامنے پر داگروا لیا - اورعصندالد وله کو لملب کیا رنیز حکم دیا کرعصندالدوله کی حاحری کے بعد بے پر دہ اٹھا یا جا ہے ا وراس وقت تمام درباری وفوجی وغیرہ ہا رہے سلمنے ہوں اور ا پنے اپنے مرتبے کے موافق و او رویہ کھوسے رہی \_\_\_\_ جب عضدالدولہ آگیا توہیرہ ہ اکٹا یا گیا -عفدالدوله نے آگے بڑھ کر زمین بوسی کی - دربار کی زبیب و زمنیت اور فوج وغیرہ کو دیکھ کر جرت زوہ ہوا۔ طائع نے کہایہ سب کھے اسٹر تعالیٰ کی شان سے عصد الدولہ نے کہا وا تعی آپ اسٹر تعالیٰ ك رمين طيفي ، ميرك بره كرسات مرتمبزين بوسى كى - اس يرطا تعن سيف الازما صس كها النيس اكے لاؤ مناني عضد الدولدنے اور آگے برصكر واومرتب زمين برسى كى - طاقع نے كما اوراكے عضدالدوله نے اور آ کے بڑھ کر قدم ہوسی کی ۔ طاقع نے کہا اوس آؤ۔عضدالدولہ آ کے برط صا مجر طاقع کے کتی مرتب مرارکے بعداس کرسی میرجونتا ہی نشست کے برابر بھی عصدالدولنے بوسدویا بھرقسم ویے پر بتعمیل مکم شاہی کرسی کے کنا رہ پر بیٹھ گیا ۔۔۔۔اس کے بعد طاتع نے عضد الدولہ سے کہا اللہ تعالیٰ نے جو کچے مجھے رعیّت پروری وغیرہ ا درمشرق سے مغرب تک کے ممالک پرقتبضہ و یا ہے یہ سب بھا رسے تبضہ وتصرف میں وینا ہوں البتہ میری ذات اورخصوصی سامان اس سے ستنی ہے ہم قبول کرو - المند تعالیٰ کے

ا حکام کی فروانبرواری کرتے ہوئے امور خلافت انجام دینائٹروع کرد \_\_\_\_\_ اس کے بعدطا تع نے سب کے سامنے اپنی خلافت سے دستبرواری کا اعلان کیا اورا پنے محل بی چلا گیا \_\_\_\_

سلیم مین مضلالدوله کا انتقالی ہوا تر طائع نے اس کے بھائی صمصام الدوله کو وزیراعظم بناکر شمس الملت کا خطاب دیا۔ سان خلعتیں اور داو پرچم عنایت کیے ۔ سات میں عضد الدولہ کا دومرا بھائی مؤید الدولہ بھی فوٹ ہوا۔

سفت میں بھی میں ہم الملت نے الادہ کیا کہ دنبداد کی مصنوعات بارچ بڑنیکس عائد کرکے۔ یہ دہ کہرے مقصح میں میں الملت نے الادہ کیا کہ دنبداد کی مصنوعات بارچ بڑنیکس عائد کرکے۔ یہ دہ کہرے مقصح میں اس میں اللہ کی اور اس نیکس سے تقریبًا ایک کروڑ کی سالانہ آئد فی ہونے کی توقع میں میں اللہ عیر رعایا ، مبا مع مسجد منصوری جمع جوثی اور المغوں نے مصم الدہ کیا کہ شمس الملت دغیرہ کو بہاں نماز جعد نہیں ہو ہے دیں گے۔ نیز ستہر بھریس عنم وعنقہ کا اظہاراو زمتنہ دفیاد

الارتکان تھا۔ اس لیے بینکس عائد نہ موسکا۔

النظا اوراینی آنکھوں سے ویکھتا را اسلام کی وزارت کا کمررا علان کرایا اور بھر بیاست کے ابدوسمام الدولہ کی استقبال کیا اور بھر بیا کی استقبال کیا اور بھر بیاستی پہنا کراس کی وزارت کا کمررا علان کرایا اور بھر بیاسب کچھ اپنے کانوں سنتا اور اپنی آنکھوں سے ویکھتا را است

سن سی سی منزو الدولدنے ایک رصدگا ہ بنوائی جس سے ستاروں کا گردش اس عرق معلوم کی جیسے امون الرسٹ ید کا طریقہ عمل نفا میں ساں بغداد میں سخت قبط پڑا جس کی وجسے اکٹر لوگ بھوکوں مرگئے اسی ساں بعبر میں سخت ترین گرمی پڑمی نبوب کو جلی از بردست آند عبیان آئی ما وردر ایک مرگئے اسی سال بھرہ میں سخت ترین گرمی پڑمی نبوب کو جلی از بردست آند عبیان آئی ما و د صاف نظر مطلب بیا ختک ہوا کہ زمین و کھائی وینے ملکی ما و و بی ہوئی کشتیاں جوا و ندعی ہوئی نفی و د صاف نظر برش اور سزر میں جو تھی میں دریانی جانورسوکھ کرزمین پر پڑے ہوئے بلتے گئے ۔

انت مدهیم بہا، الدولہ نے طائع کو گرفتار کربیاجی کاسبب یہ بتایا جا تاہے کہ طائع نے بہاللہ کے ایک خصوصی آ دی کو کجر یہا تھا۔ چنا نچہ ایک دن جبکہ طائع اپنے مکان کے دالان میں شمشیر طائل کے بیٹے ابوا تھا کہ بہا و الدولہ نے حاسر ہمو کرزمین بوسی کی اور کرسی پر بہٹھ گیا۔ بیپر حنید آدمی نبطا ہر بہا و الدولہ نے حاسر ہمو کرزمین بوسی کی اور کرسی پر بہٹھ گیا۔ بیپر حنید آدمی نبطا ہر بہا و الدولہ نے بیٹے ایا در مجترت دہاں بہا و الدولہ نے بیٹے دال در مجترت دہاں منہر کھریں نے طائع کو اسی کے کیڑوں میں با ندس کر دار الخلافہ بہنج او یا۔ اس واقعہ سے شہر کھریں اضطراب بدا ہو گیا۔

ا س واقعہ کے بعد بہا مالدولہ نے طائع کو مکھاکہ آب منسی خوشی اپنی خلافت سے وستبرواری کا علان کرکے اپنے جچا زاد ببائی فا در با مند کوخلیفہ مقرر کر دیجئے ۔۔۔۔۔ بہام الدولہ کی بیرتحریر اس فاغذیاتی من پرتیام الرکین مکومت اور معززین کی وستخطائقی ۔

ضلافت سے وننبرواری جنانجرای عکم کی دسولیا بی برقاد ما تشرکوبطیم سے بھوا نے بھیجا اور بتا رہے اور استرفت سے وسنبرواری کا لوگوں کی موجو و گی میں عام اعلان کیا اور قادرابشر کو کوین تسبیم کیا ۔ کو کلیفہ تسبیم کیا ۔

متنابمبر اللاتع الملرك زانه خلانت بي حسب ذيل معززين في انتقال كيا:-

ما فیظ ابن سنی ، ابن عدی ققال کبیر سیرانی نوی ، ابوسهل صعلوی ، ابو مکر را زی صلفی ، ابی خا دید .

۱ مام بغت علامدا زمری بمشهورشا عروصا حب دیوان ، ابوا براسیم فا را بی ، رفّا رشاعر ، ابوز برمروزی شانعی ، دارکی ، ابو مکر ابهری شیخ ما لکبید ، ابولیش سمر قندی ، امام حنفید ، ابوعلی فا رسی نوی ، ابن جلاب ما مکی وغیر و \_\_\_\_

#### فادربالثير

انقا در بالترلقب، ابرا بعباس كنبت ، احمد بن اسمّق بن مقترر بن معتفدنا م كارشكاره بن ببیا بروا - اس كی والده كانا منه منی اور معبن كنز دیك و منة تقاجر اسحاق بن مغتدر كی داشته هی - طالع كی دستبرواری كے بعد بهی قا در بالله كر تعلیف بنا یا گیا چونكه ده اس وقت یک بطیح سے والیس نه بروا تقا اس سے بغداد میں آنے كے بعد ۱۰ رمضان سائل معربی سربری رائے تخت خلافت بروا - اور دربار اقل كے دن شعرار نے تهنیتی قصا كر براسے .

خطیب کا بیان ہے تا در با نشدہ یا نتدار، سیاست داں، تہجید گذار، میراور بہترین کردار کا صاف تھا ،علامہ ابی بشر ہردی شافعی سے علم نقہ پڑھا تھا ۔

ابن ملاح نے طبقات شانعیہ میں مکھاہے کہ تا دربالٹرنے فضائل صحابہ انکفیر معتزلہ اور قرآن کریم کو مخلوق کہنے والوں کے کا فرہونے پر حنید کتا ہیں تصنیف کی تقیس جرجا مع محدی میں ہوجودگ علمارعام ہوگرں کو سناتی جاتی تھیں۔

علام ذہبی کابیان ہے او فتوال سابھ معرمیں قادر باسٹر نے دربارعام منعقد کیا جس میں قادر باللہ فلیفہ وقت اور بہا دا لدولہ وزیراعظم نے باہمی معابرہ و فا داری کیا ۔ بھرقا دربا لٹرنے اپنے فاص محل کے علاوہ تمام مملکت وغیرہ بہار الدولہ کے حوالہ کر دی \_\_\_\_\_ الی خاص بانی خود مخال میں است معرمی گرزر کمر ابوالفتوح حسن بن حبفر علوی نے اپنی خود مخال فطافت کا اعلان کیا اور دا شد با لٹرلقب اختیا رکیا جس کی وجہ سے بادشاہ معرکی کم معظم پر حکومت میں کم زوریاں بریرا ہو گئیں جس نہ رہی \_\_\_\_ لیکن مخور ہے ہی عرصہ لبعد ابوالفتوح کی حکومت میں کم زوریاں بریرا ہو گئیں جس کی وجہ سے اس نے کھر با دفتاہ معرکی بالا دستی قبول کہ لی۔

معت می وزیر مملکت ابو نفرسا بورار دستیرنے کرخ پس ایک محل تعیرکے اس کا نام دارالعلم تحریز کیا۔ اور بیش تعیرت کبخرت کتا بی خرید کر وہاں رکھیں اور یہ پورا کتب فانہ علماء کے بیے وقف کردیا۔
میں تاہم میں باشندگان عراق جج نہ کرسکے اور راستہ ہی سے دابس ہوگئے کیونکہ اصیغراعراب نے بغیر ممکس میے جانے نہ دیا۔ اس طرح یہ اور باشند کان میں وشام جج نہ کرسکے البتدا ہا لیال معربے ادا کہا۔

عیم میں سلطان فحزالدولہ کا انتقال ہوا اوراس کا چارسالہ فرز ندر ستم رہے کا إدشاه تسلیم کیا گیا جس کا نفشاہ تسلیم کیا گیا جس کا نفس قادر مجدالدولہ تقا۔

دہمی کا بیان ہے سب سے عجیب یہ کر عث ثارہ میں مسلسل نو اور اور اور ہوتے جن میں سے منصور بن نورج ما ورام النہر کا بادشاہ ، فخر الدولہ رہے وجال کا بادشاہ اور عزیز عبیدی مصر کا بادشاہ مقار ، بومنصور عبدالملک تعالبی نے ان کا مر ٹریہ لکھلہے .

فہی نے بیمی تکھاہے کہ عزیز مھرنے سلات ہو یں انتقال کیا اس نے اپنے آبا و اجراد سے بڑھ چوا مدکر حص ، حماق اور حلب کو بھی فتح کہا۔ موصل وہین ہیں اس کا نام خطبوں ہیں پڑھاجا ؟ کا ۔ اسی کے نام کے سکتے جینے گئے اور تومی پرجم پر اسی کا نام کھا گیا جس کے بعداس کا فرز مرضور تخت نین بوجس کا لقب الی کم بامر اللہ تھا۔

سنقتلیہ میں سجتال کے اندرسونے کی کان بھی اور لوگ اس کی متی میں سے زرمرخ کے ذرّے

. کالتے <u>تقے</u>۔

ساوی میں دمشق کے نا تب سلطنت اسوہ حاکمی نے علامہ خربی کو ایک کدھے برسوار کوا کے ستہر بھر میں گنت کرا یا اور اعلان کرا یا کر مفرت ابو مبر فرض محصرت ابو مبر فرض محسنت کرا یا اور اعلان کرا یا کر مفرت ابو مبر فرض محسنت ماسو و حاکمی نے قتل کرا دیا۔ اسود حاکمی اور اس کے بعد علا مدمغربی کراس نا مبنجار نا ثب سلطنت ماسو و حاکمی نے قتل کرا دیا۔ اسود حاکمی اور اس کے باد شاہ کو ا مثل تعالی این رحمت سے دور رکھے ۔

سیموسی موسی موسی بہاء الدولہ نے تشریف ابوا حدصین بن موسی موسوی کو قاصی القفاۃ ، امبر حجاج جمیف جیف جیف میں بہاء الدولہ نے تشریف ابوا حدمین بنایا۔ اور علام دنتیراز بھی اس کے اسحت کر ویا تھا۔ کین خلیفہ دفت تا در بابنٹر نے اس کے منظوری نہ دی۔ اس لیے مشریف ابوا حدم بمرکم کو رنہ ہوسکے۔

سوالعده می بادشاه معرالحاکم نے معری علم کو زیر دستی قید کرکے قتل کوایا کیونکد وہ خلفائے راشدین کی عنطرت کا اظہار کرنے تھے معلاوہ ازیں الحاکم نے مساجیکے دروازوں ادر شہر کی دیواروں پیضرت صدیق اکر اخ وہ ازیں الحاکم نے مساجیکے دروازوں ادر شہر کی دیواروں پیضرت صدیق اکر افراد نے ملازمین کو حکم دیا کہ وہ تبرا کہ ہی اور علی الاعلان کا بیاں دیں — ساخہ ہی شہر کھرکے کتے مار والنے کا حکم دیا ۔ تعناع و ملوخیا اور بینے جیلکے والی مجھلیا ٹی فروخت کرنے کی ممانعت کی ۔ اور با وجود ممانعت ، فروخت کرنے والوں کو قتل کرا دیا — — ساخہ معانعت کی ۔ اور با وجود ممانعت ، فروخت کرنے والوں کو قتل کرا دیا — — — اللہ میں شہر کھر کے اور کا وجود ممانعت ، فروخت کرنے والوں کو قتل کرا دیا — — — ساخہ میں مانعت کی ۔ اور با وجود ممانعت ، فروخت کرنے والوں کو قتل کرا دیا — — — — — ساخہ میں مانعت کی ۔ اور با وجود ممانعت ، فروخت کرنے کے والوں کو قتل کرا دیا — — — — — — ساخہ میں مانعت کی ۔ اور با وجود ممانعت ، فروخت کرنے کی مانعت کی ۔ اور با وجود ممانعت ، فروخت کرنے کی مانعت کی ۔ اور با وجود ممانعت ، فروخت کرنے کی مانعت کی ۔ اور با وجود ممانعت ، فروخت کرنے کی مانعت کی ۔ اور با وجود ممانعت ، فروخت کرنے کی مانعت کی ۔ اور با وجود ممانعت ، فروخت کرنے کی مانعت کی ۔ اور با وجود ممانعت ، فروخت کرنے کی مانعت کی ۔ اور با وجود ممانعت ، فروخت کرنے کی مانعت کی ۔ اور با وجود ممانعت ، فروخت کرنے کی مانعت کی ۔ اور با وجود ممانعت ، فروخت کرنے کی مانعت کی ۔ اور با وجود ممانعت کی ۔ اور با وجود کی مانعت کی دور با وجود کی مانعت کی ۔ اور با وجود کی مانعت کی دور با وجود کی دور با وجو

سلام میں میں میں کہ مصروح میں متر لفین میں جب الحاکم کا نام سنا جا ئے نوسب لوگ خواہ وہ ا بازار میں ہوں یا جلسوں میں فررًا کھڑے ہوجائی اور سجدہ کریں۔

سوال میں بنام بنداد اہلِ سنّت اور شیعوں کے درمیان زیر دست فیاد ہوگیا۔ اور شیخ احد فراً مین تمثل ہونے سے بال بال بی گئے۔ اور شیعہ بنداد کے اندریا حاکم یا منصور کہد کہ کہ کہ چنج چلاتے ہے۔
لین قا ور با للّہ نے اس فیادی روک تھام کے لیے اپنے گھوٹر سے سواروں کو اہل سنت کی ایرادی غرض سے شہریں امن وا مان قا م کرنے کے لیے متعین کی ۔ اس طرح شبعوں کاز ور اُولا ا

کے بغیر مھیلے کے مجھلی جیسے بام مجھل وغیرہ ۔ لین الیسی معمولی اورسستی داموں کی مجھلیاں جن پرستنے نہیں ہوتے ۔

ڈ الے بھیں۔ اس طرح میہ دیرں کو حکم ویا کہ وہ اپنے گلے میں بانی طلی مسری وزن کی تکڑی کہ ساخت کا فرائے ہے ہے۔ ان احکام کی بدولت نمام علیا تی اور فرائے ہے ہے۔ ان احکام کی بدولت نمام علیا تی اور بہروی اسلام ہے آئے اور اس کے ساخت ہی گرجا وعباوت خانہ نہ توڑنے کا حکم دیا گیا اور جو رگ مجبورًا مسلمان ہوئے تھے ان کوان کے ندہب پرعمل ورآ مدکرنے کی اجازت دے دی گئی کہ وہ اپنا سابق ندہب اختبار کرسکتے میں ۔۔۔۔۔

موسیم میں بھر دیے قاصی ابوعمر و کومعزول کرکے ان کی جگہ ابوالحن بن شوارب کومفررکیا گیا۔ جس پرعصفری شاعرنے قصید کا مشترکہ تعذیت و تہنیت مکھا۔

اسى سال اسپىين كےسلطان بنوامبه كى إوشا بت يى كمزورياں بيدا بوئي ونسل من مى كا درنام ونسل مى كا درنام ونسل مى كوتا بياں بوئى ـ

سن کا مدھ بی درمائے وحلہ بی زبروست طوفان آیا جی سے بہت زیادہ نقصا نات ہوئے جس کے سبب سے بہت زیادہ نقصا نات ہوئے جس کے سبب سے بڑے بڑے جزیرے کرایہ پرلیے جاکر لوگوں نے وہاں اپنی جان بچانی ۔

سنگار میں الحاکم نے کھی روں اور کھی روں کے ورفتوں کی فروضت ممنوع قرار وی اور نگور بینے ک بھی مما نعت کی ۔اس طرح انگور کے اکثر باغ تباہ کر وجبتے ۔

ا اورب مستنظمت میں خواتین کو مانعت کی کہ وہ دن یا رات کے کسی حصد میں بھی سراک پرنہ تعلیں ۔ اور بر افزان میں موک پرنہ تعلیں ۔ اور بر افزان میں حکام الحاکم کے فرت ہونے مک بحال رہے ۔

سالی میں ملعون الحاکم کوعلاقہ مصرے موضع حلوان میں قبل کیا گیا۔ اس کے بعد اس کا فرزند علی تنخت نشین ہوا جس نے النظا صرلا عزاز دین اللہ اینا لقب مفرر کیا۔ اس کے زوانہ میں حکومت میں کمزوریا یہ بیرا ہونے گیں، حلب اور شام کا اکثر علاقہ اس کے انتھے مکل گیا۔

انتقال ارزی المرطاعی انتقال استفال ارزی می سال برکی رات کو تباری ارزی المجرط الله انتقال کی در این المرطاعی انتقال کیا داس کی خلافت کی مرت دام) سال اور مین ماه رسی .

منتا ہمبر ا قاور ا بندے رمانه خلافت میں حب ذیل مشہور حفرات نے انتقال کیا ،۔

ابوا حرصکری ادیب ، رمانی نحوی ، ابوحن ما مرجی شیخ شا فدید ، ابوعبد الله مرزبانی ، صاحب بن عبا و جوم و پرالدّ و لدکا وزیر تقا ا ورمیی و ه اوّلین شخص تقاجس نے زمانہ وزارت بی صاحب کا لقب اختیار کیا تقا مشہور محدّث وارقطنی ، ابن شامین ، ابو بجرا دوی ا مام شا فعید ، پرسف ابن سیرانی ، ابن رولات کے شام شا فعید ، پرسف ابن سیرانی ، ابن رولات کے شام شا فعید ، پرسف ابن سیرانی ، ابن رولات کے شام شا فعید ، پرسف ابن سیرانی ، ابن رولات کے شام شا فعید ، پرسف ابن سیرانی ، ابن رولات کے شام شاک در در ندت کا گران میرا کی دیوری اینے گائی ایک د صاکر پروکر در ایک در مقالب ۔

علامرؤسی نے مکھاہے کہ قادر باسٹرے دورخلانت میں حب ذیل حضرات ہی زیرہ مقے:۔
مرتاج ندمہب اشعریہ ابواسٹی اسفرائینی استراج ندمہب معتزلہ تا منی عبدالجبار امرتاج
ندمب روانفن شیخ مغید، مرتاج ندمہب کرامیہ محمد بن میٹیم، مرتاج قاری ساحبان ابوالحسن حمامی،
سرتاج مخترمین حافظ عبدالنی بن سعید، سرتاج صوفیار ا بوعبدالرحلن سلمی استراج شعرار ابوعری دراج،
سرتاج محددیں ابن بواب، سرتاج شا بان سلطان محمددین سکبگین،

اک پیش جلال الدین سیوطی حسب ذیل ان انتخاص کابھی ا**ضا فہ کرتا ہوں جوخ**لانت تا درابسٌر میں موجو د سکتے ہ۔

سرتاج بلاغنت وفصاحت علامہ بریع ، مرتاج گذت وادب علامہ جوہری ، سرتاج علم نحو ابن جنی ، سرتاج بلاغنت وفصاحت علامہ بریع ، مرتاج مقربن ابن نباتہ ، مرتاج مفسرین ابوا لقاسم بن جبیب بیشا پوری ، مرتاج فلفاء قادر با منگر و رحقیقت برہے کہ قادر با منگر بھی ایک زبر دست عالم فقار جبیا کہ شخص ایک زبر دست عالم مقار جبیا کہ شخص الدین ابن صلاح نے سکھاہے کہ قاور با مند بھی ند بہ شا نعیہ کا مقیم ہوا زبر دست عالم مقار اور طبقة فقها میں اس کا تذکرہ کیا ہے ۔ نیز برکہ قادر با منڈ نے عرصہ دراز کے من در بردست عالم مقار اور طبقة فقها میں اس کا تذکرہ کیا ہے ۔ نیز برکہ قادر با منڈ نے عرصہ دراز کے مقادت برین عرف دب بن کا مناب بھی ہے۔

#### یک خلافت کی \_\_\_\_\_

### فائم بإمرالتد

قائم بامرانشدنقب، ابوحبفرکنبت، عبدالله بن قادر بن اسلی بن مقتدرنام تقاره ارزیقنده ساق می برداندی تقاجوارمینی نظام ایستان می او تقده می بدا که بردالدی تقابلان که بیرا می دانده کانام بردالدی تقابلان که بیرا و تا در با نشد کی داست ته تقی \_\_\_\_

تا در الله نیرکا بیان آخری زندگی میں اسے ولید به خلافت بناکر قائم با مرالله رافت دیا تھا۔۔۔ عملیم ابن انیرکا بیان ہے فائم با مرا لله برا خوبصورت، سلول جم ، بلیج فیکین نفا ساتھ ہی پرم پڑکا الله عمل اعتما و رکھنے والا ، خوب جرخ رات کرنے والا، نہایت صابر و برد بار، ا دیب عمده خطا ما، فیطر تا عالی ومنصف جن سلوک کرنے والا اور لوگوں کی مرادیں برلانے والا خلیفہ تھا۔ اس نے کسی طلب کارکو خالی دا ماں وایس نہیں کیا۔

خلفتنار احطیب کا بیان به نائم برسی به مت وعزت سے سف کدھ کک امور فلا فت ابجام دیا رہا۔ اور سف کدھ یں اس برارسلان ترکی بسائیری نے حکمہ کیا۔ ارسلان برسی شان وسٹوکت اور قوت جمانی کا مالک تھا۔ وہ اپنی آپ مثال تھا۔ ونیایی اس کی شہرت تھی۔ امراء عرب وعجم اس کی ہیبت سے لزاں و ترساں تھے بمنبروں براس کے نام کا خطبہ برش ھا جا تا۔ اس نے بیدہ چیدہ اور نمتخ ب نگار اشیا بہت کی تھیں، آبا دیوں کو و بران کرتا تھا۔ قائم اس کی سمسری نہیں کرسکتا تھا اور اس کے کسی صکم کو مال نہیں سکت تھا - بیلے تو دونوں کے درمیان دوستی سی تھی لیکن بعد کو کچھ برگا نیاں پیدا مرکئیں تھیں ۔۔۔۔۔۔

جنگ کی ابتدائر اس طرح ہوئی کر سی خلیفہ قائم ہامرالٹرکوا طلاع دی گئی کہ ارسلان مقولے ہی دنوں میں بغداو ہر حملہ کر کے خلافت ہر قبضہ کرنا چا ہتا ہے۔ اس پر خلیفہ نے اپنی ا مراد کے لیے ابوطالب محد بن کمیال سلطان الغزو کو طلب کیا جو کہ طغرل کب کے نام سے مشہور تھا۔ اور رہے کا بادشاہ تھا سے ابوطالب محد بن کمیال سلطان الغزو کو طلب کیا جو کہ طغرل کب کے ابھی بغداد سبنجا بھی نہ تھا کہ ارسلان ترکی نے سفارت فانہ کو آگ لگا دی انہوں کئی سے معارت فانہ کو آگ لگا دی کے معالی جہاں ترکوں سے مل ملاکہ ارشاہ معرسے میں جب طغرل کب بغداد سبنجا تو ارسلان کھاگر کر رحبہ مہلاکی جہاں ترکوں سے مل ملاکہ ارشاہ معرسے مالی ایک و کمعا اگر مجھے فتے ہوئی ارشاہ معرسے مالی مداوس کی اس کے ساتھ ہی طغرل کب سے جھائی تیال کب کو کمعا اگر مجھے فتے ہوئی

تویں تھیں طفرل بک کے بجائے عزت و مال سے مرفراز کروںگا۔ اب اس وقت مرد کا نواستگار موں۔ چانچہ تپال نے طفرل برحلہ کیا اورانہی ونوں سن جم میں ارسلان ابک جرار فوج کے ساتھ مصری برجم لیے بنداد آبا و رفل بفرے جنگ ہوئی۔ اس ز مانہ میں حامع منصور میں المستنفر باون اہ مصر کا خطبہ میں نام برط حاکبا اذان میں جی علی خبر العمل کہا جانے لگا۔ ساتھ تمام مساحبر میں سوائے جامع خلیفہ کے مستنفر کا دان میں حافظ ہو جا تھا۔ یہ جنگ ایک ماہ مک جاری رہی اور آخر کا رماہ وی الحجر سن میں میں متنفر کو نتخ ہوئی۔ خلیفہ کو گونا رکر کے فائم بھیج ویا گیا۔

دوسری طرف طغرل نے اپنے بھائی تیال کوشکست دی جو اسی معرکہ میں قتل کیا گیا۔ بھر طغرل نے فتی بی کیا جائے ۔۔۔۔ طغرل نے فتی بی بیک جو کر زغانہ کو تکھا کہ خلیفہ کو باعزت و شان بغداد والیس گیا جائے ۔۔۔ بخنانچہ ۲۵ر ذیفعد ہ سامی میں خلیفہ اس شان سے بغداد میں داخل ہوا کہ امرام سلطنت اور دربان وغیرہ اس کے ساتھ محقے ۔ اس کے بعدطغرل نے ارسلان برفوج کشی کی اور فتح یائی ۔ اور ارسلان کا مرتالم کرکے بغداد روانہ کیا۔

وبنداری طلیفہ وقت تائم بالمدنے بغداد وابس ہونے کے بعدا پنا معمول بنا یا کہ جائے نمار پر
ہیں سوتا۔ دن کو روزہ رکھتا اور رات مجرعبا دت کرتا حیفوں نے تکلیفیں وی کھیں اکھیں معان
کر دیا۔ شاہی محل کا لوا ما ہوا اسباب تیمت وے کردا پس لیا۔ اور کہا ان سب چیزوں کا مجھے
اللہ کو حساب دینا ہے۔ اس کے ساخھ فلیفہ کھی بچھونے بر نہیں سویا ۔ قصر شاہی میں لوٹ مارک وقت کرئی چیزی کھیل کو داور لہو و لعی کی نہ تھی ۔۔۔ کہتے ہیں کہ ارسلان نے جب خلیفہ کا اللہ کو گرفتا رکیا تو تائم بالمذے حسب نویل دیا مکھ کرفانہ کعبد میں آ و بزاں کرائی ہ۔

بارگاہ الہی میں بند کو مسکین کی وعا۔۔۔۔۔ اے اللہ اتو تمام بوشیدہ اسمورے واقف اورراز اے قلبی کا عالم ہے اے اللہ تیراعلم بڑا وسیع ہے، اور تو ابنی مغلوق کے حالات بخوبی جا نتا ہے۔ اے اللہ ایس نے تیری نعمتوں کا مکل شکرا وانہیں کیا ، تیرے احسانات کی تدر نہیں کی ، تیرے احکام کی تعمیل نہیں اورا نجام سے بے پروا رہا ۔ اسی بیے ہم پر ایک باغی مسلّط موگ اور ہمارے دائلہ اسی بیے ہم پر ایک باغی مسلّط موگ اور ہمارے کو تامیوں کی وجہ سے المادالی میں کی ہموئی اور ہمارے کو تامیوں کی وجہ سے المادالی میں کی ہموئی اور ظلم وستم غالب ہوگیا۔ اے اللہ الروا عربی دانا و بنیا، عاد ل وحاکم ہے۔تجبی سے فریا د ہے اور تیری ہی جنا بیں ورخواست ہے کہ جوروستم سے الباب و ورکہ وے اور اپنی مغلوق کے اور تیری ہی جنا بیں ورخواست ہم تیری بارگاہ میں فریاد کر رہے ہیں اور اپنی مغلوق کے نظام المورتیرے ہیں اور اپنے تمام المورتیرے ہیں اور اپنے تمام المورتیرے ہی

حوالے کردیتے ہیں ، اب ہم تیرے رحم وکرم کے طلبگار وخواہشندیں ، اے الگرا اب ہم بہ سے تا رکیوں اور منطالم کے پردے الفاکر اپنے کرم واحسان کے دروازے کھول دے ،اے التّدا ہم بہر بانیاں کر ادر تو ہی ورحقیقت مہر اِن حاکم ہے ۔

اک دورکے خاص واقعات سنت میں طاہر تنبدی ، بادشاہ معرفے انتقال کیا جس کی مجگہ اس کا سات سالہ لا کا متنفر تخت نشین ہوا جس نے سائے ساب دچار ماہ بادشاہت کی \_\_\_\_

ذہبی کا بیان ہے کسی اسلامی خلیفہ یا یا دشاہ نے متنصر جیسی زیادہ بدت تک حکومت نہیں کی مستنفر کے زمانہ میں ایساسخت تعملی الجراجس کی مثال حرف حضرت بوسف علیہ الگام کے زمانہ میں ایساسخت تعملی ما گئی ہے۔ مستنفر کے زمانہ میں بیقام معربیہ تعمل سائت سال مک رہا ۔ اس تعمل میں ایک شخص نے دومرے کا گوشت کھایا ۔ اور ایک روٹی کی قیمت بہاس اسٹر فیوں تک پہنچ گئی ۔

سیمین معزین اوس نے مغربی مالک کے الدر عبیدیوں کا نام خطبہ سے خارج کرا کے بنوعباس کا نام محطبہ سے خارج کرا کے بنوعباس کا نام میر صوایا۔

سلھ کا پیر میں سلطان ابراہیم بن سعود بن محمود بن سبکتگین باد شاہ غزنی اور سلطان اور سلطان جغزی کب بن سلجو تا ابرا در طغرل کب کے درمیاں ایک زبر دست جنگ کے بعد صلح نا مدمکھا گیا۔ بھراسی سال حبفری کمک کا انتقال ہوا اور اس کی حبگہ اس کا بلیا الب ارسلان شخت نشین ہوا ۔۔۔۔

سلامی مکنہ تدا بیری ناکامی کے بعد مجبور ہو کہ ضلیفہ قائم بامرا متر نے اپنی الے کی طغرل بک سے شادی کی ۔ حال نکہ بنو ہو بیسے ستم و قہراور غلبہ کے با وجود کسی خلیفہ یا باد ثنیا ہے نے بنو ہو بیک سے شادی کی ۔ حال نکہ بنو ہو بیسے سے کہ فلیفہ نی بنو ہو بیک کے فلیفہ نی سے کہ فلیفہ نی سے کہ فلیفہ نی ساخہ کہ رہا ہے ۔ افسوس صدا فسوس ا

می میں میں طغرل کے اپنی ولہی کے ساتھ جوخلیفہ کی بیٹی تھی۔ بغداد آیا۔ جا گیری اور دیگر شیک کی رقم واپس کراکے بغداد پر جملہ کیمشت پاپنے لاکھ انٹرفیاں میکس مقرر کرے لینے وارانسلطنت رہے کو واپس ہوگیا اور ویں ماہ رمفیان میں مصرصی مرگیا انٹراس پر دھتیں نہ کرے ۔۔۔۔

'س کے بعد آن کا بھتیجا عفیدا لدولہ الب ارسلان وائی خرا سان اس کا قاتم مقام بادشاہ رہے مقرر کیا گیا ۔ جے بھی خلیفہ فائم نے خلعن وشمسٹیر روانہ کی ۔۔۔۔

ذہبی کا بیان ہے الپ ارسلان ہی وہ پہلا با دشاہ ہواجے منیروں پرسلطان کے نام سے باد کیا گیا ۔ اوراس نے بے انتہا قوت وطاقت حاصل کی ، اکٹر عدیدائی مقبوصند ستہروں کو فتح کیا ۔ اور

یں وف ورد ہر سے ہے مار طور رہوئے ہیں ساموہ میں دوروں ہے پو کے ساتھ نکلتا رہا اور بھراس کی روشنی کم ہوگئی اور دکھائی نہ ریا ۔۔۔۔۔

موق کارہ بیں جکہ مدرسہ نظامیہ کی تعیر مکل ہوگئی توسینے ابواسٹی سیرازی کو معلم مقرر کیا جو لوگوں کی کان کی جگہ بن صباغ جو لوگوں کی کان کی جگہ بن صباغ صاحب شامل کو معلم بنایا ۔ اس کے بعد لوگوں کو خوشا مدورا مربیشین ابو استی بھی پر صانے کے صاحب شامل کو معلم بنایا ۔ اس کے بعد لوگوں کو خوشا مدورا مربیشین ابو استی بھی پر صانے کے لیے رامنی ہوگئے اور بجیشیت صدر معلم ورس و بنے لگے \_\_\_\_\_

سنت کمده ایساز بردست زلزله آیاجی سے پوری آبادی پر تباہی آئی کمنوں کے منہ سے بانی اسلنے نگار کی بر تباہی آئی کمنوں کے منہ سے بانی اسلنے نگار کی بین ہزاراننیا می فوت ہوئے سمندری خشک زمین پرمیپلیاں پکر ارہے تھے مسافت کے برابر چیھے ہے گیا۔ لوگ اس ہے ہوئے سمندری خشک زمین پرمیپلیاں پکر ارہے تھے کہ ایک دن سمندر می حرفیص آیا اور بہ سب لوگ ہلاک ہوگئے ۔۔۔۔

درحقیفت ازان میں تغیر وغیرہ کے سبب مقریل ایسا مسلسل زبردست قعط آیا نھا۔ جس کے باعث ایک شخص نے دومرے کا گوشت کھا یا ، ایک پیما نَہ غلّہ کی قیمت ایک سوامٹر فی ہوگتی ، گتا یا نج امٹر فی ا وربل تین امٹر فی میں فرو خدن ہوئی ۔۔۔۔۔ سعنف مراُت کا بیان ہے فاہرہ سے ایک عورت سونے کی ساندن کا ایک پیما نہ ہے کہ روانہ ہوتی اور اس نے اس شرطسے نیلام کرنا جا باکراس کے برابر کوئی شخص گیہوں وہ وے دے لیکن کسی نے اسے خریر نہیں کیا کیونکو سخت تحط کی وجہ سے نعلہ نا باب تھا۔ لہ بن شعرار نے قائم بامرائ دے جود وسٹاک اس تعطیں تعربین کسی ہے۔ سے نعلہ نا باب تھا۔ لہ بن باشندگان طلب نے جب ستنفر کو زوال نجر برا ور نائم بامرائ سلطان الب ارسلان کی قوت وشوکت میں روزا فزوں ترتی دکھی توصلب میں ہیں ان دونوں کے نام کا خطبہ بر مسئے گئے ۔۔۔۔

اسی سال مسلمانوں اور رومیوں میں سخت معرکہ آرائی ہوئی اور تجدا مترمسلمانوں کو نتج ہوتی اس جنگ میں الب ارسلان نے خود سپہ سالاری کی خدمت انجام دی اور دو ہر و جنگ کرے شاہ روم کو گرفتار کی الب بجورا کی برط می رقم لے کراسے چھوٹر دیا اور پہاس سالہ ایک صلحنا مہ کھوایا ساہ دوم نے آزاد ہوتے وقت سلطان سے پرجھیا ۔۔۔۔ خلیفہ کرھوے ، جب اسے اشاہ روم نے آزاد ہوتے وقت سلطان سے پرجھیا ۔۔۔۔ خلیفہ کرھوے ، جب اسے اشارہ سے بتایا گیا توانس نے ننگے مر ہوکرخلیفہ کی تعظیم کے بیلے اینا مرحم کی یا ۔۔۔۔ سالم سے بتایا گیا توانس نے ننگے مر ہوکرخلیفہ کی تعظیم کے بیلے اینا مرحم کی یا ۔۔۔۔۔

حلی میں الب ارسلان کے قتل کے بعد اس کا بیٹیا ملک شاہ جلال الدین با دشاہ ہوا۔ اس نے بھی انتظام ملکت نظام الملک کے حوالد کیا اور اتا کمک کا خطاب دیا۔ آنا کم یہ پہل خطاب جو نظام کو دیا گیا۔ آنا کم کے لفظی معنی میں والدے نوامند کا امیر \_\_\_\_

اس سال مفریس میراییا تحطیرا که ایک عورت نے ایک روقی ایک ہزارانشرفیوں میں خرید کر کھائی ۔ نیزبے انتہا و بائی آئی ہے۔۔۔۔

ساناتی معیں دریائے وطریم میں باتھ سے زیادہ ادنیا بانی آگ اور بغدا کا اکر حضیر قاب ہوگیا۔ ایسازبردست سبلاب میں نہیں آیا تھا۔ اس سیلاب کی وجہسے دولت و مال ، لوگ اور جا نور ، ہلاک و برماد ہوگئے۔ اکثر لوگوں نے شیوں پر چیامے کراپنی جان بچائی اور سلسل ڈوج محکشیوں ہی بی بی پڑھے گئے۔ اس ہلاکت نیے دوریس فلبفہ قائم با مراد نشد بارگا و الہٰی میں گریے وزاری کرتے ہوئے دعائیں کرتا تھا۔ اس سیلاب کی وجہسے بغداد ایک میٹیل میدان نظر آنے لگا اور ایک لاکھ سے زیادہ مکانات گرگے۔

سبب موت اسبب موت اسبب موت استفاده من خلیفة ما م ما الله معرات کی رات کو بتاریخ ۱۳ رشعبان فوت ہوا۔
موت کا سبب یہ ہے کہ فصد لینے کے بعد سوگیا رسوتے میں فصد نوا فی رگ کا منہ کھل گیا اور بانتہا
خون بہہ گیا۔ جب بدار بوا تواس اس کی قوت ختم ہو چکی کھتی اسبی حالت میں اس نے اپنے بو تہ

ولیجہدعبداللہ بن محمد کو طلب کرکے وصیتیں کیں اور اس کے بعد فوت ہو گیا ۔ قائم با مراسلہ نے دہم) سال خلافت کی ۔

مناهمیر فلیغة قائم با مراسد کے دورخلافت بی حسب ذیل مشهور حفرات نے انتقال کیا بد ابو بحر بر قانی ، ابو انفقال ملکی ، تعلیم مفسر ، علامه قد وری شیخ خفید ، شیخ بو علی سینا سیخ فلسفه ، مهیار شاعر ، ابو نعیم مفتف حلیه ، ابو زعه و بوسی ، برازعی ما ملی صاحب تهزیب ، ابو الحن بهری مفسر ا فلیل ، نما بینی ، ابوالحن بهری مفسر ا فلیل ، نما بینی ، ابوالحن بهری مفسر ا فلیل ، نما بینی ، ابوالحن بهری مفسر ا فلیل ، نما بینی ، ابوالحل معتری ، ابوعتمان صابونی ، ابن بطال الوعمرو الدانی ، فلیل صاحب ارشاد ، سلیم رازی ، ابوالعلام معتری ، ابوعتمان صابونی ، ابن بطال شارح بخاری ، قافی ، ابن باب شاذ ، شارح بخاری ، قافی ابن بر بان نحوی ، ابن حزم ظاهری ، بیقی ، ابن سیده اندلسی صاحب ممکم ، قامی مفتری بیقی ، ابن سیده اندلسی صاحب ممکم ، ابویلی بن فرایشین خدا بله ، حفری شافعه ، نهل امام کا مل فرآت ، فریا بی ، خطیب بغدادی ، ابن بر شیق مفتری بن فرایشین مفتری ، ابن عبدالبر وغیره \_\_\_\_\_

### مفتدى بإمرالتد

معقدی با مرافتد نقب، ابوا نقاسم کنیت، عبدا شدب محدبن قائم با مرافتد بن قا در بافتد نام مقاری با مرافتد بن قا در بافتد نام مقاری فائم با مرافتد کی اس کے بعید عبدالله نه انتقال کیا۔ اور عبدالله کے انتقال کے جی ماہ معتدی با مرافتد به برا برا - اس کی والدہ کا نام ارجوائی تقار جو محد بن قائم کی وافت تھی . قائم کے درانہ بی اس ولیعه بنایا گیا تقار جس کے انتقال کے بعداس نے دوا) سال دیمین ماہ خلافت کی اس کی بعیت شعبان میں مصرور مقد می برا برا می ابواسی شیرازی ، ابن صباغ ، وامغانی بھی موجود مقد می بعیت شعبان میں میں مام طور پرا جھائیاں و نیکیاں ظہور انگری ۔ تواعد خلافت انتخال مملکت تسکیفته اور مرافت کو شدے برعکس ترقی نجر یو بلندو با لائتی ، مقد می نے بغدا دیم مرافت کا موز بر بلند کرائے ، حام میں تنگی کے با ندھے بنی عنسل کرنے کی معاندت کی محام سے کبوتر خانے نامور نر بلند کرائے ، حام میں تنگی کے با ندھے بنی عنسل کرنے کی معاندت کی درانہ کی معاندت نوی میں نوی میں معام سے کبوتر خانے نامور نوعیاس کا شریعی خاند کی فور نھا \_\_\_\_\_\_\_ کی معاند بی معاند بی میں نوی کا درانہ بی معاند بی مقدی اور بوعیاس کا شریعی خاند کی فید نو نوال کو تعلیف ند بہنچ وہ ند بہن طور پر بلند کی نما ندئی کا داند نہ کا درانہ نامور نوان کو تعلیف ندئی نامور نوان کا درانہ نامور نوانہ نوانہ نور نوا \_\_\_\_\_\_

اس وورکے خصوصیات متندی کی خلافت سے پہلے ہی سال میں کی معظمہ بی جبیریں کے نام کا خطبہ بڑھا جانے سگا۔

اسی سال دریراعظم نعام الملک نے نجو بیوں کو طلب کیا مبضوں نے نقطہ برج حمل کے آعاز ہی کو نور در مقرر کیا ۔ حال انکر گذشتہ زبانے میں دستور تھا کہ نصف برج حوت بس آتا ہے داخل ہونے کے بعد نوروز با باجا تا تھا۔ اورنظامی تقویم دختری ہی اصل ومبدا ہتھا دیم ہے جواً ب بک جاری ہے۔

ست کی مفتری کے نام کا خطبہ وشق میں بڑھا گیا ، اوان سے اضا ورشدہ لفظ حی علی عبر العسل خارج کردیا گیا جس سے لوگوں کی ہے جینیاں وور ہوئیں ۔

مولان میں ابونفر بن استاذا ہوا تقاسم قشری نے بغداد میں داخل ہوکہ مرسہ نظامیہ میں ایک نظر بیدی جس میں مام دلائل وغیرہ ندمہب اشعریہ کے بیان کیے سیسے صنبلیوں کوطیش یا اورا یک نظر بیدی جس میں تمام دلائل وغیرہ ندمہب اشعریہ کے بیان کیے سیسے صنبلیوں کوطیش یا اورا یک نیا بیافتند کھڑا ہوگیا۔ وونوں جماعتوں کے اکثریتی افرادیں تعقب کی بنا پر فساد بر پا ہوا اور اکثر لوگ قتل کیے میرفخ الدولہ بن جمیرکو وزارت سے معزول کیا گیا کیونکہ وہ سخت صنبل ظا۔ اکثر لوگ قتل کیے میرفخ الدولہ بن جمیرکو وزارت سے معزول کیا گیا کیونکہ وہ سخت طبیل ظا۔

میں میں خلیفہ نے سلطان کمک شاہ اتا بک بن الب ارسلان کے باس لینے تا عدابر اسلی شیرازی کے ذریعیہ عملیوالفتح کی نزکا تیس سکھ جیمب ۔

سلامی می سال مالک سے قعط و ور بوگب اور علّم و فرو ارزاں ہوگی ۔۔۔ اس مال فلیفہ نے اسلام ان برشجاع محد بن حن کو وزیر مقرر کرکے ظہر الدین کا خطاب و یا۔ میرااینا خیال ہے کہ خلیفہ نے اسلام کی مناسبت کے پنی نظر یہ بیا خطاب مرفواز بنا یا جس میں لفظ وین شامل ہے جس کے معنی ہیں اسلامی مردگار۔ کی مناسبت کے پنی نظر یہ بیا خطاب مرفواز بنا یا جس میں لفظ وین شامل ہے جس کے معنی میں اسلامی متوجب کے منابع ان بن فلتمش مجمود قی شہر یار تو نیم وا تعرام اپنی فوج کے ساتھ شام کی جانب متوجب ہوا اور رومی شہوشا می تبدید کے مفہوضہ شہر انطاکیہ کو نتے کیا۔ بیا شہر انطاکیہ محت رومی مقبوعنہ تھا ان بن اللہ کی فتے برد ملک ننا و از ایک نے سلیمان بن قائم شراس کے اسلامی قبضہ کی سلمان کو مبارکیا و دی ۔ انظاکیہ کی فتے برد ملک ننا و از ایک نے سلیمان بن قائم شراس کے اسلامی قبضہ کی سلمان کو مبارکیا و دی ۔

ذہیں کا ببان سے رومی بادشا ہوں کو اکسلجوتی کہتے تھے الحوں نے عرصہ دراز تک باوشا ہن کو ان کی اولاد میں سے ملک ظاہر نشا ہے برس کے عہد تک بادشا ہت رہی ۔

ک حکسل کی منک بری ہے جس کی کل میں کے مطرح ہے جس کے سرکا ایک سنیگ مشرق سمت اور دو مرا مغرب ہمت ہے اور بہتے شال ک طرف ہے جس ون اکتاب اس برج میں داخل ہوتا ہے تو یہ جنوب کی با نب بیٹے کہ لیتلہے ۔۔۔۔ اور اس ون کو نور وز کہتے میں ۔ آفیاب اس برج میں ماہ فروری میں واضل ہوتا ہے اس مہینہ کو ہندی میں بسیا کھ کہتے ہیں تمام ممالک میں اسی مہینہ سے مرح بدار فروع ہوتا ہے البتہ جارے مک یاکتان میں یہ موسم ببار کا آخری مہینہ ہے۔

من جومالک بھا ات موجود میرے مقبوضہ ہیں ان کا مجھے با د نتاہ بناد یا جائے چنا نچہ خلیفہ نے اس کی یہ درخواست منظور کرتے ہوئے اس کو خلات برجیم اور شمشیر عنایت کرتے ہوئے امیرالمسلمین کا لقب بھی درخواست منظور کرتے ہوئے اس کو خلات برجیم اور شمشیر عنایت کرتے ہوئے امیرالمسلمین کا لقب بھی دیا جس سے وہ اور نمام فقہار مغرب بہت مسرور ہوئے ۔ یوسف بن تا شفین ہی و شخص ہے جس نے مراقش کی بنیا در طبی اوراسے شہر مراقش بنا یا ۔۔۔۔ اسی سال ملک شاہ بہلی مرتبہ بغوادیں آ ۔ مرتبہ بغوادیں آ ۔ مرتبہ بغوادیں آ ۔ مرتبہ بغوادیں آ ۔ مرتبہ بغوادیں اسی سال ملک شاہ بہلی مرتبہ بغوادیں آ ۔ مرتبہ بغوادیں آ ۔ مرتبہ بغوادی کا نام فی رفعہ بارخ طبہ سے مبدید اوں کا نام فارج کرکے متعقدی کانام بی صاحات کیا۔ اسی سال حرین کے آخر خطبہ سے مبدید اوں کا نام فارج کرکے متعقدی کانام بی صاحات کیا اوراس کے سامی میں مؤیر ابراہیم بن مسعود بن مجمود بن سبکتگین والتی عفر نہ نے انتقال کیا اوراس کے بہلے اس کا فرز برحلال الدین مسعود بن مجمود بن سبکتگین والتی عفر نہ نے انتقال کیا اوراس کے بہلے اس کا فرز برحلال الدین مسعود بن مجمود بن سبکتگین والتی عفر نہ نے انتقال کیا اوراس کے بہلے اس کا فرز برحلال الدین مسعود بن مجمود بن سبکتگین والتی عفر نہ نے انتقال کیا اوراس کے بہلے اس کا فرز برحلال الدین مسعود بن مجمود بن سبکتگین والتی عفر نہ نے انتقال کیا اوراس کے بہلے اس کا فرز برحلال الدین مسعود بن مجمود بن سبکتگین والتی عفر نہ نے انتقال کیا وراسے سبور بی سبور بیا سبور بیا سبور بی سبور بی سبور بی سبور بیا ہور بیا ہورا ہے اس کو بیا ہور بیا

سر المرابع مي من المعادك باب ابرزين تاج الملك مستوفى الدّوله في الدّولة كي مرسر قائم كياجي مي الوكبر شاشى تعليم و ياكرت كفي -

سلامی میں تمام جزائر ستلیہ بہانگر نیروں نے قبعنہ کیا حالانکی ہے وہ جزیرے بی جنھیں سنی سے میں مسلمانوں نے نتج کیا تھا اور اب یک مسلمانوں کے مقبوضہ تفے اور جن پرعرصہ مک آل اغلب نجا بنجلیفہ حکمان رہے تھے ۔غرف کہ یہ جزیریے عبیدی مہدی کے قبضہ سے انگریز دں نے چین لیے ۔۔۔ اسی سال مک شاہ نے بغد و آکرا بک عالی شان جامع مسجد تعمیر کرا کے اس کے اطراف شاہی محل نبوا کے اور جو اصفہان وایس ہوگیا۔

مین میں مک شاہ نے بغراد آکر پنترانگری منتروع کی اور خلیفہ کو کہلا بھیجا کہ آب بغداد خالی کر دیجئے اور جہل میں چا ہے چلے جائے کیونکہ ہیں یہاں خلافت کروں گا۔ اس حکم پر خلیفہ مہبت پر بینان ہوا اور کہلا یا کہ کم از کم ایک ماہ کی مہلت وی جائے ۔ لیکن ملک شاہ نے کہا ایک گھنٹہ کی بھی مہلت نہیں دی جاسکتی یہ خد کا رخلیفہ کی استدعا پر وزیر ملک شاہ نے دس دن کی مہلت وی اور اسی عشرہ میں ملک شاہ اجابی کی بیار ہوکر مرکبا ہے۔ ملک شاہ کی موت کو لوگوں نے خلیفہ کی کا مت مجعا۔

واقعہ یہ ہے کہ خلیفہ مقتری نے پہلے ہی دن سے روزہ کے رکھنا مشروع کیے وہ روزہ کھو لئے کے بعد مٹی پر ہیلے کہ ملک شاہ کے بیے بروعاکرتا چنا نچہ اسلا تعالیٰ نے خلیفہ کی دعا فبول کی اور ملک شاہ کو حوالہ اجل کی اسلامی موت کو اس کی بیوسی نے پوشیدہ رکھ کراپنے واو ترکی ملازم اسینے امرائے پاس بھیجا وران سے اپنے پاپنے سالہ بیٹے محمور کی ولیعہدی کا اقرار نے بیا ۔ اس کے بعد خلیفہ مقتدی سے ورخواست کی کہ محمود کو سلطان بنانے کی منظوری عاور فرائی جائے۔ چنانچہ خلیفہ نے محمود کو سلطان بنانے کی منظوری ویتے ہوئے نا صرو نیا ورین کا لقب بھی عنایت فرایا ۔

انتقال اعتمام کے ماہ محرم میں محمود کا بھائی برکیا روق بھی ور بارخلافت میں جا مزہوا۔ جے

انتقال استرسمی ماه محرم می محمود کا بعائی برکیا روق کھی دربارضا فن میں حا مزہوا ۔ جے خلیفہ مقدی خلیفہ نے کئی الدولہ کا لقب و سے کہ شمشیر عنایت کی ۔ اس واقعہ کے دوسرے دن خلیفہ مقدی بامرانتد نے اجا نک انتقال کیا ۔ بعض کہتے ہیں کہ خلیفہ کی نوٹری شمس النہار نے خلیفہ کوزمر ویا ۔ اور مفتدی کے فرز دمستنظم رولیعم کو خلیفہ بنایا گیا ۔

مننا بہیر مقدی برمانٹرکے دورخلافت میں حسب زیل مشہر رصنرات نے انتقال کیا،۔ عبدالقاد یورمانی ، ابوالولید باجی ہشیخ ابواسخی سنبرازی ، اعلم نحوی ، ابن عباغ مصنف الشامل ، منولی، الم الحرمن ، وامغانی حنفی ، ابن فضالہ ، مجاشعی ، علامہ بزد وی سنتیخ الحنفیہ دغیرہ۔

## مستنظهرابلد

مستظہر یا ستدلقب ابوا بعباس کنبت، احمد بن مقتدی بن محد بن فاتم با مرافتد نام کھا یا ہ شوال سن ہو ۔۔۔۔۔ بیدا ہوا ۔ اور والدے انتقال کے نورًا بعد بعمر (۱۲) سال تخت نظین خلافت ہوا۔۔۔۔ ابن انبر کا بیان ہے کہ مستظہر نہایت بی زم نو ،خوش اخلاق ، نیکیوں کو جلد بردتے کارلانے والا ،خوش خط ، انتاء پرداز ، لینے فضائل کتیرہ بی ہے برل ، عالم و فاعنل ، جوانمرد ، سخی ، علما م کا و وست اور صلحا م کا مخلص تھا۔

اس دور کی خاص بامی استظهر کوبز مانه خلان اطلبان نه طا بلکه بهیشه بے جینی و جنگ ین اس کان درگی نبسر بهوئی -

محی معدینی خلافت کے بہتے ہی سال مشتند عبیدی شاہ مصرفے انتقال کیا جس بیاس کا فرزند مستعلی احمد تخت شین ہواا وررومیوں نے بلتسیدیہ قبضہ کیا۔

سشکیم میں احدماں والی سمر فندقت کیا گیا کیزنواس زندین کو اسک امرار نے اس کا زیرلفنیت کے سبب گرفتار کیے علمار وفقہار کے روبر دین کیا حضوں نے اس کے متل کا فتوی دیا در اس کی سلطنت براس کے جچازا دکھائی کوحاکم سمر قند بنایا گیا۔

سفی میں کر صل کے عدا در تمام ساتوں سارے سرق سرت بی جن برے ، اس بر تو بہوں نے درا کہ طوفان نوج کی ماشدانک طوفان کے دالا ہے اور مواجی سکر طاجی جب وزرمنا قب میں جمع نقے تو ایک سیلاب آیا اور ان سب کو بہائے گیا ۔

سوا می معان رسان ارغون بن الب ارسان سیم تی قتل مواجل کی جگرسده این برای بارشان برا اس نے شہروں اور باشندوں کو اپنا بنایا ۔۔۔۔ اس سال ملب الفا کید امخزی و شیرازیں ایک عبدیدیوں کا نام خطبہ میں پڑھا گیا لیکن بھرعباسیوں کا نام خدھیدیں بیا بائے انگا سیرازیں ایک مان کے عبدیدیوں کا نام خدھیدیں بیا بائے انگا ہے۔۔۔۔۔ اسی سال انگریز وں نے نیقیہ پرقسنہ کیا اور اس میں پہلے بہل اپنی خوا ہشات کے مطابق کفر کے کارنا مے اسجام دیتے اور اس کے اطراف وجوانب کے مقامات میں خوب خونریری کی مانگریزوں کی یہ بہی آ مربھی جو وہ علاقہ شام بی بجرف طنطنیہ کے ذریعہ آتے تھے ۔ ان کی کثیرالتعداد فوج کی وصب یا وشا ہوں اور رہایا میں اخراب بیدا ہوا اور و و مرب کام ایجام وینے دشوار ہو گئے۔

کوجامع مسجدمقصورہ کے ایک مفبوط مکس می محفوظ کر دیا گیا۔

مفوی میرستعلی بادشاه معرف انتقال کیا اوراس کا یا نخ ساله لط کا منصور آمر با حکام انتد، تخت نشین بموا——

سلف میر مسلطان کے مقابلہ میں متنہ انگیر یاں ہوئی۔ سلطان کا نام خطبہ میں سے اکال کروٹ فلیغہ مستظہر اللہ کا نام بردھا جاتا رہا۔

تہ نیخ کیا اوران سے بیڈرک کھا ل کھنجواکراس میں تھبس مجروا با۔ اور عرصہ کی قلعہ نبدی کے بعد اللہ کا لاکھ آ لاکھ نشکر ہے کہ بیمعرکر سرمہوا۔

سنٹ میں مراتے کاکرایہ وغیرہ اور شہری سیک معاف کیے اس پر باشندگان بغداد نے دعائی دیں ا اور ہوگوں کے ساتھ مزید عدل دانھا ف سے کام بیا گیا۔

سن فی میں فرقہ باطنیہ نے بھر مراسطایا اور مثیراز پراجا نک حلک کے اس کے فلعہ دغیرہ پر بھی قبلہ کہ ایا۔ لیا۔ لوگوں نے بطنیوں نے بچر ہے۔

یا۔ لوگوں نے اپنے اپنے گھروں کے دروازے بند کر لیے ، اس افرانفری میں اکثر لوگوں کو باطنیوں نے بچر ہے۔

تہ تنا کیا۔ اسی ہر لونگ میں باطنیوں نے سیسنے نتا فعیدا ام رویا فی صاحب لیحر کو بھی بغداد میں شہبہ کیا۔ اور یہ تمام معرکہ ایسے دقت ہوا جبکہ نیراز بغرض سیرو تفریح با ہر کیا ہوا تھا۔

سنفسی انگریز در نے واوسالہ ماکہ بندی کے بعدط المب پر قبعه کیا \_\_\_\_

سی میں انگریزوں نے مسلمانوں پر ہے انتہاستم و صلے ۔ شام پرانگریزوں کے غلبہ وقصنہ کا یقین ہونے کے مبیب مسلمانوں نے صلح کرنا جا ہی میکن اولًا انکا رکر دیا اور پیجرلا کھوں انٹر فیاں سے کرصخنامہ کیا گر پھیران معونوں نے فدّاری کی ———

اسی سال معرمی ایسی کالی آخصی آئی کرسانس بینامشنکل ہوگیا۔ فی تقدکو با تقے سوحیائی نہ دیتا تھا۔ رہتے ہی ربیت برس را تھا لوگوں کوم لماکٹ کا یقین موگیا ۔عرصہ بعد سیا ہی چھٹی اور زر دی رونما ہوئی ۔ا ور بیہ حالت بعد مغرب بک رہی ۔۔۔۔۔۔

اسی سال انگریزوں اور ابن اخفین حاکم سبین سے درمیان جنگ ہوتی یسلمانوں کو نتے ہوتی اورال غنیمت باتھ آیا۔ اکثر انگریز مثل وگرفتا رموستے اور انگریز بہاور مارے گئے۔

سنده معری مودود بادشاه مومل ایک فوج لیرانگریزوں کے مقابلے پرآیا۔ اور بیت المقدس یں سخت معرکہ آرائی موئی ۔ اس کے بعد والیبی ہی مودود ، وشق کی جا مع مسجد سے نماز حجد اواکر کے نکل رہا تھاکہ ایک باطنی نے اسی پر حملہ کیا۔ مودود سخت زخی ہوا اور زخموں کی تاب نہ لاکراسی و ن جان بحق ہوگیا۔ اس پر انگریز بادشاہ نے حاکم دمشق کو لکھا کہ تھا رہے عید کے دن تھا رہے ہی ایک طازم نے تھا رہے ایک سروار کوقت کردیا۔ اس لیے بحکم خواوندی ہم ہی تم کہ طاک کرسکتے ہیں۔

سلامیم من ربردست بارش موتی جن سے سیلاب آگیا جس کی وجہسے سنجارا وراس کا قلعہ وغیرہ نوا ا ہوگیا ۔ اکٹرلوگ فووب کرمرگئے اور لوفان کا بہ حال تھا کہ شہر کا در دازہ چند سیل سے فاصلہ تک بہنا چلا گیا ۔ ور سال بعد جب زمین بالکل حشک موگئی توزمین سے نیچے سے بیٹر دازہ ملا اور ایک جھولاجس ہیں ایک بیجہسور ہا تھا ال سباب بین به کرز برن کے ایک ورخت بین الک گیا۔ یہ بچ سلامت رہا در بھر ورفر معے ہونے کک زندہ رہا اس سلطان بھر بن ملک شاہ کا انتقال براجم کی حگراس کا چردہ سال فرزند محمور تخت نشین ہوا ۔

اس سال سلطان بھر بن ملک شاہ کا انتقال براجم کی حگراس کا چردہ سال فرزند محمور تخت نشین ہوا ۔

استقال خلیف شنا خرا بلہ نے مصلے دن ۱۱ رئیٹ الاول سلامیٹ کو رہ ۲) سال خلافت کے بعد انتقال کی ابن عقیل شنخ خرا بلہ نے نسل دبا اور مستر شد بن سنظہر نے نماز خبازہ برخ صائی ریبر تقرض ہے ہی عرصہ بعد مستظہر کی دادی سار جوان سجومقتدی با مرافت کی والدہ تھی فوت ہوئی ۔۔۔۔۔۔۔۔ ذہبی کا بیان ہے ضلید مستظہر کی دادی ہی وہ کیتا خالوں تھی جس نے اپنے بھی می ہوئے اور ریٹر بہتے کو اپنی زندگ میں شخت مستظہر کی دادی ہی در میں در کھی دادی ہی در کھی دادی ہی در کھی دادی ہی در میں در کھی دادی ہی در میں در میں در کھی دادی ہی در میں در کھی دادی ہی در میں در کھی دادی ہی در میں در میں در کھی دادی ہی در میں در کھی دادی ہی در میں در میں در میں در میں در میں در کھی دادی ہی در میں در

### مننرسن ريابلد

مستر شد با مند نقب ، بومنسورکنیت بفضل بن ستنظیر بن مقدی بن محمد نام تفا ما دین الآول می میم مین بیدا بروا و اورا پنے والد مستنظیر کے انتقال کے بعدا دریع الآفی سلاھے میں شخت نشین خلافت بروا در برا ہے والد مستنظیر کے انتقال کے بعدا دریع الآفی سلاھے میں شخت نشین خلافت بروا کا خلافت بروا کا وربر اللہ کا ما میں میں نور خلافت کی دامور خلافت کو انتی ملیغہ تھا۔ اس نے اکمور خلافت کی دامور خلافت کو انتی مرتب کے دامور خلافت کی در ترزیر از کنظیم کی داور سیقت کے ساتھ قوا عدم تب کے دامور خلافت کو انتی و آرا ستہ نور مین مرتب کے دامور خلافت کی در ترزی ترزی در ترزی در

ہمدان کے فریب اس کی فرج کوئنگت ہوئی اور ہے گرفتا رکر کے آذر بائیجان بیج دیا گیا۔

فقیہ ہے فلیفہ استر شدیا دلئر نے ابوا نقاسم بن بیان اور عبدا نواب بن ہمیۃ اندسبتی سے احاویت کی ساعت کی۔ مستر شد کی زبائی احاویث کی روا بین تھربن عمر از دار اس بے وزیر علی بن طر، اور اس بی طرفت کی ہے جے ابن سمعانی نے بھی مکھا ہے۔ ابن سون جے فی بات جے ابن سمعانی نے بھی مکھا ہے۔ ابن سون جے فی بات اور اس بی مستر شد کا لیے تعہار مستر شد باللہ کا ذر و علمائے صدیف کے باب میں تلمیت کہا ہے جستر شدک علم وفضل و کا ل کے تعہار کے بیا ہی تا ب عمر قا الفقہ لکھ کے مستر شدک ام سے انساب کے بیا ہی تو بیا ور اور کی کیونکہ اس زمانہ میں مستر شدکا نقب عمدہ وزیا ودین تھا۔ کی جس کی وجہ سے کتا ب مقبول وشہور ہوئی کیونکہ اس زمانہ میں مستر شدکا نقب عمدہ وزیا ودین تھا۔ اس کو بن بن بن بن بن بنا اور اس نے لینے محل میں ایک کمرہ عبادت کے بینے خاس میں ایک کمرہ عبادت کے بینے خاس کی در بی ب

میربیت میزشد بده کے دن مراشعبان سی میں پیدا ہوا پیدا کئی بعدی اس کے الد متنظم نے دیے دیدہ مقررکیا اور ماہ ربیع الا دل میں میں میں میں میں میں میں کو نام کھوا یا مسرشد بہت خوشنط مقاد خلفائے گذشتہ میں کو تی بھی اس ک ما نند خطاط نہیں ہوا۔ اس کی نوبی بھی مفتی کہ کتا بہت کرتے وقت مسووات وغیرہ کی اصلاح بھی کرا جاتا تھا اور دیگر کا تب بھی اس سے اصلاح بیا کرتے تھے ۔ اس کی دلیری، رعب واب، بہادری اور حبکہ میں بیش قدمی اظهر من النہ سہ مفایق نے اس کے عہد حکومت میں بخش سنورات کے لیے وہ تو وہ شرق شربی اس کے عہد حکومت میں بخش سنورات کے لیے وہ تو وہ تو اس کے عہد حکومت میں بخش سنورات کے لیے وہ تو وہ تو اس کرتا ہے ۔ انسی کرد بات کو دور کرنے کے لیے وہ تو وہ تو اس کرتا ہے کہ نام کہ دیا ۔ انسی کرد بات کو دور کرنے کے لیے وہ تو وہ تی کر دیا ۔ کہ نام کہ دیا ۔ انسی کر دیا ۔ کہ نام سنان کی فوج کو شکست بوئی اور قدمنوں نے اسے گرتا رہا گیا کہ اس کی فوج کو شکست بوئی اور قدمنوں نے اسے گرتا رہا ہے کہ نام کہ دیا ۔

د به کابیان ہے سلطان محمود بن محد ملک شاہ نے سے چھیں انتقال کیا جس کی جگراس کا فرزند
داؤ د تخت نشین ہوا ہی تھا کہ اس پراس کے چھا مسعود بن محمد نے حلہ کیا ، اور خو نناک جنگ کے بعد دونوں
میں مصالحت ہوگئ کہ وونوں با دشاہ کہلائی گے اس واقعہ کے بعد بغیادی محمود کے سابھ مسعود کا نام
میں خطبہ میں پرلے صاحب نے لگا۔ خلیفہ ستر شد نے دونوں کو نطبعت دسی بھر خبدد ن بعد مسعود نے خلیفہ
وتت پر حلہ کیا ۔ دونوں کی نوجیں مرضا بل ہوئی ایکن خلیفہ کی فوج نے نقداری کی ۔ اس لیے مسعود کو فتی
ہوئی اور خلیفہ کو مع خاص خاص لوگوں کے بہدان کے قریبی قلعہ بی قید کردیا گیا۔ جیاس واقعہ کی باشندگان بنداد کو اطلاع ہوئی تو وہ لینے ہر مرخ س وخاشاک اوال کہ بازار دوں اور مرشکوں پر شورہ واویل کرنے گئے ساتھ

ری و این بندا داینے بال کھونے ننگے سرطلیفہ ریادہ وزاری کرتی تھیں اس زمانہ میں نماز وخطبہ سب بندر ہا۔ ابن جوزی کا بیان ہے طیفه سنر شدک گرفتاری کے بعد ہی زلزے آنامشروع ہوگئے ایک ایک و ن می یا نیج یا نیج حصے حمصہ زلزہے آتے تھے جس پر ہوگوں نے مار گا یہ الہٰی میں بصدعا جزی دعائی ہا گلیں ۔ اسی زماندمی سلطان سخرنے اپنے بھتیج مسعود کے ام اپنے فرزندغیاں دنیا ودین کے درای خطروانہ كياجى مي تحريبكيا كذاس خطك ملية بى تم فورًا خليفه كي خدمت مي حاصر موكر زمين لوسي كروا وران سے اپنے كيے كى معافى مانگو،كيونكرآسانى ورمينى علامات مم بربائيس بن كريم كو سيداركررسى بب اورب وه بلايش بي جو سے کے سنی بی نہیں گئیں، آ نصیوں کی آمر ، جلیوں کی چیک ، زلز ہے اور ان سب کامسلسل ہیں واسے جاری ربنا، فوج کے بیے تشویتناک اورشہروں کی برا دی کا بین جمسے میں اللہ کے عزاب سے خوفز وہ موں عین مکن ہے کہ سخت ترین عذاب عنقریب ازل ہو،مساحد میں نماز وخطبہ کا زہونا مجے ہرواشت نہیں بوسكاً ر النّدتنا ليُسے طورواميرالمومنين سے ليے كروارى معافى طلب كرو. اوربصدعرّت وشان طين الخاف یں لاؤ۔ ان کاکبا ، نواور ان کی عزت کہ و کیونکہ بیبارا اور بھارے آباؤ احداد کاطر نقی عمل رہے ۔۔۔۔ بنا نچمسعود في اين جياكي مكم كي ميل مي خليف كا قدم بوسى كرك لين قصور كى معانى الكى - اسى د وران مي سلطان سجرنے انینے و وسرے قاصد کے ساتھ اپنی ایک نوج روانہ کی یجس نے مسود کوآ ہا دہ و تیار کیا کہ وہ باعز وشان فلیفرکودار الخلافدی لائے سلطان بخرکی فوج میں سترہ اشخاص فرقد باطنیہ کے بھی مقے جن سے عقیدہ كى سلطان سنجرك مطلق خرز دهى دا وران كي منصوب سے مسعود مي واقف نه تعاد بعض كيت بي كرسلطان ك نوج میں سعود ہی نے فرقد ہا طنیہ کو کوک کو خفیہ طور پر نتر کی کر دیا تھا۔ عز نسکہ یہ فوج لے کہ سعود جب خلیف كولانے كے بيے ہمدان كے قریبی فلعد ميں بينجا توان باطنيوں نے موقع پا كرخليفه كے خبر بر ملّم لول ويا جليف مشرشداوراس كيساعتيون كوقتل كرديا يسلطان كى باقيمانده فوج كواس وانعد كاس وقت اطلاع بموتى جبكہ باطنی مثل کر چیکے تھے ۔ چانچہ فوج کے اضریبے ان باطنی قاتلوں کوبھی تہ تینے کردیا۔

ای وا فعد برسلطان بنجرنے خوب گری زاری ا ورعز اواری کی جب ای واقعہ کی بغدادیں اطلاع مون نز باست ندگان بغدادیں اطلاع مون نز باست ندگان بغدادیں این بھر سے معالی المحلے وہ برسمند با ہوکر روتے پیٹنے اورخواتین اپنے بال محملے نگے سرانیا منہ پٹتی اور نوحہ وزاری کرتی تھیں کیونکم مسترست دان کا مجبوب اورجہ بیا خلیفہ تھا۔ وہ اپنی بہا دری سنعد ف نوازی اور مہر بانی کی وجسے اپنی رہایا کا بسندیرہ اور محبوب ملیفہ تھا۔

شہادت مسرشد باللہ کو معرات سے دن تاریخ ۱۱رزی قدد و القصیع بقام مراغر شہید کیا گیا مسرشد شاعر بھی نفا ۔ اس نے اپنی گرفتا ری سے موقع پہلی شعر کہا دراس سے پہلے شکست سے و فت بھی جبکہ دومرے لوگوں نے اسے فرار مونے کی رائے دی تھی تو اس نے فرار مونے سے انکار کیا تھا جے نور اینے استعاریں ہی قامر کیا ہے.

ذہبی کا بیان ہے ایک مرتبہ منزشد یا متدنے عیداصنی کا خطیہ نہایت ہی فصح و بلینے الفاظیں دیا اور اس خطبہ کے آخریں ابو مطفر ہاشمی نے بھی اس کی منظوم تعرایف سکھی ۔ اوراس کے وزیر حبلال الدین حن بن علی بن صدفہ نے بھی اس کی منظوم مرح مرائی کی ہے ۔ بن صدفہ نے بھی اس کی منظوم مرح مرائی کی ہے ۔

قہرالہی استاھم جدین بزمانہ خلانت منزشد آسمان سے بادلوں نے موسل میں آگ برسائی جس کی وحب سے مکانات اور اکثر شہر جل کرخاکستر ہوگئے ۔۔۔۔۔

اسی سال با دشاہ مفرآ مر ما حکام انٹر منفورشل کیا گیا اور اس نے کوئی اولانہیں تھجوڑی بیکن اس کا بیچا زاد ہوائی حالت اسی سال بغداد بیں آرئے ہے جہا زاد ہوائی حالت اسی سال بغداد بیں آرئے نے والے بچھود کھائی دیئے جن کے دو دی گئے اس سے بھی لوگوں میں دہشت نمو دار ہوئی جن کی وجہ سے اکثر بیچے فوت ہوئے۔

من الهير استرشد الله كالمعهد خلافت من حسب ديل النخاص نے انتقال كيا، ر

شمس الاتما الوالفضل الم صفیه، الوالوفار بن عقیل صبلی ، فاضی اتعضاة الوالمحن وامعًا فی ابن بلیمه مقری ، طغرای مصنف لامیته المجم ، الوظی صد فی محدث ، الونصر قشیری ، ابن قبطاع بنوی ، محی السنت بغوی ، ابن فیام مقری ، علامه حریری مصنف مقامات حریری ، میدا نی صاحب اشال ، الو ولید بن رشد ما کمی ، ابن فیام الموری ، علامه حریری مصنف مقامات حریری ، میدا نی صاحب اشال ، الو ولید بن رشد ما کمی ، امن الموری ، ابن بازش ، امام الو کم طرطوشی ، الوالح الح مقسوطی ، ابن سید بطلیوسی ، الوعلی فارتی شا فعیه ، ابن طلاوت مخوی ، ابن بازش ، طا فد صداد شاع ، عبد الفقار فارسی وغیره \_\_\_\_\_

#### رامثنربا لثبر

راشد بالشد، ابوجھ منعور بن مسر مندست میمی پدا ہوا۔ اس کی والدہ مسر مندکی واشتہ متی بعبن وک کہتے ہیں کہ داشد با سند میں بدا ہوا تو اس کے با خانہ کی عبگہ زنتی ریانچوا طبا سرے مشورہ سے ایک الدکی مدوسے جوسونے کا بنا ہوا تھا آپر سینسن کیا گیا اور بہ آپر سینسن کا سیاب ہوا رستر شدنے اپنی زندگی میں دس اسلامی میں دس اسلامی میں دس اسلامی میں دس اسلامی میں دس میں میں خلافت ہوا۔

نشخصیبت اراشد ابته نصبح و بمیغی ، اویب ، شاعر ، جبوٹ ، وانشمند سخی ، نیک سیرته اور عاول تعابشر و نسار سے نفرن کرتا تھا۔

# مقتفى لإمرالتد

متعتفى لامراشد ابوعبدا متر المحدين متنظهرين متقتدى ٢٢ رزيع الاول المشتهيم كوايك حبش سع پديا موا

اورانبے بھتی رانند الند کے نتل سے بعد ہمرہ ہم) سال رمضان سے جیس شخست نشین خلافت ہوا متعقی لامرلند کا نقب اختیا رکہنے کی وح تسمید بیرہے کہ خلیفہ ہونے سے د۴، رات پہلے اس نے رسول انڈیوکو پرفرانے دکی کرنم عنقریب خلیفہ نبلتے جاؤگے ۔ احکام الہٰی کی تعمیل کرنا اور پہلیشہ عدل دانصا ب کرنا ۔ ۔۔۔۔۔ اس بے ابوعبدا میڈرمیرین ستنظیرنے اپنا لقب متعنفی لِاَمرائٹد متقرر کیا ہے

تعبيل تكم اللهي كا انزيه لتقتفي لا مرامترت خليفه بوكرجب عدل وانصاب سيئا م لبينا متردع كيا اوربغداد می امن واطینان موگ توسلطان مسود بغداد آیا ا دراس شرط پرخلیفه کی بهیت ک که دارا تخلافه کی وه تمام چیزی مع اسباب سفروغیرہ سب سے جائے گا۔ خانچہ نامنجارسلطان سودنے دارا نحلافہ کے تمام شاہی جانور، سامان واسبباب، زر دجوا سربریس وغیروسب لینے قبصنه میں کر لیے والبتہ چار کھوڑے اور آئم خجر الى فى لىن وال جيوار ديئ مغرضك سيس من وارا مخلاف كى تمام جيزوس كرسلان سعود جِلاً كِبا يهراس كے بعدائے اكم وزيركے ذريعة خليفة مقتفى سے ابك لاكھ استرفنوں كامطالبه كيا جس بر مقنفی نے کہا ۔ تعجب سے وال بکہتم بھی جلنتے ہو کہ مسترشد ما مند تمام دولت وہ ل سے کرتھارے ہی پاس گبا. ا وراس کا جوحشر ہوا اس سے وا فف ہو۔ اس کے بعد را شد باسترنے جو کچھے کیا اس کا بھی تھیں علم ہے۔ اس کے بعد سی سلطان نے خود می خزانہ کی ملاش لی تھی ۔ اور جرکجھ بیا کھی نظا و د سرمکنہ طریقیہ سے دلت اکمٹی کرکے خود ہے گیا ۔ اب بتاؤ می تھیں کہاںسے اکر دوں ؟ البتہ میرے گھریں میرا گھر ملی سامان نورونو وغیروموجود ہے یہ ہے جاؤا ورمیں اس گھر کوبھی خبر ماد کہتا ہوں رمیں نے ایٹارتعا بی سے عہدوا قرار کیا ہج كركسى مسلمان ينظلم كركے اس سے كوئى چيز وصول نہيں كروں كا ۔ اس نوبت يرسلطان مستوسفے خليفه كو اس کے حال برجیوٹرا اور مجکم فاص رعایلت بغدا در مکیس قائم کرکے وصول کرائے۔ اس سے رعایایس سخت میجان ویدنیتا نبال مودار بوی متعتفی چونکما حکام اللی کی تعیل کررا نا اسبید اس اید اثر مہوا کہ . . . . . ، ما ہ جما دی الاق ل سے مصیصی سلطان نے مقبوطنہ سٹہر ورا نتی اراضیان اور دیگرانتیا م وغیرہ خلیفہ کو والیں دے دیں ۔

عبى تقتفى مين خاص خاص الممور غروزه ركعاليكن ، مررمفان كرهم جاندوكها ئى نهبى ديا - حالا بكرمطلع بالكل صاف تقا - اوربه وه تاريخى دا تعدب جراس سے بيلے كهي نهبي موا-

سی می می می می می می می می می الحال وی کوس مک سین ترین زلزله آیا بی وجرسے بے شار جانی ، الله متعلقی افزد ہے آوتھنی سے جس کی معنی میں الحکام اللی کا تعبیل کرنا اور عدل واقعات کر اپنا شعار بنانا ۔

تلف ہوئی اور آخر کا ریج و زین ہی وصنس گیا۔ اورجہاں شہر بحر ہ آبی تھا وہاں سے کا ہے زمگ کا با نی ابنی حکومت تا تم کرلی جس کی وجہ سے البنے لگا۔۔۔۔ اسی سال امراء عظام نے اپنے اپنے شہروں پر اپنی اپنی حکومت تا تم کرلی جس کی وجہ سے سلطان سعود عاجز ہوگیا۔ اور سعود بارخ نام سلطان رہ گیا۔ اور سلطان سنج کا بھی ہیں حال ہوا کہ وہ ہج کہ این در سواک اور قاہروں کو جبل ور سواک مجبور ہوگیا۔ اور واقعہ بہت کہ المند تعالیٰ ہی باک وہر تہ ہے جو جا بروں اور قاہروں کو جبل ور سواک اسے عرف کہ خلیفہ تقتی کی خلافت مفہوط ہوتی۔ اس کی عزت میں اضافہ ہوا اور اس کا نام روشن ہوا۔ اللہ کا شکر ہے کہ اس کے بعد ہی سے وولت عباسیہ کی اصلاحات و ترقیوں کی ابتدار ہوئی۔

سلامی میں سلطان مسعود نے بغداد آکردار اعراب قائم کیا۔ اور خلیفہ تقتفی نے سکہ و صلفے دالے کو دارے کو دار ان کو کی اور خلیفہ تقتفی نے سکہ و صلفے دالے کو دار ان کو کی ایک مساجد کے و موازے ہی خلیفہ کے ایک دربان کو کی ایک مساجد کے دربان کو چھوٹو دیا۔ تو اس زمانہ میں تین دن کک مساجد کے دروازے بندرہے۔ جب سلطان نے خلیفہ کے دربان کو چھوٹو دیا۔ تو خلیفہ نے بھی سکتہ بنانے والے کو آزاد کر دیا۔ اور اس طرح کل میں اس دامان بحال موگیا۔

اسی سال یعنی ملاقع میں سلطان بخر کا فرستادہ واعظ بغداد آیا۔ اس کے وعظ بی سلطان مستود وغیرہ سب سنر کی ہوئے۔ واعظ نے خرید و فروخت بڑیکس لینے اور رہا یا پرمنظالم کے واقعات بیان کرتے ہوئے سلطان مستود سے کہا ؛ اے سلطان زمانہ ! آپ مسلما نوں پڑ کلم ہوئی کر ہے جو کچھ شیکس وغیرہ وصول کرتے ہی مسلمطان مستود سے کہا ۔ اے سلطان زمانہ ! آپ مسلما نوں پڑ کلم ہوئی کرے جو کچھ شیکس وغیرہ وصول کرتے ہی وہ سب ایک رات کی نشست ہیں ایک گوسیے کے حوالہ کرفیتے ہیں ۔ اپنے اعمال کا محاسبہ کیجے اور کانے والوں پر دولت قما تع نہ کیجے ۔ بلکہ آپ اسٹر تعالی کا شکر کریں کہ اُس نے آپ کو ہرطرح کی نعموں سے نوازا ہے بعد طان مسعود نے واغط کی نصیحت پر عمل کرنے کا اقرار کیا اور اعلان کوا دیا کہ آئرہ سے میکس معافت کیا جا آب مسعود نے واغط کی نصیحت پر عمل کرنے کا اقرار کیا اور اعلان کوا دیا کہ آئرہ سے میکس متحق کرایا بھران تحقیقوں کو نکلوا دیا کہ کونصب کرا دیا گیا جونا صرافیدین اسٹر کے زمانہ تک نصیب ہیں لیکن جس نے یہ کمہ کران تحقیوں کو نکلوا دیا کہ ان عجبی رسمول کی ہیں عزورت نہیں ۔

ھے ہے ہیں بقام مین اُسمان سے نون کی آنی بارش مولک کرشہر کی پوری زبین خون سے لبر منے ہوگئ اوراس خون کی سرخی کا رنگ لوگوں کے بباس میر باقی راہ ۔

میں میں ۲۹رجا دی اثنانی کوسلطان سعود نے انتقال کیا \_\_\_\_\_

مریمی می میزر ترکوں نے سلطان بخربید فارکر کے اُسے قید کرلیا بھرائے وسیل ورسواکر کے فاصب ترک اس کی حکومت بر فاب موکئے برائے ام اس کی سلطنت اور اس کا نام خطبوں میں پر مصاحباتا فقا اور ایک سلطنت اور اس کا خطبوں میں پر مصاحباتا فقا اور ایک سلطان بخرخو و لینے آپ پر روتا اور لعنت کرنا فقا ۔ ساکس کے بابر اس کی شخوا دم تھر رکروی تھی ، اس حالت میں سلطان بخرخو و لینے آپ پر روتا اور لعنت کرنا تھا ۔

ابن سمعانی کا بیان ہے کہ اس نے لینے کھائی مستر شدے ساتھ ابو القاسم بن بیان سے احادیث کی۔
ساعت کی ۔ افریق فی کن زبانی امام ابو منصور جرالیفی کنوی اور وزیر ملکت! بن بہرہ و فیریانے احادیث کی ۔ داریت کی۔
مقتفی نے خانہ کو جسکے در واندہ کو از بر نو لکا یا اور اپنے لیے عیّق کا ایک صندوق بنوایا تاکہ اس کو جابوت
کے اندر رکھ کراسے وفن کیا جاتے ۔ حقیقت یہ ہے کہ مقتفی بڑا نیک سیرین، احساناتِ الہی کا مشکور، و نیدار، صاحب
عقل و شعور، عالم فاضل، صاحب الرائے، سیاست وان تفا۔ امورا ماست و طلافت کی از مرز و شنگیم کی ۔ احکام
خلافت بر ممدل حاری کیے دہ تمام امور خلافت خووا نجام دیا کرتا۔ اس نے کئی مرتبہ حبائوں میں منز کو کی اور وراز

عمر متعنی کی نعربی ابوطالب عبدالرحان بن محد بن عبدالبیسع باشمی نے بنی کاب منا قب عباسید میں مکھا ہے مقتفی کے دورخوا فت میں اس کے اعمال حسنہ کی دھبسے سب لوگ سرسبر دِناواب اورخوش عیش سے اس کے دورخومت میں عدل وا نصاف کی کارفر ماتی متنی متعنفی خلیفہ ہونے سے بہلے بھی دل سے عبادتِ اللی کیا کڑنا تھا۔ وہ ابنوائی عمر ہی سے اسلامی احکام کی بجا آواری کڑنا۔ طلب علوم میں شفول رہتا ۔ اس نے اللی کیا کڑنا تھا۔ وہ ابنوائی عمر ہی سے اسلامی احکام کی بجا آواری کڑنا۔ طلب علوم میں شفول رہتا ۔ اس خیس فران کو کہ اور خلیفہ تا رہنے میں فران کو کہ اور خلیفہ تا رہنے میں فران کو کہ اور خلیفہ تا رہنے میں بھی نہیں پایا تھا۔ وہ جیوٹ دہ با در اور بارعب ہونے کے ساتھ زا ہر اس موا۔ دہ مرتے دم کرنے دہ کہ ایک ایک ایک ایک ایک ایک ایک ایک ایک اور خلیا دہ مرتے دم کا میاب اور ختم ندواہی ہوا۔

ابن جزری نے کا حالی عنی نے عراق و بغداد وغیرہ کو دوبارہ اپنے تبضہ بن یا کھرکو آتا زعر باتی نہ رہا۔ حالانکہ اس سے پہلے متقترر باشد وغیرہ کے زبانی خلیفہ برائے نام ہوتا تھا اور وزیر سلطنت پوری حکومت کیا کتا تھا ۔ سلطان نجر بادشاہ خراسان ، نورالدین بادشاہ ملکت شام وغیرہ بانمام سلاطین مقتفی کی منافق کی معرور نظام معدنین کو دوست رکھتا ہے ۔ غرض کمنفتفی بھا ہی می معرور نظا۔ محدنین کو دوست رکھتا ہے ۔ غرض کمنفتفی بھا ہی می معرور نظا۔ محدنین کو دوست رکھتا

نفار بڑی محبت وعزت سے احاریت سنتا ہے وصاحب علم اور عالموں کا قدر داں و تناخواں نفاق سندانی سنتا ہے وصاحب علم ا سمانی نے ابر منصور حرالیفی کے دربعہ امیر المونین نفت فی لؤمر اللہ کے واسطہ سے مصرت اس کی با نی کمھا ہے کہ رسول اکرم نے ذیا یا احرار کی سختی سے رعایا میں بنجل ببدا ہوجا تاہے اور نیا مت اس وقت آئے گی جبکہ لوگ زیادہ ترینتر میں ہوجا بی گے۔

ابن ابرش نحوی ، یونس بن مغیث ، جمال الاسلام ابن سلم شا نعید ، آبوا تقاسم اصفها نی محتف التر غیب ، ابن برطان ، علامه ازری اکلی صاحب العلم ، علامه زمختری ، رشاطی صاحب انساب ، اسناد جوالیقی ابن عطبه مفسر ابوسعا وات بن الشجر شمی ، امام ابو بکرابی عربی ، نا صح الدین ارجانی شاعر، قاصی عباض ، حافظ ابوالولید مین د باغ ، ابوالاسعد سمیته الرطن تشبری ، ابن علام الفرس مقری مشهور شاعر رفاع ، علامیشه ستانی محتنف ملل و نحل ، قبسرانی شاعر، محدین بیلی شاگر دخاص الم غزایی ، ابوالفعنل بن اعز محدین بیلی شاگر دخاص الم غزایی ، ابوالفعنل بن اعز شاعر شیخ شافعید ابن حلار دغیره -

# مستنجرالكر

متنجد بالنَّر ابوم طفر بوسف بن قتضى شاهي من بيلا بوا - اس كى دالده كا نام طاوَس تقاجو علاقه كرحبتان كى بالتنده اورتعتفى كى داشته تقى \_\_\_\_ متقت<u>قى كينے بينے م</u>ننبى كوئ هويس دليورينا يا تھا جوابی والدے اتقال پر مصف میں ہوگوں سے بدیت ہے کر تخت نظیں خلافت ہوا۔

مرم دلی و مہارت فلکبات مستنجر انعاف ، نرم دلی اور مہر ابنیوں بین شہرت اس نے عام طرر پر

مبیک معاف کر دیے تھے اور خاص طور سے عراق بیں کوئی لیکس باقی نہیں رکھا تھا۔ نسادیوں کا دشن تھا۔ لیک

متنہ برداز جولوگوں کو کلیفیں دیا کہ نا تھا اسے گرفتار کر سے ایک شخص سنجرے روبرولایا۔ تو گرفتار کرنے والے

کومستنبی نے دی ہزار اسٹر فیاں انعام میں دیں اور کہا الیسے ہی و وسرے متنہ پر در کی اطلاع دوتا کہ ہم

اے گرفتار کہے تم کو مزید دی ہزار اسٹر فیاں دیں تاکہ رعایا کو اطبیناں حاصل ہو سے

این جوزی کا بیان ہے ستنجر بڑا ہی شمجھ ارا ور باشور صائب الرائے ، دانشند، علم فضل کا ایک،

ملیغ نٹر نگار فقا۔ اس کے ساتھ ہی ماہر فلکیات نظا۔ و و علم ہدیت اور اسطرا اللہ کے آ لات و عزوہ سے تو بی وقیات کو مرائد بی بر برہ کی ان تداہر

تعا ——— اور بلند با یہ فیصلے و مثیری کلام شاعر بھی فقا۔ اس نے اپنے وزیر مملکت ابن بربرہ کی ان تداہر کو مرائ اسٹور کی خلافت کے سال اول میں انفائز با دشاہ معرف انتقال کیا جی کو ورشنگ میں کو فرزند عا عند لدین اسٹر تحت نشین ہوا جو عبریہ بی کا آخری خلیفہ تھا۔

و ورشنگ می کی فرزند عا عند لدین اسٹر تحت نشین ہوا جو عبریہ بی کا آخری خلیفہ تھا۔

سات همیمی سلطان نورالدین نے امیراسدالدین سیرکوہ کو دوہ بزارسواروں کے ساتھ معرودانہ کیا۔
جس نے ایک توہی جزیرہ بی تیام کرکے تقریبا دوہ ہی کہ مرکا محاصر کھا۔ اس عرصہ میں باوتناہ مونیا ہم لیاں
سے موہ انگی جنا نچا نگریز و میا ہا کے راستہ مرد کو پہنچے۔ اس نوبت پر اسدالدین مقام عیر پہنچا جہاں ہم لیان
سے نوب جنگ ہوئی۔ اگر جا سلالدین کی فوجی طاقت کم تھی اور پنموں کی تعدادی اکفریت تھی تا ہم اسلایی نوب ہوئی اس جنگ میں انگریز بھی کتی ہزارہ ایسے گئے فتی نوب کے بعدا سدالدین نے صعیر کا بخدوں برسے تمام سکرریے کا رخ کیا جو اس و تعیر برارہ ایسے کہ بعدا کر دیئے اسکنرریے کا رخ کیا ۔ جو اس و تعیر برارہ ایسے ایس کی اطلاع اسدالدین کو ہوئی تو اس نے بھی اسکنرریے کا رخ کیا ۔ اس اطلاع پر انگریز و ہاں سے بھاگ کئے ۔ اس کی اطلاع اسدالدین اسکنرریہ سے معلکت شام کی جانب دائیں ہوگیا۔
انگریز و ہاں سے بھاگ کئے ۔ اس کے بعدا سدالدین اسکنرریہ سے معلکت شام کی جانب دائیں ہوگیا۔
انگریز و ہاں سے بھاگ گئے ۔ اس کے بعدا سدالدین اسکنرریہ سے معلکت شام کی جانب دائیں ہوگیا۔
نے قاہرہ کا محاصرہ کیا ۔ دیکن انگریزوں کے حکم کے خوف سے بادشاہ نے خود ہی شہر بی آگ گوادی! ورسلطان نے مارہ کا محاصرہ کیا ۔ دیکن انگریزوں کے حکم کے خوف سے بادشاہ ہے خود ہی شہر بی آگ گوادی! ورسلطان نے مارہ کا محاصرہ کیا ۔ دیکن انگریزوں کے حکم کے خوف سے بادشاہ ہے خود ہی شہر بی آگ گوادی! ورسلطان کے مارہ کا محاصرہ کیا ۔ دیکن انگریزوں کے حکم نوب کی ہوئی ہوئی ہوئی اوران کی مددے موان تا ماک کا جانب ورستاروں کی مددے موان تا ماک کا جانب ورستاروں کی گروٹر و و کیلیتے ہیں اور جادوری کے اور و کیلیتے ہیں اور حادی ورت و کیلیتے ہیں اور حادی ورت کی کو و کیلیتے ہیں اور حادی کو ان سے انگری ورت کی کو و کیلیتے ہیں ورت اور کا می اور حادی ورت کی کو و کیلیتے ہیں ورت اور کی کروٹر و و کیلیتے ہیں ورت ورت کی کو ورت کا کو ورت کی کو ورت کو ورت کی کو ورت کی کو کو ورت کی کو ورت کی کو

نورالدین کو مدد کے بیے تکھا اور اسدالدین کی آمر کی خرش کر انگریزی فوج قاہرہ سے بھاگ گئی بھیسر اسدالدین جب قاہرہ بہنچا تو باوشاہ معرعا عندلدین استدائے اسے اپنا و زبر نبایا اور خلعت سے سفراز کیا۔ اس وافعہ کے با نجے جھے دن بعد صفحہ میں وہ فزت ہو گیا جس کی جگراس کے جنیج بطاح الدین ایست بن ایوب کو با دفتاہ معرف وزیر نبا کہ شمشر عنایت کی اور ملک نا مرکا خطاب دیا جس نے عرصہ یک وزارتِ عظیٰ کے فرائف انجام دیئے۔

انتقال زہبی کا بیان ہے تنبید کی بیاری کے وقت سے اس کی موت تک اسان براتنی گہری شفق بی حس کی وجہ سے دیواری بھی سرخ نظرا تی تقیں ۔غرضکہ ستنجد نے مرربیع الثانی سنت میں اتقال کیا۔ مثنا ہمبر مسنجد مایڈ کے زمانہ خلافت میں حسب زیل حضرات نے انتقال فرمایا ،۔

علامه دلمی مصنف مسند فردوس، عرانی مقرر ندمه شا فعید، ابن بزری ننا فعی ال جزیره، و ردی، در برملکت ابن بهبره، حصرت نیخ عبدالقا در جیلانی حمرا مام ابوسعید سمعانی، ابن نجیب سهر دردی، ابوالحسن بن مرزیلی مقری وغیره -

## مستضى بامرالتير

ستفی با مرائد، ابومحد الحن بن متنجد بالترست می پیدا مواد اس کی والده کا نام عُقد تفاجواً مینید کی با شنده اورستنجد کی واشته تفی مستفی نے اپنے والد کے انتقال کے دن ہی لوگوں سے اپنی بعیت لی اوراسی دن تخت نشین خلافت موا-

ابن جوزی کابیان ہے ستفی نے خلیفہ ہونے کے بعد فور اسی عام اعلان کردیا، ہرتم کا اسکی معان کیا جا تا ہے۔ اسی کے ساتھ منطالم کا ستر باب کیا اورانعا ف وخب ش کے وہ کارنا ہے انجام دیئے جوہای عربی نظر نہیں آئے تھے۔ ہاشیوں، علویں، عالموں کو خوب نوازا۔ مرسوں اور سراؤں وغیرہ پرکافی سے نیادہ دولت نرچ کی ۔ اور ہمیشہ جودوسی کام لیتا تھا۔ روب پہنے کی اس کے نزدیک کوئی دقعت نہقی۔ دہ طیم، امروت اور وہر یان تھا۔ اس نے تخت نشین ہونے کے بعد اپنے تمام الکین حکومت وغیرہ کو خلیس دیں ۔ میزن خیاط کا بیان ہے کہ خلیفہ ستفی بامرانت نے ایک ہزار تمین سور سٹی قبائیں لوگوں کو معتبے کہیں جب نبرولا براس کے نام کا خطبہ رہے ھاگیا توحیب عادت اس موقع پر دریاری شاعر جی بی صد بی تصیدہ ہے ما مقرر کے دیاں غلام لیسے غیابیت کے۔ اس موقع پر دریاری شاعر جی بی تھیدہ ہے ما مقرر کے دیاں غلام لیسے غیابیت کے۔ اس موقع پر دریاری شاعر جی بی تصیدہ ہے ما جوا

ابن جوزی کابیان ہے نوگوں کے ہجم سے علیحدہ بہنے کی خاطر سنتھی ہوہ کے پنجیے بٹیتنا اور بابر نطلتہ وقت خدام دغیرہ اس کے ساتھ ہے۔ ملاز مین خاص کے سوائے کوئی دومراس کے باس نہیں جاسکتا تھا۔

بنو نگلبید کا خاتمہ ابن جوزی کا بیان ہے سنھنی کے و ورخلافت میں بنو عبدی کی بادشاہست ختم ہوگئی جہانچہ معلمی ستھنی کا نام خطبوں میں بڑھا جانے لگا اوراسی کے نام کے سکے جاری ہو لگئے۔ جب قاصد نیوفنجوی بندا ولایا تو بندا ولایا تو بندا دکے بازار وں میں خوش منائی گئی ۔ شہریں تنبح اورگذید و در وازے بنائے گئے یا ورمی نے اور کس نے اورگذید و در وازے بنائے گئے یا ورمی نے اور گذید و در وازے بنائے گئے یا درمی نے اور کس وا قعات کو اپنی کتاب لفر علی معر میں تعفیل سے بیان کیا ہے ۔

اصلاحات ان ہو تعات کو اپنی کتاب لفر علی معر میں تعفیل سے بیان کیا ہے ۔ ان مرد افضیوں کی قوت عابی رہی ۔ ان کی ہوا اکھ دلگئی ۔ لوگوں کو امن واہان حاصل ہوا۔ اور زندگی کی آسانیاں فراہم ہوئیں یہن ، برقہ ، توزرا ور مرسے نے کراسوان مک کے علاقہ میں شعفی کے نام کا خطبہ بڑھ ھا جانے لگا ۔ تمام با دشاہ اس کے مطبع ہو گئے اور یہ واقعات علاقے میں دونما ہوئے ۔

عباد کا تب کا بیان ہے کہ ملاق ہے میں مع مسجد میں سلطان صلاح الدین بن ایوب نے طلیفہ تھی کہ رہنے میں مع مسجد میں سلطان صلاح الدین بن ایوب نے طلیفہ تھی کہ رہنے ہی جدد میں خلیفہ مستفی عباسی کے نام کا خطبہ برخوا یا ۔ ہرتسم کی برعتوں کومو تو ف کر کے راہ مشر بدین پر چلنے کے احکام دیتے اور دو مسرے جعہ کو قاہرہ میں برخوا یا ۔ ہرتسم کی برعتوں کوم مقادہ میں برخوا یا ۔ اس کے بعد ہی وسویں محرم مقادہ میں بارشاہ مصر عاصد بارشاہ میں اور تمام عمدہ و نفیس چیز وں پر تسفہ کہ لیا اور عاصد بارشاہ میں دونت کی جاتوں کے علاوہ دومری تمام استیار متوال وی سال کے ذوخت کی جاتی رہیں ۔

بریم کو تدرت وقوت دی ہے اوریم نے بہاں خلافت عباسید کے احکام نا فذکرانے کا پوراستحکام کردیا ہے محدین اور باطل پرسنوں کے نکتنہ و فساد سے روئے زمین کو پاک ومیا ف کرو باہے اسی بهایم سترت کے ساتھ عماد شاعر کا ایک قصیدہ بھی دربار خلافت ہیں روانہ کیا جس برخلیفی ستعنی نے فا صد كوخلعت ديا اورسلطان نورا لدين وصلاح الدين كوما لى شان بني بيت برجم محرك برايك

خطيب كاتب اورعاد كوخلعت اورسوسوا تشرفيان المعام دير.

مصر برسلطان صلاح الدبن كاتسلّط ابن انبر كابيان ہے معرمي خليفه متنفى عباسى كے نام كا خطيہ س طرح مشرفع ہوا کہ جب سلطان صلاح الدین مصر بہتا بف ہوا تو عاصند کی حکومت کمزور پیلینے لگی۔ اسی دوران میں سدمان صلاح الدین کوسلطان نورالدبن نے مکھامھری خلیفہ تنفی عباسی کے نام کاخطید پڑھا پڑھا جائے لیکن سلطان صلاح الدبن نے معربوں کے حلہ کے خوف سے اس عمر برکوئی النفات نہ کیا ۔ اس بر نورالدین نے صلاح الدین کو د وبارہ ہر آکید مکھا۔ یہ وہ زمانہ تھا جبکہ عاضد سمیار متھا۔ چنا نجہ . . . . مل الدین نے در باریوں سے مشورہ کیا بعض نے موافقت کی اور عفن نوفزوہ سے تو دہ عجی جومصری نو وارد تقا ا ورامیرادالم کے امسے مشہور تھا اس نے یہ بھر کہ کوئی شخص نیا نہیں ہے تو آگے بڑھ کہ کہا کہ میں اس کام کی ا تبداء کردں گا چنا نجر ما و محرم سائے میں میلے حمیعہ کو خطیب کے خطیبہ سے بہلے مس نے خلیفہ سندھی کی درازی عمرود ولت کی دعا مانگی ۔ اس بیکسی فرونے کھی مزاحمت نہیں کی اس کے بعد<del>ہ وم</del>ی حمعیہ کو بھکم سلطان صلاح الدین تمام مساحدمی عاضد کے مام کے بجاتے خلیفه ستضی کا نام خطبوں میں بلے عما گیا۔ ا وراس برکسی نے کوئی اعتراض منیں کیا -عاضد سخت بیارم کر دسویں محرم کو فت موگیا -

سور ہے میں سلطان نو رالدین نے خلیغہ سنتھی کی خدمت میں چند سخانف بیش کیے جب میں ایک ہار گار گدھاہجی تھاجس کا نام تحتابی تھا۔ جیے دیکھنے کے لیے رعایا آتی رہی ایک مرتبہ س تحتابی گدھے کو دیکھ کر اکیتخص نے بیٹے شہر کے استحف برج کا مام عابی مقاجو طاہی باتونی اور کند زہن تھا جھینٹا کہتے ہوتے کہا جارے پائ خرموج دریائی تحفر می بھیجا گیا۔ ہے جالانکہ ہارسے شہریں خو دموج روال گدھا موجودہے۔ ويخرالات المتصمين معرمن ارتكى كرابركاك زنك كا وكري الراس اكترمكا التمنهم موكة اکنز ومبشترآدمی ا ورجا نورفوت ہوئے، درمایئے دحلہ میں ابساسخت سیلاب آباج*س سے ب*غدا دلمووب گیا اورجمبر ک نمازشہر کی فصیل کے باہرا واکی گئی۔ درباہے فرات میں بھی طغیاتی آئی جس کی وجسے اکٹرو مشیر جھوٹے ا عابى الرائي كراك كركت يرجى يرورياكى البري نظراً قايم را دراي كبار كرمرة دريا كهة ير يتحف ي ان وال كدي پرهي باريك باريك باري بهت سي خولصورت كليرس تيس \_\_\_\_ اس ليه مبي اس گدي كوئر او دا ي كيت يس -

چیوٹے گاؤں غرقاب ہوگئے اور باشندے بارگا و الہی میں خشوع وخصوع کرنے گئے اور تعجب کی بات بہہ کہ اس سیلاب وطغیانی کی کٹرت کے با وجود وجیل کے باغ وکھیٹ بالکل سو کھے رہے اور بیزخنک ہوگئے \_\_\_\_ اسی سال سلطان نورالدین با دشاہ وشق نے انتقال کیا اور اس کا کم عمر فرزند ملک صالح سمعیل با دشاہ وشق بنا با گیا ۔ اس نوبت پرانگریز ساحل تک پہنچ گئے جن کو بہت کچھ زرود ولت دے کرمھا لوت کی گئی ۔ کہنو تکہ وہ حلہ کرنے ہے بالکل تیا رہوگئے ہے ۔

اس سال شیعوں نے بھر مبید ریوں کی حکومت قائم کرنے کی تدبیر س کیں اورا وں دیا ضدکو ہار شاہ بنانا جا ہاس منصوبی میں سلطان کے چندا مرام بھی متر کیس تھے ۔ جب سلطان صلاح الدین کو اس سازش کا پتہ جہاتہ اس نے ان سب بہی خوا ہان اولا دیا صند کو قصرین کے درمبان بھانسی دے دی۔

ستعقیقی سلطان صلاح الدین نے مفرو قاہرہ شہرکے اطاف عظیم ستا بھیل ہتہ ہے اہدنے کا حکم دیا اوراس کے تمام انتظامات مکمل کرنے کے سیے بہار الدین قراقوش کو حاکم تعمیل تتمکل کرنے کے سیے بہار الدین قراقوش کو حاکم تعمیل تتمال کا دور ہاشمی گزے لحاظ سے نہیں ہزار مین سوگر تھا۔

اسى سال معرك مشهور پهاط مقطمي ايك قلعه بنلن كا حكم ديا گيا تاكداست والاسلطنت قرارديا مات كيا تاكداست والاسلطنت قرارديا مات بيكن اس قلعه كي تعمير بها ملطان صلاح الدين كانتقال موكد و البتداس مين سلطان كي تعمير ملكال في سكونت اختيار كي و منافعت المام شافعي من سلطان صلاح الدين في حفزت المام شافعي من الرين من منافعت من الرين من منافعت المام شافعي من الرين من منافعت المام شافعت المام شافعت المام شافعت المام شافعت المنافعة المام شافعت المام

سائ هم میں ایک مرتب وال سے وقت بغداد میں سخت تربن آ ندھی آئی۔ اس آ ندھی میں آسمان زمین اسمان زمین اسمان زمین اسمان زمین اسمان زمین اسمان نامی کے ستون قائم نظر آتے ہے۔ لوگوں نے بے انتہا خضوع وخشوع سے مائیں انگی اور پینظر میں کہا تی رہا۔

انتقال اسم میں بنوال کی آخری ناریخ میں خلیفہ منتقلی با مرامتر نے انتقال کیا اور اس کا فرزندا حد سخت سفین خلافت ہوا۔

مشابمبر متضى كے وورخلافت مي حسب يل شهورحفرات نے انتقال فرمايا،

آبن ختاب نوی بشهنشاه نویمین علامه ابونزارس بن صافی، حافط ابو العلار مهمدانی ، ماصحالدی ابن د ان نوی ، حافظ کبیرانقاسم بن عساکه نبیلا ولادام شافعی مشهور شاعر حصی مصر، حافظ ، بوکربن خیر وغر در به

ا الله التمی گذکا طول ایک لمیم آدمی کے ان دونوں ایخوں کی لمبا ق کرابر ہوتاہے جبکہ وہ اپنے دونوں ایخ دائی بائی سیدھ کھول کر ساتھ ہے گئے فت ہے۔ از مترجم

## الناحركين الثد

ناصرلدی الله ابوالعباس ، احمد بن سنفی بیری ون ، اررجب سام میه می بیدا بهوا ، اس کی مان ترکن مقی جس کا نام زمر و تقار ، سر رشوال محق می کومجیزیت ولیدم نخت نشین بهوا -

را وی حدیث ان صرف ابوالحسین عبدالحق یوسفی، ابوالحس علی بن عساکه بطائحی اور دوسرے حفزان سے احارث بر محصی اور سام کی بہت بڑی جماعت نے طریقیہ اسناد کے بجائے فخر بے طور پرخلیفہ ناحر لدین کی زبانی دوسروں سے احاد بیٹ کی روایت کی ہے۔

طویل خلافت ادبی کا بیان ہے خلفائے گذشتہ کی برنسبت فا مرنے طویل عرصہ تک بعنی رہم سال خلافت کی ۔ ادرعزت دشان سے زیرہ رہا۔ رشمنوں کونمیست و نا بود کیا۔ نمام بادشا ہوں نے اس کی فرانبرہ کی اور کسی سلطان سے سمرشی نہیں کی جس خارجی نے حملہ کیا اس کا قلع قمع کردیا یجس مخالف نے وشمنی کا اطہار کی اس کا تختہ بلیط دیا۔ اورجس نے سلطان ناصر سے برائی کہنے کا الردہ کیا اس کو اشد تعالیٰ نے ذیبل ورسوا کیا۔

سیاستدان امرای داراستنید با نشری طرح نیک سرت، مصالح ملی کا زبردست منظم و مهتم تھا۔
کسی باد شاہ درعایا کا حجوم ابڑا کوئی کا م اس سے موصکا جمپانہ تھا کیونکداس کے برحپر برواز خفیہ پولیس ملکت کے گوشہ گوشتری موجود کا رگزار سختے جومنٹ منسٹ بر فراز راسی بات کی خلیفہ کو اطلاع دیتے رہتے تھے، امرکو بڑے بڑے سیلے اورغفن کی باتیں آئی تھیں اس کی جال کو کوئی نہیں بہا ناتھا۔ وہ داو وشمن با دشاموں میں دوستی کراونیا اور واوروست مکوں میں عداوت و لوا ویتا اور جبر بطف یہ کہ و و زوروست مکون میں عداوت و لوا ویتا اور جبر بطف یہ کہ و و زوروست مکون میں عداوت و لوا ویتا اور جبر بطف یہ کہ و و زور اس میں سے کسی کوجی و و ستی یا زشمنی کے اسباب کا پتہ تک نہ جات ایک مرتبہ بادشاہ ماز ندران کا سفر بغیاد و فرار میں سے کسی کوجی و و این کے کا روبار کی اجرائی میں بہت زیادہ اختیا طرکہ نا شروع کہ وی بہنج صفی خلیفہ کو اطلاع موجاتی ہے نواس نے اپنے کا روبار کی اجرائی میں بہت زیادہ اختیا طرکہ نا شروع کہ وی بہنج صفی برخضیہ طور ریکام کرتا وہ سب خلیفہ آئی برظام کردیا ۔

عجیب بات ایک ات اس سفیر نے جور در دازہ سے ایک عورت کو بلاکر رات بھرانے پاس رکھا جبی کورچے بولس نے خلیفہ کواس کی طلاع دے دی اور بھی تکھو یا کہ یہ و دنوں رات کو وہ محاف اور سے موتے تھے جس بدائقی کی صورت بنی ہوتی تھی ۔غرضکاس سفیر نے بغداد کو حجو الرقے سے پہلے کہا خلیقہ نا صرعلم غیب

جانتاہے نیز فرقد امامیکا اغتقاد ہے کہ امام موسوم بھی حانتا ہے کہ حالمہ کے پہیٹے میں لط کا ہے یا لاک انیز دلار كے بیچے ملاں ملاں چیزیں موجود ہیں۔ایک مرتبہ نوا رام شاہ كاسفیرا یک سرنبد نفا فرجس پیشاہی مہریكی تق، دربار ناصرین لا یا دخلیف نے مفافر و سکھتے ہی کہا جائزاس میں جو کھے مکھلے وہ ہیں معلیم ہو گیا ۔ خانچہ اس سفرنے وابس ہوتے ہوئے تھین کرمیا کر خلیف علم غیب جا نتاہے ۔ اخترا عات دہبی کا بیان سے بوگوں کو عام طور پریٹین تھا کہ خلیفہ نا صرکے فیضہ میں جنّات میں . ما نائد نا مرحوم تورا ورا ختراعات مصالح مكی بی بے نظیر تضاء امک مرتبہ خوارزم نتیا ہ نے خراسان اور ۱ ورا مرالمنہ آ کروہاں سے باشندوں پریے انتہا منطالم کیے ۔ بڑے بڑے ارشا ہوں سے اپنی اطاعت کرائی ۔اکٹر افوام کوہار ہیٹ کہ ا پنا بنایا۔ اور نبوعباس کا نام خطبوں سے مکلواریا بھیر بھیاں سے ہمدان بینیا یا کہ بغلاد پر حکمہ کرے رہران سے جانب بغداد روانه بمواراس مسافت میں بہنی ون کک اس بیز روست برنباری موتی رہی اور پیا ہموسم برفباری تقی جس پراس سے مصاحبوں وغیرہ نے کہا یہ برفباری نہیں بکدا شدتعانی کا غضب و قہرہے۔اسی اننادین خوارزم شاه کوا طلاع می که ترک جمع موکراپ کے واراسلطنت برحله کرنے ی ترکیسی کرسے بی كيونكة پ دارانسلطنت سے بهت و ورحكر يلے آتے ہيں - ييس كرخوارزم بغداد پرحلد كرنے كے بجائے راستہی سے لوٹ گیا اوراس طرح خلیفہ منصور کو بغیر جنگ سے خوارزم شاہ سے جھٹکا ر لما۔ منضاوط لقيے نا مرعمبي شفا دطريقوں كاحال نفاء و ه جب مهربان ہوّتا تركسي كو، نيا دنيا كه دنيا سے ينياز کردتیا اور جیے سزادتیا تواس کی ٹری سپلی ایک ایک کر دتیا اور سخت ترین منزائی دتیا۔ اس سےجود دمنجا کی کیفیت پیھی کرجب وہ کسی کو دنیا تو اتنا دنیا کہ خود کے فقیر ہوجانے کا خیال ندر کھیا ۔۔۔ ایک مرتبه ايكتفى بندوستان سايك طوطلك كرىغدا دجلاتا كمغليفه كوتحفرد يبكن بغداد سنجف يروه طوها مركبا - اوربه بندوشا فى عنديرسيّان بوا - خانچ خليف فراش نے آكراس سے كها لا و طوطاكها ب ١٠٧ نے روتے ہوئے کہا اے وہ گذشتہ رات مرگیا - فراش نے کہا یہ توجیس معلوم ہے - اب یہ بتا و کہ خلیفہ کو طوطا بیس کرنے کے بعد میں کتنی رقم ملنے کا مید کھی ؟ ہندی نے کہا یا نج سوائٹر فیوں کی - اس برفراش نے بانج سوائٹر فیاں دیتے ہوئے کہا خلیفہ نے تھارہے ہیں برپانچہوا مٹر فیاں جبی ہیں۔ ہندوستان سے روانه موتے وقت می خلیفه کوتمها راعندیہ وغیرہ سب معلوم ہو گیا تھا ۔

اکی مرتبہ صدرجہاں سم قندسے بندادا کے ان کے سائے فقہار تھی تھے۔ ان فینہوں کے منجلاکی فقیہ جب اپنے گھرے اپنا خوبھورت گھوڑا ہے کرروانہ ہونے سکا تواس کے تعروالوں نے کہا مناسب توہبی ہے کدا پنا یے گھرا یہ بہت ویجے کا کہ بغدادیں کوئی اسے آپ سے چیس نہ ہے ۔ نقیہہ نے جواب و یا خلیفہ میں جماس کرا پنا یے گھوڑا یہ بہر رہنے ویجے کا کہ بغدادیں کوئی اسے آپ سے چیس نہ ہے ۔ نقیہہ نے جواب و یا خلیفہ میں جماس

گھوٹے کے چھننے کی سکت نہیں ،جنانچ مجھول معلومات نعلیفہ نے اپنے آنش روش کرنے والوں کو حکم دیا کرجب فلاں تقیہ دندا دمیں آئے نواس کا کھوا چھیں لو۔غرضکے فقیہ ماحب جب بغدا دمیں داخل ہوئے تو ا<sup>ن</sup> کو زدد کوب<sub>کر</sub> کے ان کا کھوٹا چھین لیا اور لاپتہ کردیا ۔۔۔۔ نقیمہ نے بہت کچے دعوے کیے سکن فرماید کسی نہ ہوتی اور عدمهان، جب حجسے مع اپنے رفقاء کے والین سموتے توخلیفنے سب کوخلعتیں دی اوران فقیمہ صاحب كوان كا كھوٹرااس طرح دياكراس كازين وطوق وغيره سبسونے كى سلخت كا نفا اور يفلعن خاص ويت وقت خلیفے نے ان سے کہاتم نے کہا نفا کہ اس مگوڑے کوخلیفہ میں منہیں تھیں سکتا حالا نکرتم سے پیکھوڑا۔ ا يم معمولي آگ جلانے والے نے چھین بیا تفا۔ اس پر فیقیہ چیرا یا اور خلیفہ کی کرایات کا قائل ہوگیا ۔ رعب واب المؤفق عبداللطیف کا بیان ہے لوگوں کے دل مین ماعری ہیبت بلیم گئی تھی وہ اس کے رعب داب سے خو فزدہ رسمتے کتھے بجس طرح بغدادی اس سے خو فزدہ کتھے اسی طرح سندی ومعری کھی اس ے ام سے اورنے منتقم باللہ کے بعدسے لوگوں کے دلوں سے خلافت کا رعب واب مرد ہمو چیا تھا جے ناعرے دوبارہ زندہ کیا۔ ناصرے رعب واب اورخوف کی حالت بیکھی کہ اوشاہ اورامرارمصروشام وغیرہ جب اپنی خلوتوں میں نا سرکا مذکرہ کرنے تواس سے رعب داب اورخون سے ہستہ ہمستہ مذکرہ نا عرکیا كتے تھے ايك مرساكية تاجر بغداد آياجس كے باس طلائى كام كى دمباطى جادري وغيرو خفيدطورير موجو تھيں جب اس سے میس طلب کیا گیا تواس نے کہا میرے پاس کوتی پارچہ نہیں ہے اور با دجرد کیداس سے پوسٹ بدہ پارمیر مات کی تعداد ، زمک واقسام جنگی وصول کرنے والوں نے بتایش جب بھی وہ انکاری ہی رہا کرمیرے پاس كوئى بارص نہيں ہے - با لا خرجب اس سے كہا كيا كہ تم فلاں تركى غلام كے قاتل ہو جے تم نے وميا وايس خفيد طور رقس كرك فلال حكم وفن كياب توييس كردة الجرحيران ويردنيان بهو كيار حالا بكداس وا تعدكى كسى كو ا طلاع نتھی

ابن نجار کا بیان ہے ہوئے بڑے با دشاہ آکنطیفہ نامری اطاعت تبول کیا کہتے تھے جب نے فلیفہ نامری مخالفت کی وہ ذریل ہوا۔ سرکشوں اور ببیا کوں کو نامری شمیشر رقب نے زبیل دخوار کیا۔ اس سے رشمنوں کے بات کا صوری کے بات کا معکت کی سرحری کھولت تھے۔ فلاصہ بیر کہ نامر کے مردگا روں کی کنرٹ تھی اس نے اکٹر شہر فتح کے ۔ اس کی معکت کی سرحری ہے انتہا دسیع نفیں اورا تنی بڑی سلطنت کس گذشتہ خلیفہ کو بھی حاصل نہیں ہوتی تھی اسپین دھیں کہ نام کا خطیہ بڑے مسلطنت کس گذشتہ خلیفہ کو بھی حاصل نہیں ہوتی تھی اسپین دھیں کہ زاں و اس کے نام کا خطیہ بڑے معام اورا تنی بڑی مال تی بخوعیاس کا نہایت پر بہیت فلیفہ تھا۔ اس کے خوف سے بہاؤ تک لزاں و ترسال رہتے تھے۔ نامرخوش افلاق بخوش مزاج بسٹیری سخن اور نصیح دبلیغ مقربخفا۔ اس کے فواین کے ایفا ظاہم محل وگورست ہوتے تھے۔ اس کا عہد خلافت دراصل زما نہ کے جہوکی روشنی تھا اور وہ خود فرونزت

کے تاج کو در شاہروار تھا۔۔۔۔۔

خصوصیات ابن واصل کا بیان ہے خلیفہ ناصر وانشمند، بہا در سائب ارائے، غفلمندوسیات را تھا۔

اس کے جاسوس عراق اور تمام ممالک میں کا رگذار تنے ،ا در معمول ہے توں کی جی ہر وقت ناصر کو الملاع دبا کر رہمول سے معمول باتوں کی جی ہر وقت ناصر کو لملاع دبا کہ میز باب نے مہانوں کو کھلانے سے پیلے خود ہی باتھ وصوت جس کی اطلاع پرج نولی نے ماتھ کر دی جس پراس میز باب کے نام ناعر نے کھا مہانوں سے بہلے اپنے اتھ وصونا ہے اوبی دخلاف کر مبنر باب شخص کر مبنر باب شخص کر مبنر باب شخص کی اطلاع پرج و خلیفہ نامر و کھی اسے کھا جھا سلوک نہیں کہ انتقاد طلم و بجر کہ نے کا متوقین نظار اس سے اکثر توگ ترک وطن کہ گئے مین کی دولت وجا تداد پرخلیف نا عرف قبصنہ کہ بیا ۔ غرضکہ ناصر متفاد افعال کیا نظار وہ شیعہ عقیدہ رکھتا میں دولت اپنے آبا واجداد کے ندہب کے خلاف فرہب امامیہ کی طرف مائل تھا۔ ایک مرتبہ ایک جوزی سے پرج اسول انتراکے بعد کون سب سے زیادہ افضل ہے توا مام نے حضرت ابو بکر خم کی افضلیت بیان کہتے کی خود میں طاقت نہ و کھے کہ کہا وہ جن کی بھی اُن کے نکاح میں ہو۔

ز با د نیال ابن آنیر کا بیان ہے خلیفہ ناصر میرا برخصلت تھا۔ اس نے واق بی نے ٹیکن قاتم کیے۔ لوگوں کی دولت وجا کا دیر قبضہ نا جا تذکیا۔ وہ جس کا م کو کہ تا تواس کے برعکس جبی کیا کہ نا مثلاً برکہ ایک کبوتر کو بندوق کی گولی کا نشانہ بنا تا اور مجر کہتا ہے جینیا کیوں ہے۔ انہی تمام زیاد توں ک دجہ سے عراق کی حالت برنے برند ہوگئی تفی۔

صدیبین کانٹوق المونق عبداللطیف کابیان ہے خلیفہ نا حرکو وسط آیام ظافت یں حدیث کا شوق پیدا ہوا چنا نچہ علما محدثین کوجمع کرکے اُس نے احاد بیت کی سماعت کی اوران کو انعامات واکوامات دے کہ سندروایت ماصل کی ۔ اور بحیر علما دوبا دشا ہوں کو اجازت دی کہ دہ اُس کے ذریعہ احادیث کی روایت کریں ۔ نام نے در ، ) احادیث کا ایک کن بچر کا کھی کے مطلب صبیح جے وہاں کے باشندوں کو سنایاجا تا تھا ۔ ابن سکینہ انکھا ہے خلیفہ نا حرفے حسب ذیل حضات کو صبی حدیث کی روایت کرنے کا اجازت نا مہ دیا تھا ۔ ابن سکینہ ابن احضر ابن سجار ، ابن وامغانی وغیرہ ۔

شمس الدین جوزی کا بیان ہے خلیقہ نا مرکا نوشیدنی یا نی بغداد کے سات کوس کے اور پری علاقہ سے جانوروں پر لا یا جاتا تھا اور سات دن کک متواثر ایک مزنبہ جوش دیا جاتا تھا۔ بھروہ سات دن مک سرنبر ترمنوں ہیں کھا جاتا تھا بھر یہ یا نی بیا کرتا تھا۔

انتقال فلیغن امرے بیتیاب کے استہ کچھ تھر تیلے جس کی وجہ سے بیتیاب کے مقام کا مذہبیت گیا تھا ایک ون اس نے کئی مرتبی خواب آور دوا پی بجس کی وجہ سے اتوار کے ون ہررمضان سلسل الدیم کو اس کی موت واقع ہوئی مرتبی خواب امر دوا پی کہ خلیفہ ناصر کے غلام میں نے اسے ایک غناب نامہ سکھا ہے بیٹر مدکو خلیفہ نے جان دے دہی ۔۔۔۔۔

ورزا حری خاص باتیں نامرلدین الدے خلیفہ ہونے کے بعد سلطان صلاح الدین کو خلعت وشمشیر روانہ کرتے ہوئے کھا بجد اللہ خاوم کو دولت عباسیہ اسلامیہ میں سبقت حاصل ہے۔ اگرچہ حکومت عباسیہ کا بہلا بادشاہ ابوسلم تھا اور آخری بادشاہ طفرل بک ہوا۔ یں نے ہرایک کو فلعت سے سرفراز کیا ہے۔ اور جو لوگ را و الہی سے بھٹک گئے اکھیں میں نے مزادی ہے۔ اب کوثی باطل پرست منبروں پرنہیں آسکے گا۔ اور حصرت ابر اہیم کی سنت کے موافق پوشیدہ تہوں کو اسلام کی ظاہری تلوارسے کا طبح بینیکوں گا۔ اور حصرت ابر اہیم کی سنت کے موافق پوشیدہ تہوں کو اسلام کی ظاہری تلوارسے کا طبح بینیکوں گا۔ من عندی تامر ابنا اللہ خاتیا کی جا وجود تم نے اپنا لعتب یہ کبوں اختیا رکیا ؟

نا عرا بنا لقب ختیار کیا ہے اس کے با وجود تم نے اینا لعتب بیر کبوں اختیا رکیا؟ سنت عمیر میں خلیفہ نا عرفے مشہدا مام کا ظم کومتام امن مقرر کیا اور حکم دیا جو تحف بہاں بناہ لے اس سے کوئی بازیرس نہ ک جائے ، اس عمل سے ملک میں ختیہ وفساد کا زور ہوگیا ،

سنت میں بقام علت ایک ایسالؤ کا پیدا ہواجس کی پیتانی کا طول ایک یا لشت وجارا نگل تھا۔اور ای کا عرف ایک ہی کان تھا ۔اس سال ہار گاہ خلافت کومعلوم ہوا کہ غربی شہروں کے بڑے بڑے مقامات پرخلیفہ نا عرکا خطبہ بڑے صاحبار ہا ہے۔

ست میں گا در شہرتیا، مہوجائیں گے۔ ۔۔۔۔ اس برلوگوں نے زمین دوز مفبوط تہر خانے بنوائے اوراس میں افروز و نوٹ کا سامان بھی ذخیرہ کر لیا یشہروں اور قصبات وغیرہ کے۔ جمعی لوگ اپنے تہرخانوں میں ہوئے مورد و لوٹ کا سامان بھی ذخیرہ کر لیا یشہروں اور قصبات وغیرہ کے جمعی لوگ اپنے تہرخانوں میں ہتے ہوئے اس رات کا انتظار کرنے گے جس کی بابت نجومیوں نے کہاتھا کہ تو میاد پر آئے والی آندھی کی مانند 9 جا دی ان فی سے میچ کی رات کو آندھی آئے گی لیکن بوری رات گذر نے کے با دجود آندھی تو کیا ہوا تک نہ حلی جس سے شع کی لوئھ مخد بن معلم شاعر نے جو میوں کی ندمت کی اور الوالقاتم محد بن معلم شاعر نے جو میوں کی ندمت کی اور الوالقاتم محد بن معلم شاعر نے جو میوں کی خور ہو

ئىقىيكىبىن نظرىكىسى\_\_\_\_

سلان صلاح الدین نے بزور مشرح میں اکم کھا ہوتے راس سال سلانوں کو اکثر مقابات برختے ہوئی اور سلطان صلاح الدین نے بزور مشرح میں اکم کھا ہوتے راس سال سلانوں کو اکثر مقابات برختے ہوئی اور سلطان صلاح الدین نے بزور مشیر انگریزوں کے ناجائز قبضہ سے اکثر شامی شہروں کو کان اور سب ہری شا ندار فتح یہ ہوئی کر بہت المقدس کو انگریزوں کے قبضہ سے نکالاجس پروہ دا ہی سال سے ناجائز قابض وہتم ن نظا ندار فتح یہ ہوئی کر بہت المقدس کو انگریزوں کے قبضہ سے نکالاجس پروہ دا ہی سال سے ناجائز قابض وہتم ن نظام میں سلطان کو اس کا بہتری جا لیا تھا۔ اور پھر انگریزوں کے نوساختہ کر جا وغیرو میں مرسہ شا فعبہ تا کہ ہے را لیدسلطان کو اس کا بہتری جا لیا تھا۔ اور پھر انگریزوں کے نوساختہ کر جا وغیرو میں مرسہ شا فعبہ تا کہ ہے را لیدسلطان کو اس کا بہتری برائد دے جس طرح حصرت عرف فتح بہت المقدی کے بعد در تھا نہ کہ جہ منہدم نہیں کے نظر اس مذت کی شان مطابق سلطان نے بھی گرجوں کی شان میں مرحینظم مکھی نتی ۔

موق میں سلطان صلاح الدین نے تقال کیا جن کی جنگی زرہ گھورا، کیا انٹرنی اوچھیں ورہم لیے ہوئے قاصد و رہا رخلا فت میں صاحز ہوا کیؤ کرسلطان صلاح الدین نے اپنے بعد عرف یہی بجرزی جیو طری تھیں اوران کے سورے اس کے پیس اور کچے نہ تھا رسلطان کے انتقال کے بعدان کا ایک لو کا عماد الدین عثما می اللک العزین مقم کا۔ ورسرا لا کا ملک الافضل نورالدین علی وشق کا۔ اور میرالا کا ملک الفام غیاف الدین عام حلک کا بادشاہ ہوا۔

سے پہلا باد نتیاہ طغرل بک تفاجو خلیفہ قائم بامرا منگر کا دوست وسم مرتفا اور سلجو تی با دشتا ہموں نے تقریبًا دروں سال حکومت کی ۔

سطوه چه میں کم معظم میں ایسی سخت کا لی آندھی آئی جس سے بوری دنیا ہیں اندھیرا ہو گیا۔ اس آندھی میں لوگوں بوسرخ ربیت کی بارش ہوئی اور رکن بیانی کا ایک حقد گر گیا۔۔۔۔۔

اسی سال خوارزم شاہ نطبیفہ پرحلہ کرنے کی غرض سے بہاس ہزار فوج سے کردریا ہے جیون پر مینہا اور نطبیفہ کا معلیفہ کو خلیفہ کا کہ بغداد کوا بنا دارا تخلافہ بنائے۔ اور یکھی لکھا تھا کہ خلیفہ کو میرے تحت اسی طرح رہنا چا ہے جس طرح شا ہاں سلجو فیہ میرے ما تحت میں۔ اس پرخلیفہ نا صرنے دارا تخلافہ کو منہدم کرائے فاصد کو بغیر کو تی جواب دیئے داہی کردیا اور الندنے نعلیفہ کو خوارزم شاہ کے ظلم دستم وغیرہ سے محفوظ رکھا جدیا کہ ہم سے بہلے تحریر کر میں ہے۔

سیف میرین آسان سے ایک بہت بڑاستارہ ٹوٹاجس کی ہدیت ناک گرگر گواہٹ سے مکانوں کی نمیا دبن ککہل گیں ۔لوگ خشوع وضوع اور دیا وَں بین شنول ہوگئے کیونکہ انفیں یقین ہوگیا تھا کہ اب تیامت آباہی جا ہتی ہے ۔

موق میں ملک عزیز باد شاہ منے انتقال کیا جس کی جگراس کے فرز ندمنصور کو باد شاہ بنا یا گیا جس پر ملک عاول سیف الدین ابو بکرین ایوب نے حلہ کیا اورخو دمھر کا باد شاہ ہو گیا۔ بھیر ملک علول کے انتقال کے بعداس کا بٹیا ملک کا مل معر کا باد شاہ ہوا۔

عود علی میں بھر محم کورات بھرآسان سے بکٹرت ستارے ٹوشتے رہے اور ٹری ول آتے رہے اور صبح تک بہی مالت رہی ۔ لوگوں نے گھرا کہ بارگاہ اللّٰی بب خشوع وخضوع کیا ۔۔۔۔۔رسول اللّٰدُکے زمانہ کے بعد سے بہا عذاب اللّٰی دکھنے میں آیا۔

سنت میں دریاتے نیل ورستیدے راستہ انگریزوں نے حلہ کیا اور شہر نوت میں گھس کراسے خوب لوٹا اور خونریزی کے بعر کھاگہ گئے۔

سنت پیمی انگربزوں نے قسطنطنیہ رچملہ کرکے وہاں سے اُن رؤیوں کونکال دیا جوقبل ازاسلام مالین وتتعرف تقے بسطنطنیہ پرانگریز سنت پیمی تک قالین رہے لیکن رومیوں نے و وہارہ اس پر تبضہ کرلیا۔

اسی سال بینی سلت میر منام قطیعاد ایک رو کا پیدا ہوا جس کے داوس، داو ہاتھ اور چار برسے سے بوزیار وہ عرصت کے دندہ نہیں رہا۔

سلنا يه ين تا تاريون كى حكومت وغيره متروع موئى جس كى تفصيل آئنده لكهى جلئے گى ـ

على مولادى كالترقيمى الكريزون نے دميا له كے قلعه سلسله پر قبضه كيا۔ ابوشامه نے مكف به يہ قلعه دراصل موى منظم ون كنجى تقى ، به فلعه دريا تے نيل كے درميان واقع تقا، اس كے مشرق جانب دمباط، مغربي سمت الجرائر تقا اور دو مرانيل سے تجربيره ، اور ان تقا اور دو مرانيل سے تجربيره ، اور ان سمندرى راستون كى قرار دادكى وجسے جہاز دريا ئے شورسے دورر متا تقا ا

سلالت میں انگریزوں نے دمیاط پر فیفنہ کیا۔ ان کی خونریزی محافروں اور لوط مارسے مک الکامل بن ملک عاول ہاوشا ہ محریس مقاومت کی طاقت نہ رہی تھی۔ اس لیے اس نے دریاتے نیل سے و و آہے توب اکست مرابا و کہ کے اس کے طراف مفہوط فصیل نبوائی اوراس میں اپنی فوج کے ساتھ مقیم مہو گیا۔ دمباط پر قبضبہ کرکے انگریزوں نے مرقسم کی برحنوا نیاں کیں اورمسیدوں کو گرجا نبایا۔

سالت عین فاہرہ مین فصری کے باس ہی دارالحدیث بنا با گیا۔ حس بس بر مط ف کے لیے الوالخطاب بن دحیہ کو دیر فیسر تقرر کیا گیا۔

اموں رشیدے زمانہ سے خانہ کنبہ پر سفید رستی علان پرطر صایا جاتا تھا لیکن خلیفہ نا صرلدیں استر نے میں سنر علان پرطر صابا اور کھر سیاہ رستی علان پرطر صانے کا طراحیہ ایجا دکیا جواب مک حاری ہے۔ مناہیم اضلیفہ نامرلدین استر کے زمانہ میں حسب ویل مشہور حضرات نے انتقال کیا۔

صافظ ابرطا سرسلفی، ابوالحن بن قصار تغوی ، کمال ابوالبرکات بن انباری سنین احد بن **زماعی** زا بر، ابن بشكوال ، يونس والدنبي يونس شا نعيه، ابوكبرين طاهر اصراب نحوى ، ابوالفضل والدراضي ، ابن ملكون نحوى،عبدالحق اشبيلي صاحب الحكام، ابوزيرسهبلي مصنّف روض المانف ، حافظ ابوموسلي ميني ، ابن بّرى تئوى، حافظ ابوسكرحازمى ، شرف بن ابى عصرون ، زبردست عالم حنفيد ابوالقاسم سجارى عثما نى معتّف ع مع الكبير نجم حبوشاني ،عرف العدلاَّح ، ابوا تعاسم بن فيرَّة شاطبي صاحب تعييده ، فخزالدين ابوشجاع محد بن على بن شعيب بن د مان دونى، يه وه بي حجمول في سب يبلے ورتوں اور حفوق كومنر كي شكل يس مزنب کیا، علامه برعان ، علامه مرغینا فی حنفی صاحب برابیر، فاحنی خان صاحب فتا دی ، عبدالرحیم بن حجول زا <sub>هر</sub> ساكن صعيد الوالولىبدى رشيدعالم علوم وفلسفه ، ابوبكرين زمرالطبيب ، جال بن فضلان شا فعی ، تفاضی فاصل امرانشام ومراسلان، علامرشهاب طوسی ۱۰ بوالفرح بن جوزی عمادمیرنمشی و ببنیکار ابن عظيه مقرى، حافظ عبدالغني مقدسي مصنف عمدة ، ركن طاوسي مصنف الخلاف تتميم الحلي، الو ذرخشي شحوى ا ما م فخرالدین رازی، ابوسعا دات بن اثیرمصنّف *جامع اصو*ل ونهاین الغریب ، عما دین یوسف *شارح ا*بوخیریر مشرف صاحب تبنید، حافظ الوالحس بن مفضل، الومحمد بن حوط الله الراوران کے تصاتی الوسليمان ،حافظ عبدالقادر ر باوی، نا بر الوالیمن بن صباغ لقبی، وجهیه بن و بال نحوی ، تعی الدین بن مقرّرح ، الوالیمن کندی نحوی معین طاجرى شافعى مسنّف كفايته ، ركن عميدى مصنّف الطرتعية في الخلاف ، ابو البقاء عكسري ماحباعواب ابن إلى الهيبعه طبيب، عبد ارجيم بن سمعاني انجم الدين كبرطي وا**بن إبي سديت بيني وموفن الدبن خلامطبلي**، فخرالدين بن عساكدوغيره -

#### كالبربإمرالثير

ظاہر ایسر السّر ، ابونھر محد بن ماعر لدین السّر سن معین بدیا ہوا۔ یہ ولیعہد ابنی والدے انتقال کے بعد مدعمر ۵۲۵) سال شخت نشین خلافت ہوا۔

ابوشامہ نے مکھلہ بڑا ہر بامراٹ ہے ارائین حوہ ت نے کہا اے امیرالمونین ا آپ ملک کو دسینے کہنے کے لیے فتوحات کی جانب متوج کیوں نہیں اجواب ویا کھینٹی سو کھ گئی مطلب یہ کرمیری عمرختم ہو رہی ہے مجھے لاز ہی کہ اِن کا جانب کاموں میں حرف کروں اور دنیا طبی کی لابی نہ کروں اور جو تا جرسہ پہر کو دکان کھو تا ہے تو وہ کیا کراسکتاہے ، غرضکہ نظا مہر با مرا مشرف رعایا کے ساتھ حسن سلوک کیا۔ نام مسکی معاف کردیے منطالم وور کیے ، اور خوب مال خرج کیا۔

عدل وانصاف این اثیرن ارخ کا مل میں مکھلے ظاہر بار اللہ نے فلیند ہونے کے بعد حفرت ابو کروہ وحفرت کی کا میں اسکتے ہیں عمران عبدالعزیٰ کے بعد مرف ظاہر بار اللہ نے والدے زانہ کی رقی ہوئی و و لت وجا کا دوغرہ لوگوں کو والی ویری بھوزی دو است وجا کا دوغرہ لوگوں کو والی ویری بھوزی دو است وجا کا دوغرہ لوگوں کو والی ویری بھوزی دو اس میں اضافہ ہوا تھا اس تمام کے ہام میں معاف کرکے مرف اصلی وقد یم کی باق رکھے معافی کی رقم کچوکم زختی ۔ شال کے طور پر بغدا و سے دس سل کے فاصلہ برموضع عفو با کائیکس بنوانہ گذشتہ دس ہزارتھا لیکن اس کے والدنے کیکسوں میں اضافہ کرکے د ، ۸ میں ہزار کی قم کیکسوں کے دربیہ وعول کو انتراض کو دی کھیت سوکھ گئے ہیں جمیل کی رقم اور کم وس ہزار ہی رہنے دی ۔ بھر لوگوں نے آکہ عوض کیا کہ ہما ہے باغ دکھیت سوکھ گئے ہیں جمیک کی رقم اور کم کی جانے ۔ وکی باتے ۔

نظ ہر اِبمرالتُد کا عدل وانساف اس واقعہ سے بھی ظاہرہ کہ خزاں کی تراز وایک عرف تقریم اِر ما استعنیٰ دم اس می تول کر بنیا وردیتے وقت سنہرے تراز و سے اول کر بنیا وردیتے وقت سنہرے تراز و سے تول کر ویتا ۔ لوگوں نے خلیفہ سے اس کی شکایت کی تو وزیر خزانہ کے نام حکمنا مر مکھاجی کے سرنامہ برآیت قرانی و نیل کو نیل کے نیلے کا کہ میں معلوم ہوا کہ سرکاری فرانی و نیل کا کہ میں معلوم ہوا کہ سرکاری خزانہ کی تراز وی کا ن ہے اگر سامر واقعہ ہے تو خزانی کو حکم دیا جائے کہ وہ لوگوں کو باکر ان کی زیادہ قیس والیس کروے ۔ وزیر خزانہ نے جواب مکھا تحقیقات سے معلوم ہوا کہ یہ تفاوت زمانہ قدیم سے جلاآ ۔ اِ ہے۔ والیس کروے ۔ وزیر خزانہ نے جواب مکھا تحقیقات سے معلوم ہوا کہ یہ تفاوت زمانہ قدیم سے جلاآ ۔ اِ ہے۔

ا در صاب لگاکر دیجھنے سے معلوم ہواکہ تقریباً د ۲۵) ہزار اسٹر فیاں ہوگوں کو والی کرنا ہوں گی ۔۔۔۔ اس پہ جواب مرفراز فرما یا بیسب با ہیں لغو وبکار ہیں اگر دس) کرد ٹر اسٹر فیاں بھی دینی پٹری نئب بھی دیری جائیں ۔ چنانچہ لوگوں کو بلوا بلواکران کی زائز جمع کر دہ تعیب والیس کا دب سے بحررعا یا کہ محصول ادانہ کرنے کے سبب قبدت وی بزارا مشر فیاں فاصی کے باس روانہ کوئے ہوئے حکم دیا کہ مفلس و ناداروں کو اس میں جیسٹارا د لایا جائے۔

بقرعیدی رات کوعلما موسلمارکوایک لاکھ انٹر فیاں دیں ۔ اس پر جواب دیا ہیں نے ایک رات ہیں جبنی دولت خرج کی اتنی تو بعض خلفا مرف مدّ نامم فرج نہیں کیں ۔ اس پر جواب دیا ہیں نے عصر کے بعدہ کان لاکا بہت مجھے نیکیاں کمالینے دو۔ اب بہری زندگی مخورے ہی د نوں کی ہے ۔ نظام را مراکند کوخلیفہ ہونے کا بھرے نیکھوں کر پڑے ہے ۔ جواب دیا کے بعدے اپنے گھری مراروں سرم ہم نبد نفا نے ملے ۔ لوگوں نے کہا انتین کھول کر پڑے ہے ۔ جواب دیا کھول کے کیاکہ دنگا ان سب بب لوگوں کی فیمازی وبدی تحریب ۔

سبط بن جزی کا بیان ہے ظاہر فامر استدا کی ف خزانہ بی گیا تو ایک آباتی قدیم ملازم نے کہا اے کہا اے ایک آباتی قدیم ملازم نے کہا اے میلمومنین ایہ آب کے آبا واجدا دے زمانہ میں جرار تہا تھا جواب دیا میں خزانہ بھرے کیا کرد ل کا میں تواسع استدے نام بی خرج کرنا چاہتا ہوں اور جمع کرنا در حقیقت تا جرول کا کام ہے \_\_\_\_

ابن واصل نے مکھا ہے طاہر إمرائيّر نے جھی طرح عدل وانصاف سے کام بیا۔ نمام زیادہ کی معاف کرد ہے ۔ نخوداس کی حالت یکھی کہ لوگوں سے مناجلتا سب کے سامنے آتا۔ حال انکواس کے والد نا عرادیا پند شا ذونا در ہی لوگوں سے ملاکہ نئے ستے۔

#### المشتنصربإ لتدابو صفر

متنفر با متنفر با متره ابو حبفر ،منصور بن ظاهر با مراکند ماه صفر مشده می بدید موا- اس کی مال ایک ترکن لوندی تقی -

اصلاحات ابن نجارکا بیان ہے متنفرانے والدے انتقال کے بعد ماہ رحب سیالی یعین تخذیش فلا فت ہوا خطیفہ ہونے کے بعد ہی اس نے رعایا میں عدل وانعا ف کیا ،مقدمات کے تعفیہ کے طریقے بدل دیے ،علمار کومقرب بنا با،مساجد ومسا فرفانے ،اسکول ،شفا فلنے اورا سلامی منارے نبوائے ،ہرکتئوں کا تلح قبع کیا سنت نبوی کی تعمیل کرائی ، فقیہ و فساو کا ستر باب کیا ، آورتمام رعایلسے سنت نبوی کی پیروی کرائی جہاد کا بہزین سامان فراہم کیا اور عمدہ انتظام کیا ۔اسلام کی بمندی کے بیاح فرجیں جمع کیں ،مرصوں کی حفاظت کی اور ہے انتہا قلعے فتح کیے ۔۔۔۔

عان فا ذکی الدین عبرالعظیم مندری کا بیان ہے ستنفر جھے کام کرنے کا شوقین اور زیادہ اجھا کیاں کرنے کا متوال تھا۔ اس نے بڑے بڑے بڑے اچھے کام کیے۔ مدرسہ ستنفر بیاسی کی یادگار ہے جس میں آس نے علی ہر کو ٹری ٹری تنخوا ہیں دے کر بیا حصانے کے لیے ما مور کیا تھا۔ ۔۔۔ منار کجی کارلیج ابن واصل نے لکھا ہے کہ خلیفہ ستنفر نے دریاتے دحیا کے شارہ پر جو کا لیج نبایا وہ مور کے نام کی خصوصیّت بی تھی کہ عادوں ندم ہے جار پر وفلیسر روئے زمین پر سب سے زباوہ انجھا اور بڑا تھا۔ اس کی خصوصیّت بی تھی کہ عادوں ندم ہے جار پر وفلیسر اس میں عیائی وہ بڑا تھا ۔ اس کی خصوصیّت بی تھی کہ عادوں ندم ہے جار پر وفلیسر سیلی میں بیائی وہ بڑا تھا۔ اس کے علاوہ دیگرا ساتن وہ بھی کھے ۔۔۔ اس کا لیج سے متعلق صدو درکا کے میں کی شون ان نہ اساتذہ کے لیے علی میں اور چی خاند و با ورچی ، شون ہے گئے کو کا خذ، تعلم و وات و غیرہ والیم کے گئے تیام کے لیے مکان مع زبتی ذریش روش روشتی اور کھنے پڑے کے لیے کا غذ، تعلم و وات و غیرہ والیم کے گئے

سے ہنواہ کے علادہ ہراکی کو ما ہاندا کی اشرائی وی ماتی تھی۔ حمام بھی بنائے کئے نقط اور ملب سے بیے ہوڑ ذککہ سے تعدید اس نوعیّت کا کو تی کا بج بھی تھے۔ یہ ایسا فتا ندار کا بج مخطاکہ اوسخ میں اپنی کپ شال تھا کیونکہ اس سے پہلے اس نوعیّت کا کو تی کا بج تاریخ میں بھی نہیں یا یا گیا۔

متنفرنے آئی کیزالتعداد فوج رکھی تھی جد اس سے پہلے اس کے آیا داحداد کونسبب نہیں ہر تی ستنفر بڑا

بند ہمت وبہا در تھا دہ بڑے بڑے افدا مان کڑا تھا ۔ ایک مرتبہ تا تاریوں نے اس پر تلر کی تواس کی فوج نے

تا تاریوں کو زیر وست کھل تنکست دی مستنفر کا بھائی خفاجی بھی بڑا جیوٹ و بہا در تفادی کہ کرتا تھا میں

ادشاہ بننے کے بعدا پنی فوج سے کر دریا ہے جیموں کو بار کرکے تا تاریج با مائی کروں گا اور تا تاریوں
کی جڑیں اکھا رہیں نیکوں گا

مننفرک انتقال کے بعد ضاجی ہے ہاتھ براس کی سخت مزاجی کے خوق سے و ویارا ور تربی بھیے رکسوں نے بیعیت کی بکارسنفرکے فرزندا بواحد کے ہاتھ پر بعیت کرئی کیونکہ ابواحد نرم مزاج نفا ا در نجند رائے نہیں رکھ اتفا ابواحد کے ہاتھ پران ووٹوں نے پہلے بیاں اس لیے بیعیت کی تاکہ اپنی ذاتی عزید کے سانے مطلب براری میں آسانیاں ہوں اور انتظام مملکت ہمارے ہاتھ میں آجائے میں آبائی کے مطاباتی ہوا یہ کہ مسلانوں کی تباہی و بربا دی ہوئی اور تا تاریوں نے اس کی زندگی و مرج دگی ہی میں بغدا دیر نبضہ کر لیا ۔ افسوس صدافسوس !

فرہ کا بیان ہے ستنھر ہے کا بی کی ا تبدائی عمارت پرستر سزار شقال سے کچد زیادہ لاگت آئی تھی جائے ہے میں اس کی تعمیر سنروع ہوئی اور سالے سے میں عمارت ہم موٹی اس میں ایک سنوٹ اسٹی کا فریاں محرکہ تناہی متعقل کی گئیں جس میں عمرہ ، نفیس اور بیش قیمت و نایاب کی بیں شا مل تھیں اس میں اسا تذہ کی تعداد دہم ہم تھی اور چاروں غرب سے چار بھرے علمار علی و علی علی میں شاتے تھے بیشنے الحدیث شیخ نحر شیخ طب اور تیاروں غرب سے چار بھرے اور کی درس و یا کہنے ۔ اس کا لیج میں اسا تذہ کے لیے کھانے بھیے ، اور تینے تقیم صصص متروکہ جات و غیرہ کھی درس و یا کہنے ۔ اس کا لیج میں اسا تذہ کے لیے کھانے بھیے ، اور تینے تھے ، اس کا لیج میں اسا تذہ کے لیے کھانے بھیے ، میں سونیم میں بڑ صاکہ انتظام نھا اور نمام پیزیری انتظام کی انتظام نھا اور نمام پیزیری انتظام کی انتظام کی جاتی تھیں ، اس کا لیے کہ دیگر افراجا میں تنظام کر ایک اور نام میں میں میں میں میں مین سونیم میں بڑ صاکہ تے نئے جن کے دیگر افراجا کی کے دیگر افراجا کے لیے متنفر نے کئی بڑے گئے۔ اس کا لیے کی انتظام کی اور نیسے وقت کے دیے ستنھر نے کئی بڑے گئے۔ اس کا لیے کو کہ کا وی اور نیسے وقت کی دیے گئے ۔

اس تاریخی کارلج کا افتتاح جمعات کون اه رجب سلتاندیدی برواس افتتاحی جلسی تمام قاننی، علمام، مرس، الاکین سلطنت اورامرا برحکومت وغیر صبحی موجود سنته اور بردے شان وشوکت بر تقریب منائی گئی بختی۔ سنال میدی بندانه خلاف میستنفر وشق بی بھی ملک انٹرٹ بادشا ، وشق نے مرسدا نٹر فید کی سار رکھی بنتال مید میں اس کی نعیر کمل ہوئی اوراس مررسے کو دارا نورین انٹر فید کہتے تھے کیونکہ خصوصیت کے ساتندا حادیث میں اس کا درس ویا جاتا تھا۔

جاندی کے سکے استانہ میں متفرنے باندی کے سکے بنانے کا حکم دیا کہ جاندی وسونے سے کو وہ کے این دین میں دینواریوں کا سر ماب موکرائ کا عمد ، عرل یا تھ آجائے ای فرمان پر دزیر خوا نہ نے اراکین حکومت، تاجروں اور قرافوں کی محلی طلب کرے کہا دیکھنے امیرالمومنین نے از راہ کرم بیر جاندی کے سکے بنوائے میں تاکہ سونے جاندی کے محرف وں کے لین وین کی دشواریاں دور مہم بابی ادر لین دین میں جوسود کو ان کے سے جاندی کے محرف وں کے لین وین کی دشواریاں دور مہم بابی ادر لین دین میں جوسود کی تکل ہے اس حلم کمائی سے بھی سے محفوظ رہیں ۔ اس پر تمام نتر کا مجلس نے ضلیفہ کو رعائیں ویں بھر لوج کو ان میں ان میا مدی کے دس سکوں کو ایک اختر نی کے برا برقرار دیا گیا جس پر موفق ابو المعالی قاسم بن بی دیا ہے خواجی کی منظوم تعربین کی۔

گواہول کے کیا ہولت استان میں مسال میں مسالہ میں مسالہ ہوری کا قاضی بنایا گیا اور گراہوں کی شہرا دیں مسل میں مرکز بنائے گئے تاکہ گواہوں کو مہولت ہوا ورگذشتہ کی طرح عدالت میں حانے کی تکلیف سے مفوظ رہیں ۔

وبگر کارنامے اسی سال شکالی میں سلطان استرف با دشاہ وشق کا انتقال ہوا اوراس کے در ماں بعد سلطان کا بل با دشاہ معرف آنتقال کے بعد سلطان کا بلیا قلامہ مسرکا با دشاہ موا ۔ حس نے انبیا لقب عاول رکھا ۔ بھریے دشتنبروار ہوا اور اس کی جگہ اس کا بھائی سالح اللہ نجم الدین با دشاہ معربوا۔

می الم می می می می می الدین ابن عبدالسّلام کو دستن کا خطیب مقرر کیا گیا حبغوں نے ایسے خطبے دیتے جس میں برعت کا نا بہیں تھا ینہرے پرجم نکلواکر سفید دسیا ہ پرجم گولئے میں سرحد میں صرف ایک مؤون ہے دیا۔

دیا۔ اس سال مین کے باوشا ہ نورالدین عمری علی بن رسول ترکیا تی نے بجتیت قاصد ما مزہوکہ بارگاہ خلافت میں عرف کیا کر سلطان میں سلطان کا مل کی جگرمیری باوشا ہت منظور فرمائی مباقے بھر تورالدین کے خاندان میں مصلاحة کی بارشا ہت قائم رہی ۔

مرانی کے منجلے فقی الدین عبدالله بنجعیل نے بہترین مزمیر کہا۔

منافن انبی نے مکما میں وجیہ قروانی مظہرر شاعر نے خلیفہ ستنفر کا مرحبہ قصیدہ بڑھا جس پر ایک شخص نے کہا مضمون کھیک نہیں ۔ اصل دافعہ تو یہ ہے کہ سقیقہ کے دن خلیفہ کے جداعلی حضرت علی موجود سخھ صخص نے کہا مضمون کھیک نہیں ، اصل دافعہ تو یہ ہے کہ سقیقہ کے دن خلیفہ کے جداعلی حضرت علی موجود سختے صخص نے ابو کر فار دنہ انبیا کو کی رو مرانہ نفا - بہ کن کر منت منت کہا وجیہہ تھا یہ نہیں مضمون واقعی غلطہ و اور خلعت وغیرہ و بنے کے بجائے لیے منت وطن کر دیا جوم مرطیا گہا ۔

من المهر استنفر الشرع عهد خلافت ين حسب ويل بزرگون في استعال كيا اله

ام ابوالقاسم رئعی، جا ن معنی، ابن معزوزنی یک باقرت جموی اسکاک مصنف المفتاح رحافظ ابوالیس ابن قطان ایجی بی معلی مصنف الفید درفن نی ایر تسای فی البطیف بغدادی اطفاع الدین علی من ایر مصنف الفید درفن نی ایر مصنف المعنی این ایر مصنف المعالی این ایر مصنف المعالی این ایر مصنف آلمی این فضوان ایر بین فارض مؤسف آلمی این شداد ایر العباس عونی مصنف موادن المعارف ابها بری شداد ایر العباس عونی مصنف مصنف موادن المعارف ایران شواد ایران شواد ایران شواد ایران مصنف الموالی المورشین مضنف ایران مصنف ایران المورشین مضنف ایران شاعرایی شاعرایی شواد ایران شواد ایران شیر مصنف شل الساکر ایران عربی مصنف مصنف ایران ایران شواد ایران شواد ایران شیر مصنف شل الساکر این عربی مصنف فی مصنف مصنف شیران ایران نشارح تنجی ای دور و مرسی مشهود حفران نشارح تنجی ای دور میرسی شهود حفران نشارح تنجی ای دور میرسی مصنف شیل المی یونس نشارح تنجی ای دور میرسی مصنف می ای دور میرسی مصنف ایران ایران شارح تنجی ای دور میرسی مصنف ایران می دور میرسی مصنف ایران شارح تنجی ای دور میرسی مصنف ایران می دور میرسی مصنف ایران می دور میرسی مصنف ایران شارح تنجی ای دور میرسی مصنف ایران می دور میرسی میران ایران میران شارح تنجی ایران میران میران میران میران ایران میران میران ایران میران ایر

مستنعصم بالنبر

مستعهم بالله ابواحد، عبدالله بن منتهم بالله بن مرافلد سلنه من بهدا برواراس ک والده کانام باجرتها جوسندندری دانسته من بدا بن والدک انتقال کے فراً بعد تخت شین ضلافت بر مستعهم نے بن نجار مؤید طوسی ، برروح بروی انجم با ورائی ، شرف دمیاطی وغیروسے احادیث ک با فالط ساعت کر کے احادیث روزیت کرنے کی اجازت بھی حاسل کی علامہ دمیا تن نجستعهم کو ابنی مغطر طحالیس احادیث کمه کمری تنیس حضیں میں نے بھی در کیا ہے ، غرض کر مستعمر کرم ، حلیم ، سلیم اور حسن و یانت کا بیکر بتھا .

عملت یمین اگریزوں نے دمیا طیر فنجہ کر دیا کیونکہ سلطان مکک اصالع با دشاہ دمیا طبیار نھا۔

ہ ارشعبان کواس کا اشقال ہوا ۔ اس حاد ندسے سلطان کی کینزام خلیل شجر الدّر نے خوفزد ہ موکر سلطان کی کینزام خلیل شجر الدّر نے خوفزد ہ موکر سلطان کی خیزام خلیل شجر الدّر نے محرم سکال میں ہے فرز درنو ان شاہ ملک معظم کو بلوا با جس کے آنے کے بعداس کے والد کے غلاموں نے محرم سکال میں میں سے متن کر الدّر نے ترکوں وغیرہ سے صلف و فا داری لیا ۔ اور خود با دشاہ بن کہ عزالدین ایک ترکون یا ، اور خود با دشاہ بن کہ عزالدین ایک ترکون یا وزیر بنا کرا مراد سلطنت کوخلات سے معرفراز کیا۔

پھرا ہ ربیع ا ننا فی سال مقد میں عزالدین نے ابنی خود مخاری کا اعلان کیا اور مک العزیز ا بنالقب
رکی ۔ صر اِ بنا بت سے بیزار ہو کرسلطان امٹرف کے حق میں وسنبروار ہوگیا۔ اس نے ترکیب یہ کی کرسلطان
امٹر ن کر اِ بر ننا ، باکر فوج سے اس کے بیے علف و فاداری ببا۔ اور چونکہ سلطان امٹرف بن صلاح الدین
یوسف بن سعود کا بل ان مقد سالہ بچر تھا اس بیے اس کا نگران کاربن گیا اور اس طرح سلطان امٹرف کے
اس کے مائے اپنے نام کا بھی سکہ وخطبہ جیاتا رہا۔ او راسی سال بینی سرکا تھ میں اگریزوں کے تبضہ
سے دمیاط نکال بیا گیا۔

كناكاره قرارد كرمعزا يكب في معربيا بني خود مخاري با دفتامت كا علان كيار

ابوشامہ نے مکھا ہے ہملے پاس مرنیم متورہ سے خطوط آتے کہ برص کی رات بتا ریخ م جہائ اُن اُن مصلا میں بہاں مرنیطید میں ایک گرجوارا وازسنائی دی ،اس کے بعد زرازار آیا۔ اور بزراز نے تفور ی تفوری تفوری ہی بعد ھ ، جا دی ، اُن کے بعد زرازار آیا۔ اور برزاز نے تفور ی تفوری تفوری ہی بعد ھ ، جا دی ، اُن کی کہ سلسل آتے رہے ۔ اس کے بعد قران نظر کے پاس حرق کے مقام پرا کی نر دوست اگر دکھا بی دی جہا رہے باس ہی ہے ہی مرنیہ طیبیس اپنے گھروں سے مکھ جہے تھے۔۔۔۔۔ اور ایسا محموس ہور ہا تھا گر یا یہ ہما رہ بال کی ہم الماوکرنا جا ور یہ بہا رہ آگ اگلے لگا۔ اور اس میں سے بہ ضدت آگ نکلے گی جھروہ آگ تنی بند ہو فی گویا ایک بیا ہو گی گویا کی میڈرے نیک بندرے نو کو باایک ملک اور اس میں سے بطری بطری کو گھیوں کے برابراگ کے مترارے نکلے گئے ، جس کی روشنی کم منظمہ اور اس کے قرب و جواریک جھیلی ہوتی تھی ۔ اس نوبت پر یہم سب نے رسول انٹک کے سبزگند پر جا طری دے کر معبدگر سے وزاری لینے گن ہموں سے توب کی ۔ اور ایک متوا تر ہم لوگ می نام گرکہ پر چا ھر کہ کہ وزاری کرتے رہے نب ہم عذا ب الہی دور ہوا۔

مستعصم کا نعا فی اورسازش اعدیمی معزایب با دشا همرکواس کی بیوی شجراد نی تراک ایا جس کے بعداس کا فرزندسلطان منعور خت نشین ہوا۔ یہ وہ زماند تفاجبکہ تا تاریوں نے معرکوا بنی جولان کا ، بنا ایتحا۔ اور صدیسے زمایدہ فتنوں کی آگ بھیلا رہے تھے بنلیف اور ربعایا ان کے الادوں سے بے فہر تھے اور دربایا ان کے الادوں سے بے فہر تھے اور دربایا ان کے الادوں سے بے فہر تھے اور دربایا تعلقی دولت عباسیہ کے مثل نے پیٹلا ہوا تھا کہی طرح علویوں کی حکومت بربر افترار آ جائے دربرملکت اور آثاریوں کے درمیان خیر افظامت جاری تھی مستعم از ہے ہی سرخیارت تعالیا ہوا کہ کہی مستعم ان ہے ہی سرخیارت تعالیا ان کو حق کو ان تھا مستعم کا والدستند کو اور کھنے کے بارجود آتا اریوں سے سلح جو تی کا خوا بہتمند کھا ۔ ان کو تھے دے کرخوش رکھنا نے فیا مناسلام کی میں کی کردی اور کہا تا تا ریوں کو رشوت وغیریں رہیئے ہے مقدود ماصل نہ ہوگا۔ دربری طرف اسی علقی نے آتاریوں کو رکھنا کو دیا کہاں شہروں پر قد بفد کر ہو۔ آتا کہ دیں اور دمی کی کردی اور کہا تا تا ریوں کو رفیات دیا تا کہ دیں اور دمی کی کردی دیا کہاں شہروں پر قد بفد کر ہو۔ آتا کہ دیں اور دمیش کے دربیان ما ہوگا کہا کہ دیا کہاں شہروں پر قد بفد کر ہو۔ آتا کہ دیں اور دمیش کے دربیان ما ہوگا۔

ہوا کہ تا تا ریوں کے آا بق مونے کے بعظمی ہی وزیر عظم رہے گا جنانچہ تا تاربوں نے بغداد بنیے نیم کا کمل اود کرنا

### · ناتارلول كے مختر حالات

موفق عداللطیف می مکھلہے تا گاریوں کا بیان سب پرستقت سے جاتا ہے ان کے حالات سب سے عدان کا ارت و مری ماری و مات نسبان بناتی سے ان کی بلاد گرمهائے سے زیادہ ہے الفون روتے زمین کوزیروز برکیا اورایک سرسے دوسرے سرے کفتنہ وف دکے شعلے بڑھائے تاتا ہوں کی زبان میں بہاکا بینی آرودے انفاظ شامل میں کیونکہ یہ ہندریا کشنان، کے بہا یہ میں تنا تارا ور کم معظمے ورمیان جاراہ كاپيداى دانشى وەخودكونزكون سے خمسوب كرتے ہى دان كے چہرے جواسے ، سينے كشاره ، ج ترا سبك اور جھوٹے، زنگ گندمی ہمستے ہیں - بہ تیزرفیا دیج نیلے اور ذہن ہیں - دنیا بھری اطلاعات فراہم کہتے ہیں لیکن ابنے مالات کسی برطا سرنہیں مونے رہنے ۔ تا نا رہی جاسرس مھی وافل نہیں موسکتا کیونکہ پردیسی کو آثاری فرًا بہجان لینے ہیں تا تاری مبرحرخ کرتے ہیں ا بنا مقعد پوشیدہ سکتے ہیں جبکس ملک پرحلر کرا جاہتے میں تواجا کک اس می گھس جاتے میں اس طرح و ہاں کے باشندے یا فوج ان کو گر فقار نہیں کرسکتی ۔ اور یہ تا اری بھی مفبوصنہ علانے کے لوگوں یا نوج کو بھا کنے نہیں دینے اوران کے فرار ہونے کے راستے کا ط دیتے ہے۔ نا تاری عورتیں بھی مردوں کی طرح لوتی ہی تیران کا عموی ہتھیار ہے . بیسب تیراندازی ہی ماہر ہوتے ہیں. ہرچیز کا گوشت کھاتے ہیں مثل کرنے ہیں فوطر صوب ہجوں،عور توں اور جوانوں کا کوئی فرق محسون ہیں كرتے كيونكدنوع انسانى كى نباجى اورابل عالم كو بلك كرما ان كا مقصدے۔

مکارتا تارلیا کا عروج ابیض مؤرخوں نے کھاہے سزرین تا تاری سرحدملکت جین سے بی ہوتی ہے اور اتا رای مرحدملکت جین سے بی ہوتی ہے اور اتا رہوفا تی میں شہورہ ۔ ان کے ظہور وعروج کا سبب یہ کرملکت جین کے صدو درٹرے دینع وکشا دہ ہیں اور جین کی مملکت کے اندر تھیے ہی بڑی ملکت تیں ہیں۔ ان جی سلطنتیں ہیں۔ ان جی سلطنتوں پاکے بڑا حاکم حکومت کر تا ہے جے الفان اکر کتے ہیں جوطمنا جی میں رہتا ہے اس کی وہی جہتے سیاست ہے مسلطنتوں ہیں ہے ایک کا با دشاہ و وش خاں تھا جس نے بنگیز کی بھو تھی کے بنا اور بنگیز اپنی مجوبی سے ملئے آیا جس کے بنگیز کی بھو تھی سنا دی کہتے میں میں سے بلئے آیا جس کے ساتھ کشلوخاں کی شا دی کہتے میں جو بی ہے بیا ہے جو بنگیز اپنی مجوبی سے ملئے آیا جس کے ساتھ کشلوخاں کی شا جی کہتے میں ہوئے ہے با تو ہی ہو دہ اپنی کے دو اپنے لا ولد کھو کھیا کی حکومت سنبھال لیے ۔ جانچ حینگیز منا جانچ میں ہوئے ہوئی ہوئی اور تا تاریوں کو اپنا ہمنوا بنا یا بھر برشور کے موانی القان اکم اپنے مرسے ہوئے بھو دیا کے بجائے یا وشاہ بنا اور تا تاریوں کو اپنا ہمنوا بنا یا بھر برشور کے موانی القان اکم اپنے مرسے ہوئے بھر دیا کے بوانی و بنا اور تا تاریوں کو اپنا ہمنوا بنا یا بھر برشور کے موانی القان اکم المیں المیں کی کھر میں ہوئے بھر دیا کے بوئی ہوئی کے باوشاہ بنا اور تا تاریوں کو اپنا ہمنوا بنا یا بھر برشور کے موانی القان اکم کی کھر میں ہوئے بھر دیا ہے بوئی ہوئی کی کھر میں ہوئے بھر دیا ہوئی کی کھر کھوئی کے بوئی کے باوٹنا ہوئی کا اور تا تاریوں کو اپنا ہمنوا بنا یا بی بھر برشور کے موانی القان اکم کے باوٹنا ہوئی کی کھر کی کھر کوئی کوئی کے باوٹنا ہوئی کی کھر کی کھر کی کھر کے باوٹنا ہوئی کی کھر کی کھر کے باوٹنا ہوئی کے باوٹنا ہوئی کے باوٹنا ہوئی کے باوٹنا ہوئی کھر کی کھر کے کھر کھر کھر کے کھر کی کھر کے کھر کے کھر کی کھر کے کھر کی کھر کے کھر کے کھر کی کھر کی کھر کی کھر کے کھر کی کھر کھر کھر کے کھر کی کھر کی کھر کے کھر کھر کے کھر کھر کے کھر کے کھر کی کھر کی کھر کے کھر کھر کی کھر کی کھر کھر کھر کھر کے کھر کھر کے کھر کے کھر کھر کے کھر کھر کھر کے کھر کے کھر کھر کے کھر کے کھر کھر کے کھر کے کھر کھر کھر کے کھر کے ک

کو تحفے بھیعے ۔اس برالقان اکبرکو غصّہ آیا کہ ہماری اعازت کے بغیر جین کے ایک صحرالیفین نے از خود با دشار ننے کی جراُت کی جے چنگیز کے بھیے ہوتے گھوٹروں کی د میں کٹوا کروالیں کردیتے ا در تحفے لانے والوں کو تہ تینع که دیلے۔۔۔۔۔ اس نوبت بیر حنگیزا درکنتلونے باہمی ایداد کرنے کی نسبیں کھا ہیں اورا لقان اکبر کے خل ف سنعدموكة الارك اكثروبيستر الشندونكوا بناهم خيال بنا بهادا نقان اكركواس نتى توت ك صلہ کا علم ہوا نواس نے دوستی کا ہاتھ بڑھا یا بنوف ومحبت کی انیں کبس سکین بیسب ہے سوڈ تا بت ہوتی ۱ ورآخر کارجنیگیز و انقان اکبرکے ورمبان زبر دست جنگ ہوئی ۱ انقان اکبرکوشکست ہوئی جس کے تما س مقبوضه ممالک پس تا تا ریوں نےخوب قتل و غارت گری کی جبگیروکشلو و ونوں مشتر کہ طور پہنے بوندم الک پر حكمران تفع يميران دونوں نے ملكت جين كے مثہر شانون برحلد كركے اس بريھى قىبضدكرىيا \_ اس کے بعد کشلو فاس نے انتقال کیاجس کے جیئے کو پنگرنے قائم مقام پررنبایا لیکن تفویہ ہے و توں میں اس کی توت کمز ورکردی پھر ایک دن حلد کراہے اسے قبل کرا دیا اور خود تنہا سنتقل باوشاہ ہونے کا اعلان کیا تا تاری بیلے ک بنسست اس کے اوریعی فرا نبردار ہوگئے اوراسے طل اٹندا ورٹنر یک نعرائی کہتے تکے ۔ اور ہمہ تن اس كى اطاعت كوفرض سمعند كل \_\_\_\_ إن نيرسب من بلي ظيكيزاين فدائى تا تاريون كوكرست من الله تركسان كاطراف ك علاقه فرغائه سع بونا بواخوارزم شاه محدين كمش باوشاه خراسان يرحله وربواي خوازرم شاه وه با دشاه تقاجوا كثر ممالك كو فتح كرتا اوران بي قبعنه جاتا خليفه بهصله كينے رواز بهوا نفار راسته کی برفیاری وغیروا وزنا تاریوں کی اینے ملک پرحلم وری کی خریا کرخراسان واپس مونے کاارادہ كيا ليكن التاريون كے خوف سے فرغانه ، شاش كاشان وغيرويم لوٹ ماركىكے و ال كے ماشندوس

قاصدے اس بغیام برخوارزم شاہ کے ہوش جانے رہے۔ اوراس نے عملت بہندی بن کروئیگیزی مامدوں کومتل کوا دیا جس نے بتیجر میں مسلمانوں کے خون کی ندیاں بہ گئیں ۔۔۔۔ آخر کا رخیگیز نے خوارزم شاہ کا رخ کیا اور خوارزم شاہ دریا تے جیون کے راستہ بیٹا پور بہنچا۔ بھر وہاں سے تا تا ریوں کے خون سے نامدوں کو تسل کرویا اور بہنو نہ سے نامد میں مقیم ہوا جہاں تا تاریوں نے محاصرہ کیے اس کے نمام ساتھیوں کو تسل کرویا اور بہ بیا کہ دریا عبور کرے جزیرہ میں چھیے گیا۔

- تاریخ ب*س سب سے ز*مایدہ ظلم کی داستان مُتحت نصر کی ملتی ہے جسے ہیت<sup>ا</sup>لمفر<sup>س</sup>

یں اسرائیلیوں کے سامخ نارواسلوک کیے تھے بیکن جبگنزا دراس کے سامخی ملعونوں نے مسلمانوں رجومنظالم کے اس کوبیت المقدس کے منطالم سے کوئی نسبت نہیں دی جاسکتی مبیت المقدس میں امرائیلیوں کا مثل اور سلمانوں کے قتلِ عام کی نسبت، رمین واسمان کی نسبت ہے۔۔۔۔ تا تاریوں کی مثل و غاربگری کے آگ کے شعلوں نے عام ملور بر صرر رسانی کی ۔ تا اس وہ با ول تھے جنھیں ہوا الح اسے بھرر ہی تھی اِن جینی صخابتینوںنے لیے حبگلوںسے مکل کر ترکتان کے شہروں کا شغر، شاعرق وعیرہ کوکو ماہیے بنی ا وسمر تندیکے مسلانوں کو بلاک کیا مجر خراسان بہنے کر نوایجول اور قتل و غار نگری کا بازار کرم کیا ۔ محصر رے اور ہمدان میں اتہائی منطالم کرتے ہوئے عراق میں داخل ہوئے اوروہاں سے آفرمائیجان اوراس کے اطراف واکناف کو ویران کرکے شہروں میں آگ لگائی اور سرمنفام کے مسلمانوں کو بدیردی سے فتل کیا اور بیزنمام آنش زنی تتل و غارْ بگری صرف ایک سال میں اس طرح کی جس کی مثنال تاریخ میں جی نہیں ملتی ۔ بھیر سے ظالم ما تاری از را بیجا ہے درنبدا ورنتروان بینجے اوربیار محبی آنش زنی وقتل و نارت گری کرے لان اور مکرنے با نسندول کو فیدکر کے تمل کیا اس کے بعد ففجان مینجے جہاں کی اکٹریتی آیا دی ترکوں کو دل کھول کرفتل کیا۔ اور ففجان کے جو ترك ابنی جان بچا كريمباك نيكلے دہ زيج گئے ۔غرض كة تا تا ديوں نے تفجان بريھی فيفسه كيا۔ان ما تاريوں كى ا ما دیے ہیں کچھ تا زہ دم تا آباری پہاں اور آگئے جن میں سے ایک حضہ عزنی ہجستان ،کرمان وغیرہ پر چھاب ، رنا رہا وران ممالک میں وہ وہ طلم کیےجن کے سننے کی کا نوں کو قوت اور دل کو بارانہیں -سكندر جوبورى دنيا كلى دشاه تها اس نے بھی اتنی تیزی سے تبضہ نہیں كيا تھا۔سكندر نے تقرببًا دسُّ سال یں مالک اس طرح نتے کیے تھے کہ ایک ، دمی کو صبی قتل نہیں کیا تھا۔ ملکہ تمام با دشنا ہ برضا ورغبت اس مے مطبع ہوگتے تھے میکن ظالم تا تاریوں نے ایک سال کی مدن میں روتے زمین پر قبضہ کرے اپنا رقب بھھا لیا۔ ہر شرکے ا شندے ان کی مرا ورقتل وغارت کرنے کے خوف سے کانبیت مقے۔ تا تاربوں کی خوراک تا تا ریوں کورسدو خوراک کا کوئی انتظام نہیں کرنا پڑتا تھا۔ کبونکان کے ساتھ بهيل كرى، كھوٹسے، گدمے وغيره راكريتے بنے۔ اورتا تا رى انھيں كاگوشت كھا ياكريتے بخے، وہ نگہ و اناج کھانے کا نام کک نہیں جانتے تھے ان کے کھوڑے گدھے اپنی لما پوں اور سم سے زمین کھود کر گھاس کی جراین نکال کر کھا لیتے ہتھے ۔ اور وہ مجی دانہ جارے سے واقف نسکھے ۔ تا تاربول کا ندسب ان فالم تا تاربوں کی نرہبی کیفیت بیمتی کہ وہ طلوع آ نتاب کے وقت صرف ایک مرتبه سورج کے سلمنے ذرا سا حبک جایا کرتے تھے ۔ ان کے نز ویک کوئی چیز حرام نہیں کھی ۔ وہ مرقسم کے

ما نور کا گوشت کھاتے تنفے بلک تعبض وفات انسانی گوشت رہے مزے لے لے کر کھا یا کرنے تھے بشادی

كاكونى دستورنى تاكيونكراك عورت كتى كتى مرد ول كے ساتھ اكب ہى رات بركرنى تقى . بلاكو التصفيعين بلكوان فارتكر تآباريون كاايك لاكك كالشكري بغداد برحله وربوا وخليفه مستعصمى کو بغد ویں واخل ہوگیا۔ تو وزیر مملکت علقی نے خلیفہ مستعصم سے کہا بصحلت بہے کہ آپ جل کرحلہ و فوج کے افسرے مصالحت کر بیجے۔ جلئے میں جاتا ہوں اور مصالحت کی گفتگو کرتا ہوں۔ اس کے بعد علقی خود تا تا ری نوج میں گیا اوراینی مان کی امان سے کرخلیفہ کے پاس آیا ادر کہا تا تاری سلطان اپنی مبٹی کی شادی حضورے ماجزادے ابر کرے کرنا جا ہتا ہے اور کھراپ کو اسی طرح خلیفہ رکھنا جا ہتا ہے جیا کہ رومی حکومت بی خلفا مرتوار رہے ۔ وہ صرف اپنی با و شام نت تسلیم کرانا جا ہنا ہے جدیا کہ آپ کے با و اجداد کے زمانہ می سلجوتی باوشاہ رہے ہیں. اس کے بعدوہ اینا تشکر لیے واپس چلا جائے گا. اے میالمومنین آب ير بات بخوشى منظور فرالين جس كے تيم يس مسلانوں كاخون سنے نہ إلى كا . باتى آپ كوا فتيا رہے . مستعصم كى موت المكرام وزيرمملكت علقى كى حكنى بريرى باتون بي آكنفي مستعصم وزرار وونت کو بیے ہوئے اتا ری جرگہ میں گیا ، جہاں ایک مہت بڑے عالی شان بروہ وارخمیدمی اس کو كطير اكرعلقى خودتن تنها بلاكوك ياس كيا اوروال بني كرفقها وغيره كو طلب كياتا كدمعا بره صلح مرتب كري غرضکہ ہل کو نے بغا دے تمام عالموں، امیروں اور اراکین سلطنت وغیرہ کو ایک ایک کرکے اس طرح قتل کیا کرکسی کو کا نوں کا ن خرنہیں ہوتی معیران تمام ہوگوں کوموت کے گھاٹ اٹارنے کے بعد قتل عام متروع كرديا اورجاليش دن يك تا تاريون كي ملوارنيام نهين موئي . اس شورسش يركي لا كه مسلمان شهيد کیے گئے ۔ البت کنروں اور تہ خانوں وغیرہ میں جھینے والوں کی جان نیج گئی اور خلیفہ ستعم کو تا تاریوں نے تحفوكري مار ماركر ملاك كرفوا لا

ر بہی نے کھاہے کے فلیفہ کی لاش وفن مجی نہ ہوسکی ۔ فلیفہ کی اولاد اور رشتہ وارگرفتا راور تسل کیے اس صبیی بلاا ورمصیبت اسلام بیں مسلما نوں پر بنیں پطری مقی وزیر علقی بھی اپنے اراد ہے بین کا میاب نہیں ہوا بلکہ تا ناریوں کے انتحوں ذکت اور خواری کے مزے حکفتا رہا۔ شاعروں نے بغراد کے اس حادثہ عظیم پر مرشتے کیسے ۔ سبط تعا ویری نے بھی ایک مرتبہ کہا جس کے ایک شعر کا ترجمہ یہ ہے ، ۔ عظیم پر مرشتے کیسے ۔ سبط تعا ویری نے بھی اوی مرتبہ کہا جس کے ایک شعر کا ترجمہ یہ ہے ، ۔ ترجمہ ، وزیر علقی نے بغدا داور بغدا دیوں کو تباہ کرے ان کے گھر کھنڈ رکر دبئے یہ بعدولا ادر بغدا در کے فلید میں کہا تمام تعریفی اللہ تا تعالیٰ کے لیے ہیں جس کے کہا ہے مضبوط ادر بغدا در عارتی منہ مرتبہ ہوگئیں اور بغدا دے باشن ہے نظام ہوگئے لیکن تلوا را بھی نگی ہے تھی الدین بن بی

يُسره كا مرسي بندادك اشندول كى الماكت وبربادى براب بھى نوحه كرر اسے -

علقتی کی مون افتیا ور باشندگان بغداد کے فتل کے بعد لما کو نے عراق میں اپنے نائب مقرر کرنا نٹروع کے تو علقتی نے مزت میں اپنے نائب مقرر کرنا نٹروع کے تو علقتی نے مزت سما جن کی اور کہا کوئی علوی فلیفہ بھی مائیس مقرر کردیا جائے لیکن ملا کو نے مائیس ان کار کر ویا اور علقمی کو کسی قسم کا عہدہ وینے سے سجلتے ذکیل وخوار رکھا یعلقمی معبن نو کروں کی طرح زندہ رہ کر مفود ہے ہی دنوں میں مرگیا۔

<u>ملاکو کے خطوط</u> بندا دیر تنبغہ ا درعراق میں نائب مقرر کرنے کے بعد ملاکونے نا صربا دشاہ وشق کو حسب ذیل خیط لکھاں۔

مير دوسراخط به مكها، بخدمت سلطان ناصر عردراز باد!

ہم نے بغداد نتے کر کے باشندوں کی بینے کئی کی، اکھوں نے مال ووولت وینے یم بخل سے کام بیا۔ وہ سمجھے ہوئے ہتے کہ حکومت ومملکت میجے وسالم رہے گی۔ بیکن فدر ومنزلت بلگ گی اورخلافت کا نام رہ گی۔ اور بدر کو پورا گہن لگ گیا۔ واضح رہے کہ ہلاکت کو لیے ہم برلم ہنے والے ہیں۔ تم لیسے نہ بنو حبفوں نے اللہ کو عبلا ویا جس کے عوض و جمبی محبلا ویا جس کے عوض کی جاریے تو مشرو فساوے محفوظ رہ کو انعا مات کے ستی کی جاریے واسکتی ہے اور اگر برضا ورغبت اطاعت تبول کر وگے تو مشرو فساوے محفوظ رہ کو انعا مات کے ساتھ وار پا و گے جماری ہو و اسٹلام طبد والیس کرو۔ والسّلام

ونیا خلافت سے خالی الحقایہ میں کسی کی فعا فت زختی کہ تا تاریوں نے آ مریر حلہ کیا ۔ یہ وہ زمانہ کھا جبکہ منعور علی بن معزلینے بجبن کے با وجو وم حرکا با دشاہ کھا اورامیر سیف الدین تعظیم مدو طلب کے باپ کا غلام کھا ہنعور کا کمان کا رتھا منعور سے کمال الدین عدیم نے تا تاریوں کے منفا بلہ میں مدو طلب کی ۔ اس پر منعور نے اپنے اعیان مملکت کو جمع کیا اورجمع علما سے منجملہ عز الدین بن عبدات المام مفتی نے کہا جب کوتی وہمن حلہ ورجو تو اس کا متفا بلہ نمام مسلما توں پر واجب ہے۔ اوراس موقعہ پر جبکہ بتالمال بالک خالی مہو جائے ، رعایا سے جہاد کے لیے الل و دولت لینا جا ترہے ۔ جہاد کے لیے اعلی درجہ کی چیزوں اس اور فعیں چیزوں کو فرو حت کرے گھوڑ ہے اور دگی سامان خرید اجبات میں بادشاہ کی کوئی خفتیت الات اور فعیس چیزوں کو فرو حت کرے گھوڑ ہے دنوں بعد امیر سیف الدین نے علما سے کہا منعور اجبی بتی ہے اور دقت ماذک ہے ۔ اس لیے خروک منطقہ کے کرکوتی جیوٹ اور بہادر آ دمی جہاد کی خاطر تیار ہوجائے اور با دشاہ کے بجائے کام کرے ۔ آخر کارسفی الدین منطقہ کا میں بادشاہ تسلیم کیا گیا ہو این اعتبار کی خاطر تیار ہوجائے اور با دشاہ کے بجائے کام کرے ۔ آخر کارسفی الدین تناہ کے بجائے کام کرے ۔ آخر کارسفی الدین تناہ کے بجائے کام کرے ۔ آخر کارسفی الدین تناہ کے بجائے کام کرے ۔ آخر کارسفی الدین تناہ کے بجائے کام کرے ۔ آخر کارسفی الدین تناہ کے بجائے کام کرے ۔ آخر کارسفی الدین تناہ کے بجائے کام کرے ۔ آخر کارسفی الدین تناہ کے بجائے کام کرے ۔ آخر کارسفی الدین تناہ کے بجائے کام کرے ۔ آخر کارسفی الدین تناہ کے بجائے کام کرے ۔ آخر کارسفی الدین تناہ کے بجائے کام کرے ۔ آخر کارسفی الدین تناہ کے بیان تا ہو کار کارسفی کارسفی کارسفی کیا گھوٹ کیا گھوٹ کے بیان تا ہو کیا گھوٹ کیا ہو کہا ہے کہ منظفر کھا۔

تا تاربوں کی نتگست صفحہ بھی کو تی فلیفہ نتھا اس زمانہ میں تا تاری دریائے فرات عبور کرکے طلب پہنچے اور خوب قتل و غارت گری کی بھیروشتی بہنچے جہاں ما و شعبان میں معری فوج لیے ہوئے خود ملک خطفر آیا۔ فوج کی کمان رکن الدین بے برس بند قداری کر رہا تھا۔ تا تاری جا کوت نہر رہ فی لیے موالے ہوئے تھے۔ جنگ فتروع ہوئی اور زبروست الحاقی کے بعد بپدرہ رمضان جمعہ کے دن اللہ نے تا تاریوں کوننگ سندن اور سعانوں کو فتے دی۔ اللہ کا نشکہ اکثر و جیشر تا تاری مارے گئے اور باتی بھاگ کے معانوں نے ان کا پیجیا بھی کیا ینطفر کی وشنی میں فتح کی خوشنجی بھیجی گئی جسے لوگوں کو بے انتہا مست ہوئی ، پھرجہ فی ان کا دیا ہے میں میں فتح کی خوشنجی بھیجی گئی جسے لوگوں کو بے انتہا مست ہوئی ، پھرجہ

منظفر خودوشق بہتمندی کے ساتھ آیا تو لاگ اس سے بے انتہا مجت کرنے گے ۔ بے برس نے تا تا ہوں کا تعاقب کی اور انفیں حلب کے حدود سے نکال دیا ۔ سلطان نظفر نے بے برس کو فتح کے برے حلب کی حکومت دینے کا رعدہ کیا تھا لیکن فتح کے بعد و عدہ خلائی کی جس کی وجہ سے بے برس متا تر ہوگیا اور بھی چیر ابھی کشیدگی کم سبب بنی ۔ اس کے بعد فعرہ خرار مان کا موائن نہیں را بلکہ اس کے خلاف اقدام ہوں انفین را لک کر دے ۔ را سنے بی اطلاع کی کہ بے برس اس کا موائن نہیں را بلکہ اس کے خطاف اقدام کرنے دالا ہے ۔ اس اطلاع برسلطان نے معریس دابس ہو کر بے برس کے خطاف فی لوٹر برسازش کی اطلاع اپنے خاص فاص لوگوں کو بھی نہ ہونے دی گرکسی طرح سے بہتر ہے برس کو کی ۔ اس مازش کی اطلاع اپنے خاص فاص لوگوں کو بھی نہ ہونے دی گرکسی طرح سے بہتر ہے برس کو گئی اور د دی بھی معرا گبا ۔ و و نوں نے اپنے دوستوں سے مسلاح و منفورہ کیے ۔ امرا ہم مرکی ایک جماعت کسی اور د دی بھی معرا گبا ۔ و و نوں نے اپنے دوستوں سے مسلاح و منفورہ کے دامرا ہم مرکی ایک جماعت سے برس سے مل گئی منفوں نے بربر اہ ۱ ار ذکھ بور جو کچھ منظالم کیا ۔ اس کے سرس نے ماہر این اس کے بربر ان کا اور خطفر نے جو کچھ منظالم کیا جھے آئی کو نہر ان ایس کی ایس کو نہر دیا گیا میں ان اس کی تنظیمیں نکال کی گئیں۔ باوشاں موس نے قام برفت کی ایس کے تھا اس کو زیر دیا گا اس کو نہر دیا گیا ہو با درا اور کا کو نہر دیا گیا ہم باوٹ لاگان ہوا درا سے قام کو نہر دیا گیا ہم باوٹ کی نہر و نیا کہ دیا گبر دیا گیا ہم باوٹ کی نہر و نیا کہ دیا ہم باوٹ کا مربا و نشدیقت رکھا ۔

ساڑھے بن برس کے بعد اسٹ نے اور دہب کک کوئی خلیفہ نہ تعا چنانچہ مصر میں سندر کو خلید مصر بیس خلافت بنا پاکیا ورائس کی سعیت کی گئی جس کا ذکر ہم سکے بیان کریں گے۔

مستسراصد کی خلافت کم اس سال سے من سال کی مت بین کوئی خلیفرنیس رہا۔

منابير اجن صفرات في طلافت منتعهم من انتقال كيا أن كے نام درج ذيل بن :-

ما نطاته الدین بن صلاح ، علم سخادی ، ما فط ابو انعاسم بن طیلهانی بهلبل القدر شفی شمس الاتمه کردی ، شیخ نقی الدین بن صلاح ، علم سخادی ، ما فنط محی الدین بن سخارمورخ بغداد ، نمتخب الدین شارخ فصّل ابن بعیش نحوی ، ابن بیطار مصنّف المفردات ، علا مرجهال الدین بن ما جب جلیل القدر مالکی ، ابوالیمس بن و باح سخوی ، قفطی صاحب نا رسخ سخّاة ، افغیل الدین خو سخی مصنّف المبیان مو باح سخوی ، قفطی صاحب نا رسخ سخّاة ، افغیل الدین خو سخی مصنّف البیاض فی الاصل ، حافظ یوسف بن خلیل ، بها بر بن برت المحیری مصنّف المبان عمرون نحوی ، رضی صفانی تنوی مصنّف العباب وغیرو ، کمال عبدالوا صرز مکانی مصنّف المعانی و البیان و اعباز القرآن ، شمس خمروشا بی ، محد بن شمید ، یوسف سبط بن جوزی مصنّف مرا قالزمان جلیل القدر شافعی ابن باطبش ، یخم با درای ، ابن فضل بوسی مفسر اور د و مرکز شهر و حضرات نعی ما نقال کبا جلیل القدر شافعی ابن باطبش ، یخم با درای ، ابن فضل بوسی مفسر اور د و مرکز شهر و حضرات نعی ما نقال کبا

وورانقطاع بین وفات بان والے است سے دولے است سے رجب المثانی کے کینی اس ساڑھے میں سال کی من بین جن میں کوئی خلیف نمائن میں میں موال اس عرصہ میں حدفہ بل مشہور حدارت نے انتقال کی .

زی الدرب عبدالعظیم مندری ، فرقہ شا ذاہبہ کے استار سسینے ابوالحس شا ذائی شعبہ مقرتی ، ناسی شا رح انشا طبیتہ ، سعدالدین بن عزی کا ناعی اصراس شا عزا ابن آبا رمورخ اسین دغیرہ۔

#### منتنصرا لتداحمه

المستنصرا بين المستنصرا بوالقاسم ، بن طاهر ما مرالله الونهم محدين بالعراد بن الله احدث ينع تطب لدين نے مکھلہے جس وقت فتنہ تا ماررونما ہوا اسی زمانہ میل لمستنفر بالتدا صدىنبلادے اندر قبير تھا. ايك تركيب سے تید سے سکل کر غربی عواق بینہا ۔۔۔۔ مک فلا ہر ہے برس کے زبانہ حکومت میں باہ رجب معتقبہ یلمستنھ لینے ساتھ بنومہارش سے وس میوں کا و فدلے کر ملک نظام سے پاس گیا۔ مک نظام نے فاضبوں اورا راكين وولت كے ساتھاس كا استقبال كب اور قاہرہ كے محل ميں لابا . قاضى القضاة تاج الدين بن سنت العرائ استنفر كانسب بيان كياجس برتباريخ ١٠ ردبب المقاتمة سب سے بيلج سلطان نے اس کے اجھربربیت کی مجرقامتی صاحب موصوف مشیخ عرالدین بن عبدالسّلام اور دوسرے امرائے سلطنت نے حسب مراتب بیعت کی اسلطان نے حلیفہ المنتنفر کے نام کا سکہ جاری کرایا، خطبہ براعوایا ورائس کے جمال کے تقب سے مطابق المستنفر إلله احمد کا نقب دیا۔ لوگ اس سے خوش موتے ، مواررجب کے بعد والے پہلے جدد کوالمنتنفرخلافت کے مرانب کے ساتھ سوار ہوکہ فلعہ کی جامع مسجد ہیں آیا بھر مریم منبرد وران خطبہ میں اُس نے بوعباس کی بزرگی بیان کی ۔ اورسلطان ملک انطا ہر و نمام مسلمانوں کے لیے دعا مانگی میچر ناز حميد براصائي \_\_\_\_بعدنمار جميد فديم رواج كيمطالق سدهان في خليفه استنفر كو فلعت بيش کیا اور خلیفہ نے ملک انظام کا سلطان ہونا ازروے تحریر تیلیم کیا ۔۔۔۔اس کے بعد بیرے ون سم، شعبان سوم المع كوسلطان وطبغه شاسى سواريون من فاسرك باسر نصب شدة فيمه سيرونق افروز بوتے جہاں قاضی ، امیر وزیرا وراراکین حکو مت مجی حاحز تھے ۔ ان سب کے سلمنے خلیفالستنفرنے ا بنے وا تھے سے سلطان ملک انطا ہر کو خلعت بینا یا ، کلے میں طوق ڈوالا ۔ بھر نخزالدین بن نعمان نے منبر رہے خلیفه کا فوان پر ها وسلطان بیخلعت اپنے مربہ رکھے ہوتے سوار نفا اور نمام اراکین حکومت پدیل متھے بھر یرسب اب نفرسے فاہرہ میں داخل ہوئے اس دن قاہرہ کو خوب سجایا گیا تھا۔

نے خلیفہ سے بیے ایک ہمہ وقتی محافظ دسننہ رجہ بارر، با ورجی ،خزانجی ، درمان ،نمشی مقرر کیے ۔خزاندا در تهام مالک اس مے حوالہ کئے ۔ سو گھوڑے رتمین سونچے و او تول کا دیں قطاری وغیرہ بھور ندر سیر دکیں ۔ زمبى نے مكما ہے المستنعر المتداحر اورتف فى كے سوائے كسى وسرے نے اپنے جياكى جگرمندس خلافت ما صل نہیں کیا ۔۔۔۔۔ اسی نا نہیں اوشاہ طب امیترس الدین اقوش نے اپنی خلافت کا اعلان کیا عاكم إبرائندا بنا بقت مقركيا ليني ام كا خطيه لميصواً ما تموع كبا اوليني أم كرسكة جارى كيه اسی سال المستند نے عواق حانے کا ادارہ کیا۔ توسلطان ملک انظام بھی اسی سے ساتھ جل کر دمشق بک ببنياً يا يحير وشق مين خليفه المستنعر واولا وحاكم موصل كوسلطان في سرا يك كواكك ابك لا كدائتر فيان اور سائھ ساٹھ سزار درہم ورہم ویتے ۔۔۔۔۔اس سے بعد خلیفہ المستنقر اپنے ساتھ مترق اردن، موصل بست جارہ الجزيزه كے بادنتا ہوں كو ليے ہوتے ملب بينجا يا وشا وحلب نے بي المستنفري خلافت تسليم كى اس كے بعد يرسب صدنتيه مي فاسمانه داخل مويء جهان تا ناريون كالشكرا كي جن سے خوب جنگ ہوئی - اس جنگ مي اکز سلمان شہیر ہوئے اور مبدان جنگ ہی میں خلیف المستنفر ما بندا صرعائب ہوگیا یعف لوگ کہتیں - بعض کہتے ہیں بے بیاکہ خلیفہ کھی اسی جنگ بی شہید ہوا -- اور نہی ایت درست ہے---عباك كيا وركبين حيهي كيا ---- يه واقعه مرمحم التعن كاب ميني خليفه المستفرا بنداهر نے تقریبًا جھ اہ خلافت کی۔ اس کے بعد باد شاہ طلب جس نے الستنفرے إتھ پر ببیت خلافت کی تقى اورحاكم بإمرابتندلقت كهاتمحا خليفه بن كيا.

# الحاكم بإمران الإبوالعباس

خکست فاش دی بمیرانحاکم کوعلاؤالدین طبیرس ائب دشت نے خط لکھاکہ ملک انطام رایک ویا دکرہے ہیں جیا نجیہ ا تعالم ما ه صفرین وشق آ بلجه علا والدبن طیبرس نے اسے سدهان مک انظام کے پاس روانرکیا۔ انحاكم كے سنجے سے تبن دن بیل استنفر النرک التحدید ما سرولمی سعت خلافت موجی کفی - الحاکم یسوچ کرکمیرے بنمنے رکبس فیدند كرىياماة و اس خوف كى وجسسے حلب وابس موكبار حاكم حلب اورجلى رئىببوں نے الحاكم كے إنحه برسعة خلافت كى يىبىت كىنے والے تغير مجيع ميں عبر الحليم بن تيمييمي عقے - اس كے بعد الحاكم غانه كياجهاں اس كے بيجيے ہى المستنفريجي وارد بوكيا ورا محاكم في المستنفري بيعت كمي و وجب المستنفر ما تاريون كي جنگ مين غاتب ہوگیا تو الحاکم بچرمفام رحبہ میں علیہ بن مہنا ہے اس گیا - مک ظاہر برس نے اس کی طلبی کا فرمان حاری کیا چانچاں کا کم اپنے بیٹوں اور ایک بڑی جاعت کے ساتھ قاہرہ بہنجا۔ جنائچہ مک انطا ہرنے ایا کم کی عزّت تواقع ک اوراس کوخلیفتسلیم کے اس کے وائخد بربعیت کرلی عجرالحاکم کو ملک انظامرنے فلعکا ایک طرا مرح قیا م کے ليے ويا۔ فلعدى جا معمسجد مي الحاكم نے كئى جمعة كم خطبے ديئے اور عرصة كك بيبي مقيم راد الحاكم كى ترت فلافت جالبس سال اور کیے ماہ رہی \_\_\_\_\_ نینخ قطب لدین کا بیان ہے الحاکم کے نبوت نسب بدھوات کے دن بنا ریخ مرم ملات مصلطان نے ور مارعام كبارا العاكم سوارى برقلعه عبل كے بطے الوان مي آيا اور سدلمان کے رابر مجھا سدمان تے عزت ہوسی کے بعد خلیف کے استے پر بحیثیت امرار مونین سعیت کی جس سے بعنظیفے نے سلطان کو خلعت دیا۔ اس کے بعد دوسرے لوگوں نے حسب مراتب حاصر موکر مبعیت کی \_\_\_ دوسرے ون خلیفالحاکم نے جمعہ کا خطیہ را حصاجی میں جہا وا ورخلا فت کی فضیلت بیان ہوتے ہوئے وہ طالات بیان کیے جن کی وصب خلافت کی بیے منی کی گئی تھنی ۔ اس کے بعد کہا یہ سلطان مک انطا ہر ہی وہ با د شاہ ہے جس نے با وجود ملت افواج ا است کی مدد کی ۔ اور کا فرد ں کے نشکر کو ارتحبگا یا اورجن ممالک پر كافرد ل نے قبضه جا یا تھا ان پراسلامی برجم لہرایا۔ اور ثمام ممالک اسلامید پرنستم طاصل کیا بخطیر کا آغاز اس طرح کیا تھا۔ تمام تعرفیس اٹندے یے بین جسنے عباسیوں کے بیے ایک مضبوط مدد گار بنایا اس خطیہ کے بعد سلطان نے احکام جاری کیے کہ بوری و نیا برا ای کم بامر اللّٰر ابوالعباس کوخلا فت الممل باورى خليفة المسلين ين -

تا تا ربول کا فبول اسلام اسلام استهاورای کے بعد کے تا تاریوں نے اسلام قبول کر نافروع کی اورستامن بن کررہنے گئے ۔ تھے ان نوسلم تا تاریوں کی تنخوایس وغیرہ مقرد کردی گئیں ۔ اس طرح آتا ہی مشرکین کی سترارت کی روک نظام ہوئی ۔

اس دور کی ضاص بانیں استدر میں قدری سے مدرسہ طاہریہ کانعمر کمل ہوگئ جس میں مقد شافعی

بڑھانے کے لیے تقی بن رزین اور صدیث شریف بڑھانے کے بیے شرف دمیا کھی مقرر ہوئے۔ اور اسی سال معریس ایک ہیں ہے ناک سخت ترین رلزلہ آیا۔

سلانی میں سلطان المسلمین ابوعبداللہ بن احمر با دشاہ اسپین کو انگریزوں پینتے ہوئی اورسطان انگریز وں سے انتقام لیا اورانگریزوں کے غصب کیے ہوئے دم سی شہر سلمانوں کے قبضہ میں آئے جن میں اشبیلیہ ومرسیہ نا صطور پر قابل ذکر ہیں ۔۔۔۔ اسی سال قاہرہ کے اکثر مواضع میں آتش زئی ہوئی۔ یہ آگ لاوے کی شکل میں بھی تھی اور سطح زمین برگندھک آبل کراگئی ۔۔۔۔۔ اسی سال سلطان نے برنفس نفیس دریا نے اسمون کھدوا ما جس میں امرابر حکومت نے بھی کام کیا۔

اسی سال لینی سل لیم میں تا تا ریوں کے طاغوت اکبر بلاکو کا انتقال ہوا اوراس کی جگہ اس کا بھیا ، بغا با دشاہ تا تا رہوا۔۔۔۔۔

اسی سال سلطان ملک انظام رف اپنے کم عمر طاپر سالہ بھٹے کمک السعبد کو ولبعہ رنبا یا اور قلعۃ الجبل سے اس کی سواری نکالی۔ اس زر وست جلوس میں سلطان ماب مرسے باب سلسلہ کک ملک السعید کا دامن باب من سالہ کا کی اسعید کا دامن باب من کا کی دامن باب من کا کی اسعید کا دامن باب من کا کی اسعید کا دامن باب من کا میں میں تمام امراد حکومت وغیرو منز کی باب شام کے ساتھ ہی یدل قامرہ آئے۔

اسی سال معربی ندر ب اربعہ کے جار فاضی مفرد کیے گئے کیونکہ فاضی آج الدین بن مزت الاعز اکثر مقد اسی سال معربی ندر ب اربعہ کے جار فاضی مفرد کیے گئے کیونکہ فاضی آج الدین بن مزت الاعز اکثر مقد اس کا فیصل نہیں کہ اسکام محوں کا توں بڑا ہوا تفاد ندم ب شام نعید کے بیش نظر تیموں کا اور والت بیت المال میں داخل نہ ہو سکا تھا ۔ مجر اسی طرح وشتی میں ہی جارفا ضی جاروں ندام ب کے مفرد کیے گئے ۔۔۔۔۔

ما ہرمفان ملاق عصص سلطان نے فلبغد کے اندرون بروہ رہنے کا انتظام کیا۔ اور لوگوں کو ہروقت فلیف کے پاس آ مروفت کرنے کی مانعت کر دی کیوٹکہ خلیفہ کے پاس سے بوط کر حکومت کے بارے بیں ججوثی خبریں اڑا یا کرتے تقے ۔۔۔۔۔

ھنے ہے۔ سلطان نے جا مع مسجد تھ نیہ نبوا نا نثر وع کی ہے رکانے ہے اس کی تعمیر کمل ہو جانے ہے۔ ہنفی نمہ کے اس میں خطیب مفرر کیے ۔۔۔۔۔

سكان مك نظام كا روازكي اور القلد برجمله كرك فتجابي حاصل كى دا دشاه نوبته كو گرفتارك كا مطان مك نظام كا الله المرك المراء و القلد برجم المركا و التركاشكر ب د

زمبی نے تکھا ہے سات معین اولا عبداللہ ابن مرح کنے پانچ ہزار سواروں کے ساتھ بارنتا ونو ترسے

جنگ ی تھی لین فتح نہ کر سکنے کی وجہ سے صلح کرے والیں ہوگتے تھے۔اس کے بعد سشام ،منھور اکن زنگی ،
کا فوراخشیدی ، ناھرالدولہ ابن حمدان نے یکے بعد ونگرے باوشا دنو تر سے جنگ کی ۔نیزشنھ میں سلطان
صلاح الدین کے مجائی توران شا ہ نے بھی نو تبر پر حلہ کیا تھا اورکسی نے بھی نوبتہ کو تیز نہیں کیا۔ لیکن اللہ کا شکر
ہے کہ اب سے کہ اب سے کہ اس برجی اسلامی تسلیم ہوگیا ۔جس کی فتیا بی پر ابن ابن عبدا نظام رشا عرفے بھی تھیدہ
کمعلسے ۔

سلنگ میرے او محرم میں ملک انطام رکا مشق میں انتقال ہوا اور اس کا دیری سالہ فرز ندیک سعید محمد تخت سلطنت بر مبیعا۔

اسی سال تعقی بن ازین کومشتر کے طور پر معروقا مرہ کا قاضی مقرر کیا گیا حالا ٹکدا ک سے پہلے معرو قامرہ کا الگ الگ قاضی مہوا کرتا تھا ۔۔۔۔تقی کے تفرر کے بعد بھر آیندہ کے بیے بھی دونوں مالک ا ایک ہی قاضی مقرر ہوتا رہا۔

سئلت میں ملک سعید کو اونتا بہت سے معزول کرکے سلطان کرک کے باس بھوایا گیا جو اسی سال ہاں مرکبی را دراس کی حکومر کی با دشا بہت براس کے دی سادہا تی برا لدین شلامش کو تخت نفین کیا گیا جب کو مک عا ول کا تکوان کا دامیر سیف الدین قلاوون کو مقرر کیا گیا رسکہ کے ایک عا ول کا تکوان کا دامیر سیف الدین قلاوون کو مقرر کیا گیا رسکہ کے ایک عا ول خان مکندہ ہوتا وونوں کے ہم کا خطبہ بڑھ ما جا ایک ایک اسی سال ماہ رجب میں بغیر کسی نزاع کے ملک عا ول شلامش شخت سے دستبروار موگیا جس کی جگہ امیر سیف الدین شخت شا ہی پر بھیا اور ملک منعور اپنا لقب اختیا کیا ۔

المكانية يس عرف ون معرمي بلس براء ا مك كدر اورخو نجلي جكى -

سشند میں سدھان نے بزور شمشیرطرا لمس پر قدفیہ کیا جوست میں ایکوں سے تسلّط میں تھا اگرم طالمیں، بز ماند حصرت امیر معاور کی فتح ہو چکا تھا لیکن بعد کو انگریز دن نے اس پر تعبفہ جالیا تھا۔

بعض بوگوں نے مکھا ہے کہ رومی زمان میں طرابس سے معنی ہیں بکیائی تمین <u>تعلیم ۔۔۔۔۔۔</u> سوٹ کے بیچے میں سلطان قلا و وں نے انتقال کیا جس کی حبکہ اس کا فرز ند ملک ائٹرف صلاح الدین خلیل کا ہ ذہی قعدہ سبی میں با دشاہ ہوا۔۔۔۔۔۔

المام با مراشدا بوالباس جواب مک گوشنشین تھا اور جے سلطان نے اپنے بیٹے کی شادی کے وقت
میں مرفونہیں کیا تھا۔ باہر آیا اور جعد کا خطیہ بڑھا جس بی مک الترف کا بادشاہ ہونا تسلیم کی ۔ بھرا کی۔
دومری مرتبہ خلیف نے جعد کے خطیہ میں جہا و کا شوق ولایا۔ اور بغداد پر قبضہ کرنے کے لیے توج دلائی۔
سافلہ میں سلطان نے قلعہ روم کا محاصرہ کیا۔ ج نکہ مبقام آر کوجر سلفلہ میں سلطان شہدیہ ہوا۔ اس
سافلہ میں سلطان نے قلعہ روم کا محاصرہ کیا۔ ج نکہ مبقام آر کوجر سلفلہ میں سلطان شہدیہ ہوا۔ اس
سافلہ میں سلطان نے قلعہ روم کا محاصرہ کیا جو نکہ مبقام آر کوجر سلفلہ میں اور اس کی جگر اس کے جھائی محد بی اس میں بادشاہ بنا یا گیا جس نے بھی ملک عادل
میں بادشا ہمت سے دستیر داری کی اور اس کی جگر کتب خاصفوری بادشاہ بنا۔ جس نے بھی ملک عادل
اینالفت رکھا۔

اسی سال بعنی سمولت میں قازان بن ارغون بن بلا کو با دشاہ تا تار، اسلام لا یاجی سے مسلمانوں کو خوشی ہوئی۔ اور اس کی فوج بس بھی اسلام نیزی سے بھیلنے سکا۔

سلندی پرسلطان ملک عاول دمشق میں تھاکہ الجین نے ماہ صفری ملک عاول کی اوشاہت پر اچانک زردستی قبضہ کر لیا اور تمام امرا سلطنت نے بغیراضالا فیاسے اوشاہ مان لیا۔ لاجین نے مک منصور ، بنا لقب کھا ۔ یہ اقدیما ہصفر سلافی میں کہ منصور اینا لقب کھا ۔ یہ اقدیما ہصفر سلافی میں کہ منصور اینا میں کہ اس کو سیا ہ فلعت دیا اور اس کی باوشاہت تسییم کی ۔ اس نوبت پرسلطان ملک عاول مرضری طرف میلا گیا جہاں اس کا ایک نائب رہاکہ تا تھا ۔

سروان میں ماہ جادی اتا فی میں الجین قبل کیا گیا اور ملک احرمحدین منصور بادشاہ قلا و وَجو کرک میں مبلا و طن کر ویا گیا تھا والی آیا ور ماوشا ہت کرنے لگا خطیف نے اس کو ضلعت دیجراس کی بادشاہت تعلیم کی و ادر سلطان ملک عادل نے مرفقہ میں اپنے نائب کے ضافلتیں رہ کرستا ہے ہیں وفات پائی ۔ ضلیف الحاکم کا انتقال اضفال اخیف المام بامرا نشر الوالعباس نے جبعہ کی دات کو بتاریخ مراجادی الاول سے میں انتقال کیا جبعہ کے دن عصر کے وقت قلد کے نہیج محلوسوت الخیل میں اس کی نما زخیا زہ پرطوعائی گئی ۔ میں انتقال کیا جبعہ کے دن عصر کے وقت قلد کے نہیج محلوسوت الخیل میں اس کی نما زخیا زہ پرطوعائی گئی ۔ اس کے جازہ کی ساتھ سب بدیل میل رہے تھے مفر ضکہ سید ہ نفیسہ کے مزار کے پاس سے وفق کیا ۔ اس مقام پرسیب ساتھ سب بدیل میل رہے تھے مفر ضکہ سید ہ نفیسہ کے مزار کے پاس سے وفق کیا ۔ اس مقام پرسیب کے خواخد کی میں اپنے فرز نمر الور بیج سیامان کو ولیعہ دخلا فت مقر کیا تھا ۔

عبرخلافت کے مشاہیر الحاکم با مراشد ابوالعباس کے زانہ خلافت میں حب ذیل شہور حفزات نے انتقال کیا ہ۔

سفیخ عوالدین بن عبدالسّلام ، علم لورتی ، ابوالقاسم قباری و المد، زین خالد نا بلسی ، حافظ ابو بجرب سدی ، اما م ابونتا مد، تاج بن نبت الاغر ، ابوالحس بن عدلان ، مجدالدین بن وقیق العید ، ابوالحس بن عدلان ، مجدالدین بن وقیق العید ، ابوالحس بن عدل نخوی ، کمال سلار اربلی ، عبدالرحیم بن ایونس صاحب بجیر ، علا مرقوطی مفسر صاحب ند کرد ، شیخ جال الدین بن ملک اوران کے فرزند بر الدین ، مرتاج فلسفیان علا مدبریان بن جماعة ، مشهور سلفی فیلسف استا و بوت ، تاج بن سباعی حکومت مستنفری کے خزانچی ، علا مدبریان بن جماعة ، مشهور شلقی فیلسف علا مدبریان بن جماعة ، مشهور شلقی فیلسف علا مدبریان بن جماعت ، مشهور شلق فیلسف مفسر ، تقی بن رزین ، ابن خلکان مصتنف و فیات الاعیان ، ابن ایاز نخوی ، عبدالحلیم سیمید ، ابن مفسر ، تقی بن رزین ، ابن خلکان مصتنف و فیات الاعیان ، ابن ایاز نخوی ، عبدالحلیم سیمید ، ابن گغری مصتنف علم کلام وغیره ، و خی شاطبی گغری موجدان ، نا هرالدین ابن منبر بخم بن مارزی ، علامه بربان الدین کشفی مصتنف علم کلام وغیره ، و خی شاطبی مخبون بن و کاح ، زین بن مرصل شهس جونی ، عزفار و تی ، عواد و تی موجدا و مراسته ما توتی به به به بی فرکاح ، زین بن مرصل شهس جونی ، عزفار و تی ، موجدا و طبی ، تنقی بن نبت الاغر، رضی قسطنطینی ، بها بن بن خوای ، یا قری ستعمی جوخط یا توتی کے موجدا و مراسته ما و در دیگراشنی می بندی الاغر، رضی شقال فره یا سیمی می موجدا و می موجدا و می اسی عهد خلافت می انتقال فره یا سیمی اسی عهد خلافت می انتقال فره یا سیمی انتقال فره یا

# مستكفى بالتدابور سيع

متکفی با تند، ابوربیع ،سلیمان بن الحاکم بامرانندا بوالعباس ، تباریخ وار محرم سنت هی بیدا بواج این والدی دار محرم سنت هی بیدا بواج این والدی داند میات می ای کی این والدی داند میات می این کا نام بیرها کی الاقل سائید و دراس کی خلافت تما م مالک اسلامید غیره ملافت تما م مالک اسلامید غیره می تسلیم کی گئی . فلیف کی متعلقین بیل کیش می را کرنے مقع بین سلطان مملکت شام نے ان سب وقلعه می تندرایک مکان می مقیم کیا -

سٹنے میں تا تاریوں نے شام برحملہ کیا۔ چنا نچیسلطان اور خلیف و ونوں نے تا تار لوں کا مقابلہ کیا اور اللہ کا اور اللہ کیا اور اللہ کیا اور اللہ کا مقابلہ کیا کہ مسلم نوں کو فتح ہوتی۔ اس جنگ میں اکثر و مینیٹر تا تاری مارے گئے اور باتی مقوارے سے مجاگ گئے ۔ اس سال معروشام میں ایساز ہروست زلزلہ آیا جس سے بے انتہا مخلوق عمارتوں کے نیچے وب کرمرگتی۔

سن میں بہرس کے بادشاہ جانسنکر منصوری نے جامعہ حاکم میں زور شور سے تعلیم حاری کرائی، جس میں جاری کرائی، جس میں جاری تعلیم حاری کرائی، جس میں جاری تا میں اور نفذ کے دوپر و نمیسر، مقرر کیے، سعدالدین حارثی کوسٹینے الحدیث نبایا، اور الوحیان کوسٹینے نو پر امر کیا ۔ اس کے علاوہ لا تعداد وظیفے جاری کیے ۔ اور اس فدیم بو نیور سٹی کاجس قدر حصّہ زلزلہ سے منہ دم ہوگیا نظا اس کی از مر نو تعمیر کرائی۔۔۔۔۔۔

من کے بی سلطان ملک ناھر محدین ملا وَن ماہ رمضان بی معرسے جے کے لیے روانہ ہوا اِمرارِ معری ایک بڑی جا عت بہت دورتک اسے روانہ کرکے واپس ہوئی ۔۔۔۔۔ اس کی آ مربرکرک کا بی تعمیر کیا گیا ۔ اس بل کے وسطیں جب سلطان ہیں اورسلطان ہی این جو لوگ آ کے تقے وہ تو بار ہوگئا ۔ اس بل کے وسطیں جب سلطان ہی این جی والے بیجاس طاز مین میں سے جار گر کرمرگئے اوراکٹر لوگوں کرچوٹ آئی کیونکہ یہ پی ایک وادی پر بنایا گیا تھا۔ سلطان نے کرک بین قیام کر کے معرکھ اوراکٹر لوگوں کرچوٹ آئی کیونکہ یہ پی ایک وادی پر بنایا گیا تھا۔ سلطان نے کرک بین قیام کر کے معرکھ معمیر کی کری بنا میں اوراکٹر کو گوں کو جو دگی اوراکٹر واکواہ ازخود برضا ورغبت بادشا ہیت سے دستیرداری کی ۔ چنا نچہ معروشام کے قاضیوں اور مک خطفر کا نقب دیا ۔۔۔ خلیفہ مشکفی ابور بیع نے اسے بادشاہ سلیم کرے سیاہ خلعت بہنا کہ اس کے معربر پرگول پرگول بی کا با ندھا۔ میں معربر پرگول پرگا با ندھا۔ میں می خروع کیا تھا۔

میں پرفر معاکمیا جس کو جسم الله الموحد بدھ سے مشروع کیا تھا۔

فن عدد کے اور جب میں مک ناصر نے تھیر مار شاہت ہے والیں آنے کا ارادہ کیا ۔ اُتمرار تدمیم ناس کی حایت کی ، جنانچہ ماہ شعبان میں مک ناصر وشتی پنجا اور وہاں سے عیدالفطرے دن معرآ کرسیدها تلعہ میں بہنجا ۔۔۔۔۔ مک ناصر کی آ مرکی خریا کہ جا شنکر یا دشاہ بیرس اپنے ساتھیوں سے ہمراہ جندون پہلے ہی مصر سے روانہ ہو جبکا تھا لیکن ملک ناصر نے اسے گرفتار کرکے قتل کر دیا ۔ مک ناصر سے و وہارہ سلطنت پر آنے کی مسرت میں علاء و واعی نے ایک شاندار قصیدہ لکھا۔

اسی سال بینی سنت عظیمی وزیرنے سلطان سے کہا کہ ذمتیوں کوسفید بیکا مربیہ با نعرصفے کا حکم و با جلئے حالانکہ دہ سات لا کھائنر فیاں سالا نہ جزیر بھی دبا کرتے تھے۔ وزیر کے اس حکم کی شیخ تھی الدبن الم م ابن تیمید نے نمالفت کی۔ اللہ کا شکر ہے کہ وزیر کا یہ حکم صاور نہ ہو سکا۔

اسی سال تا تاری با دشاہ نو نبر نے اپنی معکت میں رافضیوں کو عروج دیا۔ اورخطیبوں کوحکم دیا کہ خطب میں معکت میں رافضیوں کو جا کہ خطب میں حرف حضرت علی اورخنیں جا کا مام لیا جائے جس کی تعمیل اس کی و فات سلا علی تک ہوتی رہی۔ نونبد کے انتقال میراس کا بٹیا ابوسعید با دشاہ مواجس نے انھا ف سے کام لینا شروع کب ۔سنت نبوی کی تعمیل

کائی اورحفزت ابو بجرصدیق موعمرفاروق خوعتمان غنی خوعلی مرتضی خام مسسله وارخطبوں میں برِ معوایا راکز و مبتیر فتنوں کا سترماب کیا ۔ انٹد کا شکرے کہ تا تاریوں میں یہ با وفتا ہ مرتے وم کک عدہ طریق پرکارگذار رہا۔ اس کی وفات سات مصرے بعد سلطنت تا تارمی افتراق وانتشار ونما ہوگیا۔

منكمة مين وريلت نيل مين ربروست طفياني آق جن كى وصب اكثر شهر عزقاب بموت اورب انتهار مخلوق و وب كرمركى -

مثل میں پہلے سے بھی زیادہ سیلاب آیا اور در ماتے نیل کا یا فی ساؤھے بین ماہ کیک مسلسل شہروں بیں بڑھتارہا جسسے نفع کم اور نقصان بہت زیادہ ہوا۔

شتے بیر می مکھ معظمہ کی مسیر حرام کی حصیت ، دیوار دن ا در با ب بنو شببہ کے سامنے کے حقے کی از سر نوتھیر کی گئی۔

ست میں بقام تھرین مرسہ سا تھیہ کے ایوان شا فعید میں سب سے بہلے جمد کی نما زاوا کی گئ اور ہملیننہ ناز جمعہ بڑے کا حکم ویا گیا -

اسی سال باب زویلہ سے باہری اس سجد کی تعمیر کمل ہوئی جس کی نبیا وقوصون نے رکھی تھی جنا نچر مسجد بننے کے بعد سلطان مع اراکین سلطنت وغیرہ یہاں جمع ہوئے اور قامنی القضات جلال الدین قزوینی نے ضطیہ ویا ۔ اور آئندہ کے لیے اس مسجد کی خطابت پر فوالدین بن شکر کومقرر کیا گیا ۔

آنتفال تعلیقم است میں سلطان اور تعلیقہ کے درمیان جبک ہوگئی۔ چنا نچہ سلطان نے تعلیقہ کوایک تلعمیں بندکسے تکم دیا کہ کوئی آدمی بہاں زائے بیاتے ۔ بھر تعلیقہ کو سیست میں توص بھیج دیا۔ اس سے اور اس کے اور اس کے اہل وعیال کوجن کی تعدا ذلقریبا ایک سوسمی ایک معقول دطیقہ مقرر کر دیا جوان کی ضرور میات کے لیے بالک کا نی نفا۔ چنا نچہ تعلیف مسکفی بالٹر ابور بیع نے نوص کے قلعہ بمی نظر بندرہ کراہ شعبان سلامی میں ایک کا نی نفا۔ چنا نچہ تعلیف مسکفی بالٹر ابور بیع نے نوص کے قلعہ بمی نظر بندرہ کراہ شعبان سلامی میں ایستان کیا۔ نعلیف مسکفی بالٹر ابور بیع دردہ ) سال ذیدہ رہا۔

منتخصى كما لات ابن جوعت لل في خالب الدوري الكهاب خليف المستكفى بالتدعالم، فاصل المنى بوتنولي المرابع والمناور المرابع المرابع والمناور المرابع المراب

اسمیں، نعام اکرام دیا۔ ازادی تقیداور قوص میں نظر بندی کے زماند میں بھی اس کا نام ہمیننہ خطبوں میں بوصا گیا۔

یہلے بہل سلطان اوراس کے ورمیان خوب مجبت بھی۔ وہ سلطان کے ساتھ خوشگوار مقامات کی سرو
تعریح کرتا اور پولیجی کھیلتا تھا اور دونوں مجا تیوں کی طرح سہتے کئے۔ سلطان کی نحب کا کسبب یہ کہ
ایک دن سلطان کے سامنے ایک خط بیش کیا گیا جس میں خلیفہ نے کسی کو مکھا تھا کہ عدالت تعلیار تا میں سلطان کو کھی حاصر کرایا جائے۔ اس خط کے دیکھیتے ہی سلطان کو عقد آگیا اور آ خرکا رضابھ کو توص تھیجہ باجہاں اس کے معے مصری سکونت کی ما نندتا م آرام مہیا کئے تھے۔

مشاہمیر استکفی بالله ابور بین کے زمانه خلافت میں حسب ویل حضرات نے انتقال کیا ،۔

فاضى القيفاة تقى الدين بن وفيق العبد سننيخ زين الدين فارو في سنيخ ندمه بشافعي استيسخ دارالحديث جوعلامه أو دى كے انتقال كے بعر شيخ الحديث مقرر ہوئے ، مدرالدين بن وكيل جوسشيخ واللحديث كے بعد شيخ الحديث عقے منترف فزارى ، صدربن وزيربن حاسب، ما فنط منترف الدين وميالمي ضیارطوسی شارح الحادی جمس مروحی حنفی شارح برایه ، شافعی ندیهی کے امام وقت علامہ نجم الدبن بن الفقة ما فنطسعدا لدين مارتى ، مخز تورى محدث كم منظم ، زبروست عالم نرمب ضفى رست يد بن معلم ، علامدا ربوى، صدر بن وكيل شيخ شا فعيد ، كما ل بن متربسي ، تاج تبريني ، فخربن بنت ابوسعد الممس بن ابي العزيشني حنفید، رضی طبری امام مکرمعنظمه صفی ابوت نتار ،محود ارموی سنتیخ نورا لدین بجری ، علام بن عطار شاگرد ا مام نودی ہمس اصبها نی مفسروشارح مختقراز ابن حاجب وتجرید وغیرہ ، تقی صالغ مقرئی تا راید سے سبسے بڑے آخری اُستاد کا مل ، شہاب مجمود فن انشار کے سینے ، رافقیوں کے سینے جال بن مطہر، كال بن قاضى شهبه بنجم قمولى مصنّف الجواهر والبحر، كما ل بن زملكا بى سشيخ نعى الدين بن تيمير، فرقه شاطبيه کے استار کا ل ابن جیارہ انجم بالسی شارح التنبیبہ، نرسب شا فعی کے سنبیخ بر ہا ن فزاری علام تولوی شارح الماوی ، نخر نرکانی حنفی شارح جامع کبیر، ملک مؤید صاحب حاة جواکٹر کتابوں کے معتنف بین جن کا ایک منظوم ولوان العادی بھی ہے ہشیخ یا قوت عرستی شاگر دیجین آبوالدہاس مرس بر إن جعبري، بروبن جماعة رتاج بن فاكهاني رفتع بن ستيدُ النَّاس ، تمطب طبي ، علامه زيرك ني ، تامنی محی الدین بن فضل الله ، رکن بن توریع ، زین بن مرحل ، نشرف بن بازی ، حبلال قرونی

## واثن بالتدابراتهم

متکفی نے فوص میں انتقال کرتے و فت اپنے بیٹے احد کو ولیعہد نبایا لیکن سلطان نے اس طرف توجہ نہ دی بلکہ والّق کے ماتھ برسعیت کرلی بھیر مرتے وقت اپنے کیے پریشر مندہ ہو کر والّق کومعزدل کیا اور احد کی خلافت تسلیم کی ربہ واقعہ کم محرم سالا ہے میں کا ہے ۔

ابن جرکابیان ہے اکثر لوگوں نے واٹق کی تنکایت سلطان سے کی ،اس کی برخلقی کومی ظامر کیالین سلطان نے کسی کی نرشنی اورواٹن کے ہاتھ پر بیت کرلی۔ رہایا نے بھی اس کو خلیفہ تسلیم رے ستعطی بالٹر کا اسے لقب دیا۔

ابن فضل الله نے مسالک بین لکھا ہے وا تی باللہ کو اس کے دادانے اس خیال سے ولیجہ بنایا تھا الک اس کے صلاحیّت کے آنار تمایاں ہوجائیں اور خلیفہ ماننے دالوں کے کام یہ پوری طرح انجام دے سکے لیکن عملاً دیجھا کہ بہ خلافت کی عزّت برفرار نہیں رکھ سکتا اور اپنی عیْرصالح معاشرت وغیرہ کے زبر انزیبہ خلافت کی ذکت درسوائی کا سبب ہوگا \_\_\_\_\_\_\_وا تن رفنہ رفیہ عیْرضردری کام کرنے لگا۔ رویوں بین نشست و برخاست کرتا ۔ برے کاموں پر تخرکرتا، برکرداری کو نمیکیوں برمجمول کرتا ۔ بوتر بازی بہنٹرے اور مرغ لوانا شہرہ افتیار کیا۔ ایسے لیسے کام کرتا جن سے مرّدن ختم ہوجاتی ہے ادرعزت و دقار بہنٹرے اور مرغ لوانا شہرہ افتیار کیا۔ ایسے لیسے کام کرتا جن سے مرّدن ختم ہوجاتی ہے ادرعزت و دقار کی تنہیں جا نتا تھا چیزوں کی قیمت اواکہ نا نہیں جا نتا تھا چیزوں کی گا تیا ہو اور کی گا تھا ہے دور کی کا کا ان خود بھی کھا تا ہو سے مرام کی کما تی ایک و کھلا تا تھا ۔ سے سے در مرام کی کما تی ایک و کھلا تا تھا ۔ سے اور سین حرام کی کما تی ایک و کھلا تا تھا ۔ سے اسے سے ایک و کھلا تا تھا ۔ سے اور سین حرام کی کما تی ایک و کھلا تا تھا ۔ سے ایک کو کھلا تا تھا ۔ سے ایک کھلا تا تھا ۔ سے ایک کو کھلوں تا تھا ۔ سے ایک کو کھلے کیا کو کھلا تا تھا ۔ سے ایک کو کھلوں تا تھا کو کو کھلا تا تھا ۔ سے ایک کو کھلوں تا تھا کی کو کھلا تا تھا ۔ سے ایک کو کھلوں تا تھا کے کو کھلوں تا تھا کے کو کھلوں تا تھا کے کھلوں کو کھلوں تا تھا کے کھلوں کو کھلوں کو کھلوں کو کھلوں کو کھلوں کا تھا کے کو کھلوں کو کھل

یا براسیم واقع با لئری و شخص تفاجی نے سلطان کو خلیفہ و قت سکفی کے خلاف غفیناک کررکی مختا ۔ چانچہ سکقی کے انتقال کے بعد سے لیے ساتھ احربی سکفی ولیجہ خلافت کو بے کرسلطان کے وربار میں با با ہوا گیا بسلطان کا غفہ موجیں مارر ہاتھا ۔ خفل و نا را فسکی کی دجسے اس کی عقل طفکانے نہ متی راس کو بیلی با و نہ رہا کہ وانتی نے اس کے اور خلیفہ کے دربیان رخبش بیدا کی ہے جانچہ اس نے حق راس کو بیلی ما ورغفہ میں آکرا حمرکومعزول کرکے واتن کو خلیفہ نبایا اور اس کے ہاتھ پر سکر بعیت کہ لی۔ حرش انتقام اور غضہ میں آکرا حمرکومعزول کرکے واتن کو خلیفہ نبایا اور اس کے ہاتھ پر سکر بعیت کہ لی۔ قاضی القضاۃ و ابو عمر بن جاعد نے اس تقرر و تبدل پر بہن کچھ جھایا لیکن سلطان نے ایک نہ مانی اور راج ہمٹ برا راگیا ۔ البتہ سمجھانے کا نہ تیجہ صر ورنکلا کہ خطیہ بی واتن کا نام لینے کی ممانعت کر دی گئی اور صرف سلطان کا نام خطیہ میں لیا جانے لگا۔

مشکفی بانٹرین الحاکم بامرالٹد آخری عباسی خلیفہ تفاجی کی وفات کے بعد خطیوں میں کسی خلیفہ کا نام پڑھنامتروک ہوگیا اور دعایں حرف سلطان ملک ناحرکا نام بیا جلنے نگارینی مسلمانوں نے ایک تدریم رواج ترک کردیا ورشمشیر کرکان کو نیام کر نبا \_\_\_\_\_

# حاكم بإمراك *الدالوالع*ياس

ابن فعنل الله في يوں الكھائب كرسلطان منعور بن مك ما صف احدكو حاكم با مرافلدكا لقب وے كر اوراس كوخليفة تسليم كرك اس كى ميعت مك بعدج فرمان بعيت الكھا الش كا آغاز يوں كيا گيا د-

ابن حجرتے اپنی کتاب الدُرر میں اکھاسے احمد بن سنگنی کو بیلے المستنفرلقب ویا گیا لیکن بعدیں الحاکم بامرا نٹرابو العباس لقب مقرّر ہوا \_\_\_\_

مشيخ زين الدين عراق كابيان بك كالحاكم في معفى مناخرين سع مدسيت بيامي .

اَنتَقال احدرن سنكفى الحاكم بامرالله البرابوالعباس خليفرن برمرض وبلت طاعون أه جا دي ثانى سنع من والتي طاعون أه جا دي ثانى سنع على من وفات يائى -

زمانہ خلافت وامامت است استفان مفور بن ملک ناص فتنہ و فیا و انگیزی اور شراب خوری کی وج معزول کیا گیا - اس کی برکاری کی انتہا بیتی کہ اپنے والد

کی داست تدعور توں کو بھی نہیں چھوٹرا منصور کو معز ول کرے قوص بی نظر نبرر کھاگیا جہاں وہ مثل کیا کیا۔ اور بیا تند تعالی نے اس جرم کا انتقام لیا ہواس کے والد مک احر نے خلیفہ الحاکم بامرالتہ سے کہا تھا۔ اور برسنت قدیم ہے کہ صف آل عباس کوشایا توا تند نے اس ظالم کو سزادی \_\_\_\_\_

منصوری معزولی کے بعدائ کا کھاتی ملک ائٹرف کجک، بادشاہ ہوا۔ اور پھی اسی سال معزول کیا حاکراک کے کھائی اصرکو بادشاہ بنایا گیاجس کا تقب ناصر تحالیث ختی الدین شام کا قامنی جو بادشاہ کے ساتھ میاس نے طیف کے باتھ پر بدیت کرائی۔

یہ صالح وہ آکھواں بوشاہ تھا جو النا مرمحمد بن قلا و کون کی اولاد میں سے تھا۔۔۔ وشیخواس کا اتا یک ذیگران کا رتھا۔۔۔ ابن فضل افتد نے مسالک میں مکھا ہے کہ اتا یک ذیگران کا رتھا مسلک الفار کے کا آتا بک سے خوتھا اور اسی کومھری امیر کیرکے نام سے یا دی یا جاتا رہا۔

یا دیکیا جاتا رہا۔

منتابهبر الحاكم بامرائندا بوالعباس خلیفة المونین كے زمانه بی حب ویل حفرات نے اتقال كيا ..
حافظ الوجاج المزنی آلج عبدالها تی بمنی شمس عبدالها دی ، علامه الوجبان ، ابن وَردی ، ابن وَردی ، ابن مرائن می ابن فضل الله ، علامه ابن می ملاقه شام کے شیخ نه به شان ، ابن معداله مرائشی وغیرہ - شانعیه علامه خوالم موی آناج مرائشی وغیرہ -

# المغتضربا لندابوا نفتح

معتضد بالسرا بوالفتح وابو كرين سكفي بالله ابوربيع، بن الحاكم إمراتله الوالعباس كے اتح بر س میں اس کے تعالی حاکم بن سنکفی کے بعد لوگوں نے بعیت کی معتصد کوکار، ماجزی لیندر اہلِ علم كا دوست تقاء جا دى الآول سك علي وسط سال فلا فت كيف ك بعد فوت بوا-انت مهوروا قعات معتند بالله كى خلافت مي حسب ذيل شهوروا قعات ظهور نيرير بوية ، ر سع على خاص مات ان كيروغيره نے بيكھى ہے كه طرابس مي ايك الحكى مقى يصسع مين آدمی یکے بعدد سی سے شادی کے مقے اور کوتی مرد اس میاس لیے قا در نہیں ہوسک تھا کہاس لوگی کی بکارت زائل ہونے سے بیلے ہی اندرسے کچھنحتی نمودارتھی ۔جب اس الم کی عمرد ۱۵) سال ہوتی تواس کے سینسہ کا انجازھیی غاتب ہو گیا اور بینتیاب کے مقام میں سے ایک انگلی سے برابرعضومخصوص نمو دار ہوااورسا تھہی د وخصیتے عمبی باہرنکل آئے ۔۔۔۔۔اس وا قعد کو کناب محاضریں مھی مکھاگیا ہے۔ ه دون الناهروايس اكر باوشاه موري كيا وراس كى حركه قديم باوشاه حن الناهروايس اكر باوشاه موركيا ـ المعن يع من انترفيوں كے براير يميلي و صلوائے كئے جن كا وزن هي انترفيوں كے براير تھا بو بين بسيوں كاابك ورمم مقربهوا . حالانكراس يبلغ ايد درهم كيسي اتن آت مقربهوا . حالانكراس ميلغ ايك درهم كيسي اتن آت مقربهوا . تفاا درکھی ایسالھی ہواہے کہ ایک درہم کے کم پراے رطل پیسے تول کر ملاکستے تقے۔ علائے مدسہ دغیرہ کی شخواہی جاندی سے درہموں کے معاظ سے مقرر تھیں نیکن شیخوادر مرغتمش

کے حکم پرتمام تنخوا بین اور وظیفے وغیرہ حساب کرکے انہی نئے پسیوں بی دی جاتی تقیں کیونکدان دو تون کا کون نے ایک درہم کے اتنے پسیے مقرر کیے تھے جو ہے رطل بی آتے تھے۔

علائے ہیں جسن النا قرمتل کیا گیا جس کی حجمہ اس کا بحقیہ محمد بن نظفر المنصور با دفتاہ ہوا۔

مثنا ہمیر المقضد باللہ الفتح کے زمانہ خلافت میں حسب ذیل شہور لوگوں نے انتقال کیا ،۔

مثنا ہمیر المقضد باللہ بی سمین صاحب اعراب ، قوام اتقافی ، بہا ہم بن عقیل ، صلاح علاقی ،

جال بن ہشام ، حافظ مغل طاتی ، ابوا ما مربن نقائل دغیرہ ۔

## متوكل على التالوعيدالتير

متوکل علی الله الله محد بن معتقد من سنکنی ابور بیع ---- یه ولید بداینی والد معقد ما بله الله الله محد بن معتقد من معتقد من معتمد با بنان کرد به به بسال بوتی حس ابر فتح کے انتقال کے بعد ماہ جا دی الا وّل سائٹ میں حلیفہ موا - اس کی خلافت کی مرت دہ م سال بوتی حس میں وہ زمانہ جب داخل ہے جبکہ میں معزول اور فیدر ہا سجے ہم انتار اللہ عنقریب بیان کریں گے۔

متوکل نے بہت زیا وہ تعدادی اولا دھجو لئی کہاجا تا ہے اسکے سو کے بہوئے بعض کا استفاظ ہوا معنی بھی ہی مرکئے تاہم اس کے بانج لڑکے خلیفہ ہوئے جس کی تنظیر دوسرے خلفار میں نہیں ۔ جن کے ام یہ ہیں ا۔ المستعین عیاسس، المعتفد داؤد ، المستکفی سلیمان ، انفاقم حمزہ ، المستنجر بوسف \_\_\_\_ متوکل کی اولادیں سے ایک شخص اس وقت موجود ہے جس کا نام موسلی ہے جوا براہیم بن المستکفی سے باکل مثنایہ ہے ۔

مثنایہ ہے ۔ نیز اس وقت مینے عیاسی موجود ہیں وہ سب اسی متوکل کی اولاد ہیں۔ اللہ اللہ کی تعدان متعالیہ اللہ اللہ کی مدوفر مائے۔

الهم واقعات ردنما بوتراء

سين هي المنصور محمد كومعزول كيا گيا اس كى جگه ما ه شعبان مي حسين بن نا هرين محمد بن قلا وُن كو با د شا ه معربا يا گيا جرس كالقب منرف تقا .

کی نے تیمور ننگ کے بہلے حلے کا سنہ پوچھا تو د وسرے نے جواب دیا ۔ سال عذاب جس کا حروف ابجد کے لیا فاسے سے عمیم نکاتا ہے۔

و کی میں مردیے الاول کو ایک برری سرائی کا رفیج نے زکر ماین ابرامیم بی مسک بن حاکم بامراللہ کو طلب کرے فلعت دیا ۔ اور الجرکسی اجتماع وبیعت دینے و کے لسے خلیفہ بنا یا میر تعقیم با شکرا خطاب دوا اور متوکل علی اللہ کو قد میں نظر منبرر کھنے کا حکم دیا ۔ اور یہ سب اس لیے کیا کہ اشرف کے مسل کو قت ایک برری کے دل می خلیفہ متوکل علی اللہ کی جانب سے برگ نی بدیا ہوگئی تھی جنانچہ اس کینہ کو یوں ایک برری کے دل می خلیفہ متوکل علی اللہ کی جانب سے برگ نی بدیا ہوگئی تھی جنانچہ اس کینہ کو یوں مال ہر کہا ۔ چنانچہ متوکل قوص کیا لیکن دو سرے دن لینے گھروالی ایک ۔ بری گھر می سے ۲۰ رریع الاول مستعقم کی مرت خلافت دوان کو ایک کو ایک کو ایک کو ایک کو ایک کو ایک کو کا کو کا کو کا کہ کو کا کو کی کی کو کا کو کو کا کو کو کا کو کو کا کو کا کو کو کو کو کا کا کو کا کا کو کا کا کو کا کو کا کو کا کو کا کا کو کا کو کا کو کا کو کا کو کا کو کا

متو کل علی الله وه هجها خلیفه مهوا جومصریس سکونت پزیر را اسسسدا درید ایک عجیب بات ہے کہ سر چیش خلیفه معزول بهوتا را ا

سلائے ہے ہیں، طلاع آئی کہ حلب میں امام معاجب نماز بڑھارہے تھے ہیمیے سے اکیشخص امام معاجب ونماز کی تعلیں آتا رہے لگا۔ امام معاجب نماز ختم کی توسب لوگوں نے دیکھا کہ اس سخرے نقال کی صورت سور کی طرح بروگئی تھی ۔ جہا نجہ یہ سور کی صورت کا انسان سجدسے نکل کر حبکی کی طرف بھاگ گیا۔ لوگوں نے یہ کینتیت دیکھ کر تعجب کیا اور مجھ را کی محضر تیا رکھے خلیفہ کو بھیجا۔

ستن ہے کہ اصفریس بادشاہ معرمنصور بن ملک ناصرکا انتقال ہوا جس کی جگداس کا بھاتی ماجی بن استرف بادشاہ بنایا گیاجس نے اسالح لقب اختیار کیا۔

سی می کا در منان میں حاجی بن انشرف دستمبردار ہوا اس کی جگد بر قوق ما دشاہ بناجی کا لقب انظام رتھا یہ حرکس خامل کا بہلا با دشاہ تھا۔

مثنیہ سے اہ رجبیں برق نے فیف متوکل کو گرفتار کے معزول کا۔ اور ملعجبل میں قبد کردیا۔
اوراس کی جگر محد بن ابراہیم بہت شک بن حاکم با مراللہ کو خلیفہ بنا کراس کے ہاتھ پر معیت کا اور والی باللہ کا است خطاب دیا جس کے بعد بیٹے مر والن باللہ بحیثیت خلیفہ زندہ رہ کہ برشوال مشت ہے میں فوت ہوا۔

اوراس کی حکروالی باللہ کے انتقال کے بعد لوگوں نے المتوکل بی کو دو بارہ خلافت سپر دکر نے کے بیام من است کی است دعام مکولکواس کے بعد زکر یا کو طلب کیا جو تھولی ہے عصد پہلے ولیعم باللہ کا است معام باللہ کا با بوسال کہ میں خلاف کی بیشر مندہ ہوا اورا لمتوکل کو جیل خانہ سے نکال کرفلا فت اس کے سپر دکی۔ اور زکریا کو معرول خلیفہ کی جیسے میں ذندہ رہا۔

معرول کیا جو معرول خلیفہ کی حیثیت سے اپنے گھریں زندہ رہا۔

التوكل خلافت كرنے سكايہاں كمك ما وجمادى الثانى سلفت ميں فوت ہوا \_\_\_\_\_اسى سال سلفت على المائل عليه الله على الم كا وجادى الثانى ميں العالج حاجى اپنى سلطنت بيرواليس آيا اور اينالقب بدل كرمنصورلقب ركھا اور سرقوق كوكر فياركے تلعه كرك ميں نظر نبركرديا ۔ مرقوق كوكر فياركے تلعه كرك ميں نظر نبركرديا ۔

اسی سال ا ہ شعبان میں مؤونوں نے یہ برعت متروع کی کا ذائ کے بعد القلوۃ دالمتلام علی البّی صلی
اللّه علیہ دسلم کے الفاظ برعنائتروع کرفیتا وران الفاظ کے اضافہ کا حکم محتسب ملکت نجم الدین طنبندی نے دیا تھا۔
عصفتہ کے اہ صفر میں برقوق جیل سے کس کرمچر باوشاہ ہوگیا اور بحیثیت باوشاہ یا ہ شوال است کی مجر اسے
ہوا چانچاس کے فرزندفرج النا مرکو قائم مقام کیا گیا جی نے ہر رہیج الاقل مشت نے بھر اسے

معزول کریے اس کے بھائی عبدالعزیز المنصور کو با دشاہ بنا پاگیا جیے مارجا دی الثانی سندرواں کومعزول کیا گیا۔ اور فرج الناھر کو دوبارد با دفتاہ بنایا گیا۔

انتقال منگل کی رات کو تباریخ ۱۸ ررحب منت می خلیفه متوکل علی الله اید بوعبرا تلد نے انتقال کیا۔ مشامیر خلیفه متوکل سے زماند میں حسب فیل اشخاص نے وفات یا تی ،-

شمس بن ضلع صنبلیوں کے زیر دست عالم ، صلاح صفدری ، شہاب بن نتیب ، محب مہتم ا زاج ، شریف محدث ، قطب تختانی ، فاضی ا نقطا ق عزالدین بن جماعة ، تاج بن جبی ا دران کے بھائی سنیخ بہاء الدین جال اسنوی ، ابن صائع حفی ، جال بن نبات ، عفیف یا فعی ، جال بنتر نبسی ، مشرف بن قاضی حبل ، مراج ہندی ، ابن ابی حجلة ، حافظ تقی الدین بن را فع ، حافظ عا دالدین ابن کشر، عنیا بی نحوی ، بہاء ابوالتھا سکی شمس بن طیب ببرود ، معاوحیا نی ، برربن حبیب ، ضیا برقرمی ، شہاب اذرعی شیخ اکمل الدین سنتها معدالدین تفتاز انی ، برزرکضی ، مراج بن ملعن ، مراج بلقینی ، حافظ زین الدین عراقی دغیرہ ۔

# واثق بالتدغمر

دانق بالشرعربن ابراہیم بیستمسک بن حاکم بن ابی علی حسن قبی کے ہاتھ پر متوکل علی الشرکی معزولی کی بعد ولی کی بعد ماہ رجب مشتصرے میں بیعیت کی گئی ہے سے امور خلافت استجام دیتے ہوئے برصد کے ون بتاریخ وارشوال ششت میں انتقال کیا۔

# مستعصم بالتدركريا

مستعصم بالتدركر بابن ابراسيم بن شمسك اليقيمهائى واتى سے انتقال سے بعد خليفر نبايا گيا ۔ ليكن بعر معزول كرويا گيا جس نے بحالت معزولى اليف كھريس تناريخ سلائ انتقال كيا ۔ اوراس سے بعد متوكل بھردوبارہ خليفہ بنايا گيا جيساكر پيلے مكھا كيا ہے۔

#### متنعبن بالأإلوالفضل

ستعین بادستر ابوالعضل العباس بن متوکل کی مال کا نام با فی خاتون تفاجومتوکل کی نزکن واستند

تھی \_\_\_متعین کومتو کل نے اپنی زندگی میں ماہ رجب مشنشظ میں ولیعہد نہایا تھا \_\_\_\_ یہ وہ زمانہ تھا جبکہ سلطان ملک نامر فرج ما و نتاہ مصرتھا۔

معزولی العلیم متعین نے مراکز می آیا و نناہ قلعہ بین فیام کیا۔ اوٹیخ الاصطبل کو وزیر داخلہ باکر نظام الملک کاخطاب دیا۔ وزراء وامرائی ملطنت اپنے فراتھن انجام ویفے کے بعد شیخ کے باس الدور فت کرتے کے دور اور وامرائی ملطنت اپنے فراتھن کو اپنے ہاتھ بیں نے لیا۔ نقر روبرطرفی وغیرہ کے خود ہی احکام جاری کرنے نگا۔ داؤد نے متعین کو اطلاع دی کہ فرایین کی اجراتی شیخ ازخود کر رہاہے۔ جس سے فلیفہ کوسخت اضطاب و فلق ہوا یخ ملکہ فاہ شعبان شاہ مقرستعین نے حسب رواج تدیم متعین سے جس سے فلیفہ کوسخت اضطاب و فلق ہوا یخ ملکہ فاہ شعبان شاہ مقرستعین نے کہ اسٹو ملکہ تم قلعہ جبور دو کہ آپ یا دشاہت سے وستبردار ہو جائے جس پر بادشاہ مقرستعین نے کہا منظور ہے نبرطبکہ تم قلعہ جبور دو کیا تھیں ہے موجور انسان میں میں بیک ذربرستی یا و شاہت پر قبعنہ کرکے مؤید اپنا لقب رکھ لیا اور سنعین کی خلافت سے جسی انکار کرکے اس سے بھائی واؤ و کے باضے پر ببعیت کرئی ۔ سساس موزول فلیفرسے نفل مناز کر سکے بعد تعین کو قلعہ کوئی ملاقات نہ کرسکے ۔ سساسے سے شکال کرا کی شاہی مکان ہیں مع اہل وعیال مشقل کردیا۔ اور ما لغت کردی کہ اس معزول فلیفرسے کوئی ملاقات نہ کرسکے ۔ سساسے۔

انتقال استعین خید و بادشاه کی معز دلی کی اطلاع جب ممکت شام کے نائب نور فرکو ہوئی تو اُس نے افیاد وطلاسے فتو کی بوجھا۔ ان شنے فتو کی دیا کہ تو ید کو جائز نہیں کہ وہ خلیفہ کو جائز نہیں ہے معز ول کر کے خو و بادشاہ بن جائے۔ جنا نجہ نور وز دنگ کرنے کے لیے انکلا اور مو کہ یہ جنگ آزائی کی اور ان وونوں کی جنگ کے انکہ کے میں ہوئی۔ اسی زمانہ میں سندور کے کہ اسکندر سے کا بر شاہ طقر جو اتر اس نے مستعین کو بے جاکر اسکندر ہی کہ عوت وی ویکن ستعین نے اسکندر ہی کی وظر جو اتر اس نے مستعین کی جیل سے رہاکہ قامرہ آنے کی دعوت وی ویکن ستعین نے اسکندر ہی کی خوش والوں کی بھر مرض طاعون فوشکو از اس جو اکو کہ جو کر میں تھا میں ۔ اور شجارت کے ذریعیہ خوب و ولت بریا کی بھر مرض طاعون میں متباوت یائی ۔

اس و ورکی بیدی برخی بین است میں ایک دن ہے کہ وقت دریاتے نیل ابنی سطح سے بالکل نیج آتر

گیا اور بھراس کے بعدی برخی تیزی سے چرفسنے لگا بہاں کک کر سطح سے بائیں ہاتھ اونچا ہوگیا۔

تعلق میں غیاف الدین اعظم شاہ فرز نداسکندرشاہ ، با دشاہ ہندنے ضلیفہ ستعین کوزر و دولت اور
تعفی روانہ کیے اور با دشاہ محرکو بھی ہرتے بھیجے۔ تاکہ خلیفہ اسے کوئی خطاب ہم فراز فرمائے۔

مشتا ہم بر مستعین بالند ابوالغفنل العباس کے دور خلافت ہیں حسب ویل انتخاص نے دفات بائی۔

موفتی نا حری شاعرین ، نعر الله دبندا دی مشہور ضبلی عالم شمس المقید کم معنفہ نی ہوہ بہاب حسب نی ،

شہاب نا شری میں کے فقیمہ ابن بائم معنف الفرائض والحساب ، ابن عفیف نشاعرین ، محب بن تصدف فی شہب است کے علاوہ دیگر حضرات نے بھی اسی دُ ورمیں انتقال کیا ۔

کے مشہور عالم جو قاضی عسکر می والد بزرگوار نفے ۔ ان کے علاوہ دیگر حضرات نے بھی اسی دُ ورمیں انتقال کیا ۔

#### معتضربا للرابوالفتح

منتضد بائتدرا بوالفتح داؤ دبن متوكل كى والده كا نام كزل تقاجومتوكل كى تركن دانسته تفى - يرا نبي بعائى مستعين كى معزول كى بعد فليفه بهوالسي سلطان مقرشين الاصطبل المؤيد نے خليفه نبايا نفا -

سعطان معرالمؤید نے بینیت با دفتا وجرم سیست میں انتقال کیا بھی کی جگہ اس کے فرز ندا حمر لبت المنطفر نے با دفتا ہت ہی جی کا وزیر مملکت طکر تھا۔ اسی وزیر طعطر نے معرکی با دفتا ہت پر یا ہ فعبان میں قبضہ کیا ۔ خطیف نے اس کی با دفتا ہت تسیم کہ کے اسے انظام کوا خطاب ویا بلین ططر نے ماہ ذی المجہ میں انتقال کیا جس کی بجائے اس کا بڑیا محد العالم کے اسے انظام کوا خطاب ویا بلین ططر نے ماہ ذی المجہ میں انتقال کیا جس کی بجائے اس کا بڑیا محد العالم کا بدفتا ہ نہا یا گیا ۔ اور رسیاتی کو وزیر ملکت مفر کیا گیا ۔ برسیاتی نے بھی محد العالم کو معز دل کرکے یا دفتا ہت ہت ہوئے ہوئے ماہ ذی المجہ سے الفائی کی آخری الرسیوں میں برسیاتی کی با دفتا ہت کو العالم کیا جس العالم کیا خطاب مواجع کا وزیر حقیق تھا۔ اس وزیر حقیق نے ایوسف العزیز با دفتا ہم ہواجس کا وزیر حقیق تھا۔ اس وزیر حقیق نے ایوسف العزیز کے دواجس کا وزیر حقیق تھا۔ اس وزیر حقیق نے ایوسف العزیز کا خطاب العزیز کو تحقیق میں اعلان کیا جسے خلیفہ نے انتقال کیا ۔ ویا اول سیسی محمد میں اعلان کیا جسے خلیفہ نے انتقال کیا ۔ دیا ۔ اور با دفتا ہ کے زائم میں خلیفہ نے انتقال کیا ۔

اُنتُقال معنفد، بندتها م خلفاء گذشته کی برنسبت عقلمند، دور بمین، دانشمندتها، علمام و فضلام کی مجلس می بشیمتا ا دران سے استفاده کرتا ا دران نے دسترخوان بہان سب کے ساتھ تنا ول کرتا معتمد براہی شخی ا ور نباس نماد ابن مجرنے کھا ہے کہ معتفد نے نقر ہیا دی سال کی عمریس مفتہ کے دن نبار بنے ہم ربیع الاقل

ھِیں ہے۔ میں انتقال کیا رہین مجھے صعت فند کی جنبی نے کہا معتبفد نے د۹۳٪ سال کی عمر یا ئی۔ اس دور کے الوکھے واقعاف است میں صدرالدین بن آدمی محاسب کو قاضی بھی بنایا گیا ہی ہے بہلا شخف ہے جے دونوں عہدے دیئے گئے۔ ایک محتسب اوردومرا قصناً ۃ۔

مناهدة برمنکل بنا کومی سب بنایا گی- به ببپلاترک اس مهرے برفائز بوا - اسی سال معریں ایک ارمی نے دعویٰ کیا کہ وہ آسان برجاتا، اللہ تعلیا کو دیکھتا اور اس بے باتیں کرتاہے - اکثر لوگ اس کے معنقد ہوگئے ۔ چنانچہ حکومت نے ایک مجلس مقرر کرکے سب کے سامنے اس کو توبہ کرنے کا حکم ویا ۔ ایکن اس نے توبہ نہ کی جس برایک الکی عالم نے اس نشرط بیاس کے تتال کا حکم یہ یا کہ اگر یہ دلوانہ نہ ہو تو اسے قتل کردیا جاتے جکیموں نے تجویز کیا کہ یہ باگل ہے جنانچہ اسے باگل خانہ بھیجے ویا گیا .

سلائے میں بقام کمبی ایک جینس نے ایسا بچہ دیاجی کے وادمرو وگرونمی اورا گلے جیار ہاتھ تھے بیٹے اور پی جی ایک بیشاب کی جگہ اور و و میں تقیل میں بیٹے ایک بیشاب کی جگہ اور و و میں تقیل میں بیٹے ایک بیشاب کی جگہ اور و و میں تقیل میں بیٹے ایک بیشاب کی جگہ اور کا و کی تعین کا بیک نمونہ تھا۔

سلامی میرسیم میر بینام ارزیکآن سخت رازلد آیاجی کی وجہ سے بہت سے مرسے جی منہدم ہوگئے۔ اسی سال وہ مرسیم و یہ بن کر نیار ہو گیاجی میں شمس الدین بن مربری پروفلیسم قرر ہوئے اور با دشاہ کی موجودگی میں انفوں نے بیپل درس دیا اور سلطان سے فرز ندا برا ہیم نے شبح کماسج دہ ابنے با تفسیم بیجایا۔

سلامی میں بقام غزہ ایک ادنٹ ذیج کیا گیاجی کا گوشت روشن شمع کی طرح میکدار تھا ۔ اس گوشت کا ایک کوشا ایک کے کو دباگی تو اس کئے نے کھی یہ گوشت نہ کھایا۔

سلامی میں دریاتے نیل کا پانی سطح سے خطرہ کے نشان کے اوپر تک چرا حگیاجس کی وجہ سے زراعت ڈوب کر بالکل بہہ گئی۔

مننا ہمبر طبیع مقضد باللہ الفتح واؤد کے زمانہ میں حسب زیل انتخاص نے انتقال کیا :-

شهاب بن حجة ففيهم شام ، بران بن رفاعه اديب ، زين الوسكيم اعي محدث وففيهم مربنه طبيه المسام ابی دردی مجال بن ظهيره محدث مكم عظمه ، محد شيرازی مصنّف نعت القاموس ، خلف نحر ريي ندسم الكيه سے زېروست عالم نجمس بن قبانی ندمېښغه کښروست عالم، ابوېرىيه بن نقاش ، علامه دانوغى ، استاد عزالدېن بن جاغه ، ابن مشام عجمى ، اصلاح آخوسى، شهاب الغزى منجدا كمه نتا فعيه ، جلال لمقينى، بريان بيجورى ، ولى عراقى شهس بن مريى ، منترني قبانى ، علام بن على ، برربن د ما بينى تقى حصينى نشارح ، بى شجاع ، علا مه سروى ، منتراجى قارى الهوانتيه ، نجم بن حجى ، برلښتكى شمس بره وى شهمس شطنونى ، تقى قاسى ، نيا عام ميلى ، قرار معقوب رومى ، منترف بن مفلى عنبى شهمس بن قشيرى ، ابن تجرزى في اقوارته ، ابن خير ميلام ميلى ميلى ، قرار معقوب رومى ، منترف بن مفلى عنبى منترف بن مقرى كمينى عالم مصنف اقوارته ، ابن خير و مناه بن الشييلى ، زين نفهنى ، بررمقدسى ، منترف بن مقرى كمينى عالم مصنف عنوان لشرف تعقى بن حجة نشاع و حبلال مرشري مي معمن منه معلم مسنفيرازى شاگر د علا مرشريف ، جمال بن خير و مينى عالم وغيره ، معالم بن عماره وغيره . وغيره و مناه بن ماره وغيره و مناه بن ماره وغيره و

# مشكفي بالتدالوربيع

مت کنی باللہ الوربع اسلمان بن متوکل اپنے شغق عجاتی معتضد کے زمانے بی ولیعجد ہوا۔ اور متوکل نے اس کے لیے ایک فرمان کھا جواس کی اصلاح کے بیٹی نظر کھا گیا۔ یہ دستنا ویز معتضد باللہ کی موجودگی میں میں کی رضا مندی کے ساتھ تو بریل گئی جس بہت کھی ہت خط کیے۔

و متحضی نتو بہال استکنی صالح ، و بندار ، عبادت گذار ، یا نبد نما زاور قرآن ترفیف کی نما دوت کہ نے والا خاموش صفحت ، جیٹم پہنی کہ نے والا اور نیک میروت نعلیفہ تا میعتضد کہا کہ اور تھا کہ بی نے بیاتی سلمان شکنی اللہ سے کوئی جُرم اور گنا ہ سرز و ہوتے ہوئے نہیں و کھیا۔ سلمان ملک ظامر بھی اس کا مقتد تمار اور اس کے حقوق اور کرتا تھا۔ اور متوکل اس کا مشیر مقارشت کھیا۔ سلمان ملک ظامر بھی اس کا مقتد تمار اور اس کے حقوق اور کرتا تھا۔ اور متوکل اس کا مشیر مقارشت کی بیر تر دی اور اس کی اولا و کی نیر تروا ہی کا طلب گار ہوں ۔ اس کوئی جہنا ور نیک میر بیر ہوں اسلام اور انصاف کا مجسم اور حقوق الہی و رہا یا کا بورا یا نبد ہے۔

گذارے آور شکنی بھی اسلام اور انصاف کا مجسم اور حقوق الہی و رہا یا کا بورا یا نبد ہے۔

آستالی اعلیفہ شکنی با تدر بوریت میں نہ تربی کے خطیفہ میں جعدے و ن سر ذی انجو سے میں نتقال اس میں نور در اور کہا ہوں کا معان معرف کے جالیس دن بعد و نیا کو نیر باد کہا مشکفی کے خار و میں تبراد کہا و مسان کہ میں اور ایک دورانہ کہا دھا دیا۔

من ابهبر استکفی کی خلافت کے زمانہ میں حب دیل مشہور اُشخاص نے و فات پائی ہر تقی مقریزی سشین عبادہ ، ابن کمیل شاعر، علامہ رفاعی ، علامہ قایاتی سٹین الاسسلام ابن حجومتفلانی رفیرہ . وغیرہ .

### القائم بإمرالتدا بوالبقار

### متننجر بالتخليفة العصابوالمحاسن

مستنجر با نتخلیفة العصرالوالمهای بوسف بن ننوکل، اینے بھائی انفائم کے معزول ہونے برشخت نشین خلافت ہوا۔ اینال استرف با دشاہ مصرفے صفحے بین انتقال کیاجس کی جگہ اُس کا بیٹیا احرالمق بربا د نناہ ہوا جس بخشفتم نے حکہ کرتا رکیا ۔ اور انبالقب الفاہر رکھاجس نے برماند با دشان میں اسے گرفتا رکیا ۔ اور انبالقب الفاہر رکھاجس نے برماند با دشان مربع الاول مشخصے بیں وفات پائی ۔ جس کی جگہ بلباتی انظام ہوا ، وراس پر دو مهدید کے بعد فیض علم کیا اور گرفتا رکیا ۔ اور ان بردو وہ اور کی حکومت کے بعد فین باق صلہ کیا اور گرفتا رکیا ۔ ۔ ۔ ۔ اس نوبت برتمرنیا بادشاہ ہوا جس کی ووہ اور کو حکومت کے بعد فین باق

اشرف قبعند کرسے بادشاہ بناجی نے پوری طرح حکومت کی اور بڑی ولیری اور جالا کی سے محد بن تلاؤن کی کے حکومت کی مان رسلطنت کے امورا سنجام دیتے۔ نینیا باتی نے معرسے فرات تک ایک جیوطے سے نشکر کے ساتھ اس طرح سفر کیا ، جس بی فوج کی نغدا دبوری ایک ہزار تھی بستنجد کی نیک سبرتی یہ ہے کہ اُس نے کسی ناصی ، شائنے یا مرس کا تبا دلہ نہیں کیا ، لبتہ ہرا کی کے حال کی اصلاح کی اور نینیا بائی نے بھی ہرا کی کی جنست اور ذطیفہ کو برقرار رکھا بمسی قاضی بیٹ سینے کو مال کے بر بے مقرر نہیں کیا ۔

### متنوكل على الندا بوالعز

متوکل علی اللہ الوالعز عبدالعز بنہ بنیفوب بن متوکل بن وانن باللہ سلامی بیدا ہوا ۔ اس کی ماں کا نام . . . . فقاجوا یک سپاسی کی بیٹی منوکل کے والد تیقوب ، خلیفہ نہیں ہوئے جکہ بیم تنوکل عبدالعزیز بڑا ہوکرا بنی عمدہ خصلت ، نیک سپرت ، انکساری ، نکوکا ری ، خندہ روئ کی و حبسے ہرایک کا تعظیم کے سبب عام اورخاص سب لوگوں کا معبوب اورب بندیدہ بنا ، جبے علم کا شوق تھا اس نے میرے والد بزرگوار سبب عام اورخاص سب لوگوں کا معبوب اورب بندیدہ بنا ، جبے علم کا شوق تھا اس نے میرے والد بزرگوار سبب عام ماصل کیا اور علم و وست احباب کا ولدادہ رہا ۔ اس کے جہامت کفی نے اپنی بیٹی سے اس کی شادی کردی جس سے ایک لوگو کا پیدا ہوا جو ہاستمی خاندان کا صالح نوجوان نظام ستنجد نے ابنی طوبل بیماری میں اس نوجوان ہاسٹی کو ولیع بر بنا یا اور ستنجد کے انتقال کے بعد بیرے ون ہوا رموم سکھ کو قاضی اور اراکین اداکین دولت کی موجودگی میں است خلیفہ نبایا گیا ۔ پہلے سنعین کا لقب و با گیا ۔ اس کے بعد توکل علی اللہ کو القب قرار پایا خالات کی رسم اوا ہو سے تعدیم قلعہ واپس موا اور جہاں سنجدرا کو تات کے ساتھ روانہ ہوا اور جہاں سنجدرا کو گھرسے تعلیم واپس موا اور جہاں سنجدرا کو تاتھ وہاں فیام کیا ۔

سوبر بعد بہراعا زم جے خلبقہ اسی سال سے شکہ میں سلطان مک انٹرف، جے کے ارادہ سے جازی جانب روانہ ہوا۔ تقریبًا اس صدی میں کسی خلیفہ نے جے نہیں کیا تھا۔ سلطان جے کرنے سے بہلے مرینہ نٹرلیف میں روضہ سرد رعام میں برحاصر ہوا۔ جہاں جید ہزار انٹر فیاں تھے۔ کہ کے نتیوخ وصو فیانے تعمیر کے سے ہزار انٹر فیاں خرج کیں اور کم معظمہ کے آس مرسم میں تیام کیا جیسے کم کے نتیوخ وصو فیانے تعمیر کے اس میں دیں درس مدرایں جاری کیا تھا۔

اسی نیام کہ کے زمانہ میں جج کرکے اپنے مشتقر نناہی پر والمیں آیا جہاں مفرکواس کے استقبال کے جن میں خوب سجایا گیا تھا۔

سنده هی اتوارک دن ۱۱رم م کوایک زیردست زلزله آیاجی سے زمین وبیار ایک بوگئے، دیوایی با فی کی موجع ایک موجعت با فی کی موجعی بن کافنی انقضا قائمتر ف الدین بن عبد برگری جس میں وب کران کا انتقال ہوگیا \_\_\_\_\_

اسی سال با دشاہ روم سلطان محد کب عثمان کے انتقال کی خبرا کی۔ اور پھی معلوم ہو اکہ اس کے ووٹوں کو کوں میں معلوم ہو اکہ اس کے دوٹوں کو کو لیا میں مصول تخت شاہی پرخوب جنگ ہوئی ۔ چنانچہ خالب کنے والا با دشاہ روم ہو گیا اور شکست خور دہ مصر طلاً گیا ۔ سلطان نے اسے عزت سے رکھا تھے رشتام کے راستہ بغرض اوائیکی جج ، حجاز کی جانب روانہ ہوگیا۔

اسی سال ماہ شوال میں مدینیہ منورہ سے اطلاع آئی کہ ۱۳رمضان کو بجلی گری جسے سے سے کی جیبت ، جیبوٹا بینار ، خرزاندا ورکتا ہیں سب جل کر کو کلہ سو گئے اور دیواروں سے سوائے کوئی چرنے بابنی نہ رہی ۔ اور پیہ ایک ہولناک وافعہ ہوا۔

اتقال مصے دن .٣ محم سنده می خلیفه متوکل علی الله الدانور عبدالعزیزے رطنت کی اوراپنے فرز الم میقوب کمستمک با متّد کو ولیعه دمقرر کیا ۔

### ·نار بخ الخلفار کے مآخذ

یں جومیرے نزدگیری اس کاب اریخ الخلفاریں سندے کے کے زیاد دوا تعات ناریخ ذہبی ہے اخذیے میں جومیرے نزدگیری قابل بھروسہ تاریخ ہے ۱۰س کے بعد شاہدے کا کہ صفافہ ابن افتیرے نقل کے میں۔ اس کے بعد شاہدے کا سالک سے اخذ کیے ہیں۔ بھر ہن کہ کہ کے حالات مسالک سے اخذ کیے ہیں۔ بھر ہن کہ کہ کے حالات اسالک سے اخذ کیے ہیں۔ بھر ہن کہ کہ کہ کا اور اور نگر صالات و واقعات سال ایخ لغراد میں اس بھرے کہ اس کی باریخ مصنفہ ابن عساکہ اور اور اور وی میاری مصنفہ صولی، دی بعدی ساکہ اور اور وی میاری مصنفہ صولی، اور بابت دس جلدی ، جلدی مصنفہ ابول میں مصنفہ ابول میں اور دی باری میں اور دی باری اور وی میں اور دی باری باری باریخ والت موالات مرف معتمدے زمانہ کہ تحریر کے ہیں ۔۔۔۔ بعض قدیم مور خول نے خلفا ہمے نام اور ان کی تاریخ وفات وحالات مرف معتمدے زمانہ کہ تحریر کے ہیں ۔۔۔ بعض قدیم مور خول نے خلفا ہمے نام اور ان کی تاریخ وفات وحالات مرف معتمدے زمانہ کہ تحریر کے ہیں ۔۔۔ بعض قدیم مور خول نے خلفا ہمے نام اور ان کی تاریخ وفات وحالات مرف معتمدے زمانہ کہ تحریر کے ہیں ۔۔۔ بعض قدیم مور خول نے خلفا ہمے نام اور ان کی تاریخ وفات وحالات مرف معتمدے زمانہ کہ تحریر کے ہیں ۔۔۔ بعض قدیم مور خول نے خلفا ہمے نام اور ان کی تاریخ وفات وحالات مرف معتمدے زمانہ کہ تحریر کے ہیں ۔۔۔ بعض قدیم میں باریک نام نام نام نام کی نام نام کے ہیں ہے کہ کاعربی زبان میں کہ نام کی تعریر کے ہیں ہے کہ کاعربی زبان میں کہ نے ایک قصید ہ بھی مکھلے ۔۔

### البيبن كىاموى سلطنت

سبسے پہلے عبدالر کمن بن معاویہ بن ہشام بن عبدالملک بن مروان جب سیالی میں بھاگ کراسین گیا تروان اس کے انحد برلوگوں نے بعیت کی اور یہ بہاا موی خلیفہ بوا مروان بڑا عالم فاضل اور منصف و عادل تھا۔ اس نے اور یہ بیا افی سنٹ میں انتقال کیا ۔ اس کی جگہ اس کا فرز یہ شام ابو ولید خلیفہ ہوا۔ حس نے او مفرسن کے اور یہ تعال کیا یہ اس کا بیا حکم ابوالمظفر معاویہ ترفین ، تخت نیس ہوا جو دی الحجہ سے او ماہ میں انتقال کیا یہ اس کا بیا حکم ابوالمظفر معاویہ ترفین ، تخت نیس ہوا جو دی الحجہ سے اور یہ اس کے بعداس کا فرز ندع بوالرحل خلیفہ ہوا۔ جو اسین کا برط اباع رت اموی با دشاہ سے اس کے بعداس کا فرز ندع بوالرحل خلیفہ ہوا۔ جو اسین کا برط اباع رت اموی با دشاہ

تھا ۔اس نے خلافت کو استوار کیا۔

عبدالرطن تے اپنے زمانہ حکومت اسپین میں باران کوٹ بیننے کی سم جاری کی اور سکتے موحلواتے اس سے بیلے عربی حکومت کے زمانہ سے سکتے کو صالنے کا کوئی کا رخانہ نر تغالہ بلکہ باشندگا ن مشرق اپنے ساتھ جو سے لاتے تھے وہ بیاں چلاکرتے تھے ۔ یہ عبدالرحلن رعب داب اور نعلیدمیں ولیدبن عبدالملک سے مشابہ تھا۔ ا ورکتب فلسفہ حاری کرنے ہیں ما موں عباسی کی طرح تھا۔عبدالرحمن ہی وہ پیلانشخص ہے جس نے ہیبین کے اندركتب فلسفه كورواج وياداى نے استان ميں وفات يائى داوراس كى حكداس كا فرزندمحترخت نتين مؤا جسن عشائلة مي انتقال كيا بهراس كا بعائى عبدالله قائم مقام بوا ببخلفار اندنس مي ازروت علم و نرسب سے زیادہ بلند و بال خفا ۔ اس نے ما ہ ربیع الاول سنستیمیں رحلت کی ۔ اس سے بعداس کا یوتا عبدالرحل بن محدالنا مزخت تشین مواجس نے اسپین کے اندر سنہ انہ خلافت خو وکو امبرالمونین کہلوایا۔ اس کا سبب یہ ہواکہ مقتدر کے زمانہ میں جب ملا فت عباسید کمزور ہوگئی تواس نے خلافت کا دعویٰ کر کے امیرالمونین کا لقب اضیار کیا۔ حالا نکواس سے پہلے سیسن کے باوشاہ خودکو صرف امیر ، کہاداتے تھے غرمنکه اس عبدالرحمٰن بن محمدا ننا صرنے ماہ رمضان سفتا مصیم نتقال کیا۔ا وراس کی حکمہ اس کا بٹیا الحکم الستنفر تخت نفین مواجب نے بادشا بت كرتے موت ما وصفر سات ميں انتقال كيا يريواس كى حبكه اس ` کاملیا ہنتا مالو پر تخت نشین ہوا جومعز دل کیا جاکہ ساتھ میں تید کیا گیا۔ اس کے بعد محد سنیام بن عبد الجبار بن انا مرعبدالرحمٰن لمهدى (١٧) ، ه باوشاه رباجس براس محمتسيم سبشام بن سليمان بن النا هرعبدالرحمٰن - نے حلد کیا اوراس کے استر پر لوگوں نے باوشا ہت کی بعیت کی اس نے اپنا لقب رستید مقرر کیا بھار سے اس کے جیانے جنگ کرکے اسے قتل کر و یا - لوگوں نے اس کے چیا کو مجمعز ول مجعا ا وربیخود روایٹ ہو گیا ۔ سین بعدمی متل کردیا گیا - اس کے بعد لوگوں نے ہشام مقتول کے مجتبیج بیمان بن حکم استنعرالت عین کو خلیف بناکراس کے استربہبیت کی اور میراس سے حبک کر کے سائٹھے یس گرفتا رکر دیا۔ اور عبدالرحمٰن بن عبداللک بن المرالم تفلی کوخلیفر تسلیم کی نیکن سال سے اخری اسے بھی موت کے گھاٹ اتار دیا ۔۔۔۔۔اس عيدالهمن بن عبدالملك كے بعدا موى سلطنت مي بے انتہا كمزورى واقعه بوكئ اور عكومت علوى هنى قاتم بوكى ـ ﴿ عَلُومِي صَكُوم بِ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى مَا يَهِ لَا إِدْ شَاهِ النَّاصِ عِلَى بِهِ مَحْدِد ما هم م مستبع عِلَى تَخْتُ نَتِين با دشاب ت · موارا در ماه دیقینده شبع میم مشل کردیا گیا راس کی جگراس کا مجاتی مامون قاسم شخت نینن مروا رسین ساسی ه ، میں معزول کیا حاکم اس کا معبّدی بحیلی بن ما عرعلی بن حموالت تعلی با دشا ه بهوا جسے ایک سال دسات ماه کی بارشا ے بعد مثل او باگیا ----اسے بعد حکومت بعد اموی خا مان بی متعل ہوگئی۔

اموی خاندان ایکی المتعلی کے مثل کے بعد المستظم عبد الرحمان بن ستام بن عبد الرجان بادشاہ ہوا ہے ہا ہوا ہے ہا ہو ان کے بعد مثل کر دیا گیا۔ اوراس کی حجد محد بن عبد الرحمان بن عبید اللہ بن الل عرعبد الرحمان المستکفی تخت شاہی برجلوہ گلن ہوا اور ایک سال و جارہ ہ بعد اسے محمد خول ہونا برا اسے اس کے بعد شام بن محد بن عبد الملک بن النا صرعبد الرحمان المعتمد کو بادشتاہ بنا با گیا اور حنید ون کے بعد ہی اسے معزول بن محد بن عبد الملک بن النا صرعبد الرحمان المعتمد کو بادشتاہ بنا با گیا اور حنید ون کے بعد ہی اسے معزول کرکے قید خاند میں طوال ویا گیا۔ جہال اس نے ماہ صفریں انتقال کیا۔ اور اس کی موت سے ابین کا اموی سلطنت بھی مردہ بوگئی۔

#### خبيب لطنت عبربه

مغرب میں سب سے پہلے ملے ہیں المہدی قبیدا شرنے عومت فائم کی لیکن وہ ساتھ میں انتقال کرگیا۔ اس کی حکمہ اس کی حک

زلبی کا بیان ہے میری معلومات کی حد کمالمستنفرے برا بری خلیفا وربادشاہ نے حکومت نہیں کہ مستنفر معدے بعداس کا بٹیا مستعلی با نشرا حد با دشاہ ہوا جو صفح ہے ہیں مرا اور مجراس کا دہ ) سالہ بٹیا عامر با حکام الشر نصور با دشاہ بنایا گیا۔ جے سکا ہے میں فتل کر دیا گیا جس نے کوئی اولاد نہیں ہوا اس کے بعداس کا چھا زاد کھا ئی الحافظ لوین اللہ عبدالمجیدین محرین ستنفر تخت سلطنت برآیا اورجی نے سکا ہم ہے ان انتقال کیا کھواس کا بٹیا انظام برباللہ اساعیل شخت سلطنت کا ماک بنایا گیا لیکن اسے طاق میں انتقال کیا میں میں انتقال کیا جی میں میں اسے معزول کرویا گیا جی نے اسی سال انتقال کیا اس طرح سلطنت عباسیہ پر قائم کیا گیا۔ گیکن شخص میں اسے معزول کرویا گیا جی نے اسی سال انتقال کیا اس طرح سلطنت عباسیہ کی تائم کیا فائد میرکیا ورکوئی عبدیدی با دشاہ نہ رہا بکا معرض حکومت عباسیہ قائم ہوگئی۔

دیمی کا بیان ہے کرمندرجہ بالا جو آق افتخاص خود خلیفر بنے اوران کوکسی نے خلیفہ نہیں بنا یا اور ان کی خلافت تسلیم بھی نہیں کی گئی ۔

### حكومت جاندان طباطبائي علوي تي

مطاطباق سلطنت وظافت کی بنیاد ماہ جما دی الاتول والئے بی ابوعبدا تدمحدین اراہیم طباطبا ان المحدین اراہیم طباطبا اور الدی کے بی بن حین بن قاسم ابن طباطبانے ابنی با وفتو المرائے اعلان کیا اور تودکو امیر الموانین کہلوایا اور ماہ ذہ المجر شنایہ میں وفات پاتی ۔ اس کی جگر اس کا بیٹا المرتفائی محمد با وفتاہ ہوا جس نے سنت حید اس کا جا بی المنا کی اس کے میں انتقال کیا ۔ میراس کا بھاتی انسان المنا کی اس کی جگر اس کا بھاتی میں آنتھال کیا اور تا میں ہوا جس نے ماج میں انتقال کی سی میک اس کی جگر اس کے بعد اس کا بھاتی میں آنتھال کی اور تا میں ہوا جس کے بعد اس کا بھاتی میں آنتھال کی اور تا میں ہوا جس کے بعد اس کا بھاتی ہوا ہوں کے اور اس کے بعد رسید عیاس بادشاہ ہوا جس کے بعد رسید عیاس بادشاہ ہوا جس کے بعد رسید عیاس بادشاہ ہوا جس کے بعد طباطبائی خاندان کی حکومت کا خاتمہ ہوگیا۔

### طبرستاني عومت

ال حکومت برقید اور میول نے بار شاہرت کی بین خف خاندان امام من علیہ اسکام کے اور بہن حضرات امام حسین علیہ اسکام کے ۔ خاندان حسین بی سے ہشام واعی حق حسن بن زیر بن محمد بن اسماعیل بن حسین بن زیر بن محمد بن بادشا ہت قائم کی زیر بن جو تربی بادشا ہت قائم کی زیر بن جو تربی بادشا ہت قائم کی ایر بنی بادشا ہت قائم کی اس کے بعد ہشام کا بجائی قائم حق محمد ، بادشاہ ہوا سے مصلے حصلے میں قبل کرد یا گیا اور محراس کی حکم اس کا دوست مہدی حسن بن زیر قائم بادشاہ ہوا سے بعد امری بن بادشاہ ہوئے۔ دوست مہدی حسن بن زیر قائم بالمق بادشاہ ہوا سے بعد امری بن کے بعد امری کی بادشاہ ہوئے۔

#### ا فا دبیت عامّه

ابن حاتم نے اپنی تفیریر سے بی بن عیدالقزوینی کی زبانی مکھا ہے کہم سے ولید کے بیٹے نے مبارک بن فعالم سل عبا لمائے معنی می زبان کی مکنت ہ تلا کے بات کرنا۔

ک ذریعہ علی بن پزیر سے عبدالرحن بن ابی بکرکے واسطہ عراض بن بنتم کے دسید، عبدا متد بن عربی عاص کی زبانی بیان کیا کہ دنیا کے قیام کے زمانسے ہرصدی کے ختم کے بعدد وہری صدی کے متروع میں ہمیشہ کو تی زبانی بیان کیا کہ دنیا کے قیام کے زمانسے ہرصدی کے ختم کے بعدد وہری صدی کے متروع میں ہمیشہ کو تی و تی صادرت یا مصیب بیش آتی رہی \_\_\_\_\_ بیان میں جال الدین بیوطی کہنا ہوں کہ بہل صدی ہج ب میں حیات میں میں خیاب میں ختم ہواہی صفحت نقاد میں ایک میں خراب میں ختا ہوا ہے گا یہ فتنہ ہواہی سخت نقاد

چوتنی صدی بجری میں حاکم بامرانتد کا شیطانی فتنه رونما ہوا جوبحکم الہی منیں بکہ شیطانی کرتوت کاسبب تقا۔ اوراس زمانہ میں جو کیونوا میاں بہدا ہوئیں وہ سب کومعلوم ہیں۔

بانچویں صدی ہجری میں انگریزوں نے ملکت شام وہیت المقدّس پرناجا ثز قبضہ کیا جسس کا انفیس کسی طرح اختیار نہ تھا۔

تھیئی مدی ہجری میں ایساسخت ترین قعط بلواجس کی متال صرف حضرت بوسف علیہ السّلام کے را نہ میں ملتی ہے اور اسی صابی میں تا تا راول نے قتل و غارت کہ نامٹر و ع کیا۔

ساتویں صدی ہجری میں تا تاربوں نے فتنہ عظیم بربا کیاجس کی کہیں شال نہیں ملتی بینی تا تاربوں نے مسلمانوں کے دریا ہمائے۔

سی کھیں صدی ہجری میں تیمور لنگ نے وہ فلتہ عظیم بربا کیا جس سے سامنے تا تاریوں کا فلتہ بھی ہیچ ہے۔
اب آخر میں وعاکرتا ہوں کہ رسول اکرم صلی انٹر علیہ وسلم کے طفیل میں نویں صدی کے فلتوں سے اللہ تعالیٰ جمیع خطون طرکھے اور اس سے بہلے ہی جمیں اپنی جوار رحمت میں لے لے اور وروو ووسلام ہو حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم بر آب کے آل واضحاب برا ورتمام صالح و باعمل مسلمانوں برر آمین یا رت العالمین ل

انزمی انتاس ہے کہ تاریخ پر مصفے والے ماضی کے تجربوب سے حال کی اصلاح کر کے متقبل کو وزختا اللہ کا ترمیل میں اورا فتد نعا کی حضور خانم اللبوکت صلی افتد علیہ وسلم کے طفیل میں نامشرو ساعی اور میرا خانمس ہنچے کرے ۔ این یارت العالمین !

تتتابالخير

besturdubooks.wordpress.com

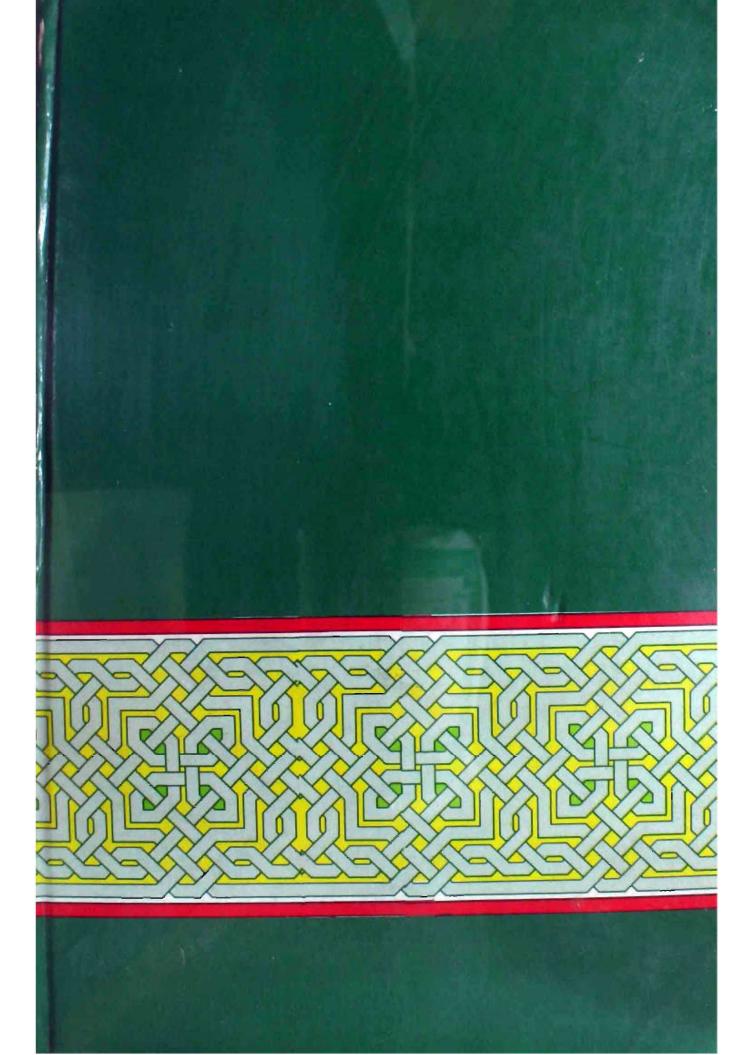